# ہمارے باباجی حضرت مولانا خواجه خال محمر وعثالثة

تصنیف و تالیف محمد حامد سراح

خانقاه سراجيه نقشبنديه مجدديه كنديال ضلع مبانوالي

www.besturdubooks.wordpress.com

جمله حقوق تجق نانثر محفوظ اشاعت اوّل اشاعت دوم

۵۳۱۳/۵۱۳۳۵ و۲۰۱۲/۵۱۳۳۵

س را سراح ،محمد حامد ہمارے باباجی:حضرت مولا ناخواجہ خان مجمد رحمۃ اللّٰدعليہ/مجمد حامد سماج.-مبانوالى: خانقاه سراجيه نقشبند پهمجد دیه، ۲۰۱۵ء ساہم ص

SIR Siraj, Muhammad Hamid

> Hamare Baba Ji: Hazrat Maulana Khawaja Khan Muhammad (RA)/ by Muhammad Hamid Sirai .-

Mianwali: Khangah Sirajia Nagshbandiyah Mujaddadiyah, 2015 413 pp.

ISBN 978-969-9951-05-3

ہریہ: .400 رویے

سرورق: عجب خان رابط. محمد حامد سراح

- دُاك غانه چشمه بيراج شلع ميانوالي (پاکستان) «
- hamidtaloker@gmail.com

خانقاه سراجيه نقشبنديه مجدّ دبيه كنديال شلع ميانوالي 0300 - 6091121

www.besturdubooks.wordpress.com

اگر کشاده جبینم گلِ بہارِ تو ام وگر سیاہ دِلم داغِ لالہ زارِ تو ام نه به نقشِ بسته مشوشم، نه برف ساخته سرخوشم نفسے بیادِ تو می رنم، چه حرف و چه معانیم (مرزابیدل)

ترجمہ: میں کسی بنی ہوئی تصویر کو دیکھ کرتشویش میں ہوں اور نہ کسی خودساختہ بات سے سرمست ہوں، میں تو صرف آپ کی یاد میں جی رہا ہوں، میری عبارت کیا اور میرے معانی کیا؟

#### فهرست

| حضرت خواجه بمراج الدين قدس سرؤ سے تجديد                                                                                                                                     | تقريظ كا                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بیعت ۵۰                                                                                                                                                                     | عرضِ مؤلف موا                                                                                  |
| رابطهُ شخ                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| شیخ کی خصوصی توجه                                                                                                                                                           | ا كابرينِ سلسلهُ نقشبنديهِ موىٰ زئی شريف                                                       |
| ذ کروشغل میں سرگرمی                                                                                                                                                         | <b>r</b> ı                                                                                     |
| خدمتِ شخ کا بے مثال ذوق                                                                                                                                                     | حضرت خواجه دوست محمر قند هاريٌّ ۲۲                                                             |
| حيرت انكيز جسمانى قوت اورروحانى توانائى                                                                                                                                     | حضرت خواجه مجمد عثمان داما فی                                                                  |
| ۵۲                                                                                                                                                                          | حضرت خواجه بسراج الدينٌ سي                                                                     |
| خدمتِ آبُشی                                                                                                                                                                 | بانی خانقاه سراجیه حضرت سیّدناو                                                                |
| دریاخان میں قیام                                                                                                                                                            | مولا ناابوالسعد احمرخان صاحب قدس سرهٔ                                                          |
| اسباقِ كتب تصوف                                                                                                                                                             | احوالِ خاندان مهم                                                                              |
| کور برد برقم می به د                                                                                                                                                        | / <b>*</b> /•                                                                                  |
| مکتوباتِ امامِ ربانیٌ کا درسِ خصوصی ۵۴                                                                                                                                      | بشارت ِظهور قبل از ولادت ۴۴                                                                    |
| ملتوباتِ المامِ ربای کادر کِ تصوصی ۵۵ م<br>عطائے خلافت ۵۵                                                                                                                   | بشارت ِظهور بل از ولادت هم ا<br>ولادتِ باسعادت هم                                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| عطائے خلافت م                                                                                                                                                               | ولادتِ بإسعادت ٢٥٥                                                                             |
| عطائے خلافت ما ایک واقعہ ما                                                                                                             | ولادتِ باسعادت ميث<br>پيش گوئي كاظهور ميم<br>تعليم تعليم ميم<br>اينهاكِ مطالعه كي ايك مثال ميم |
| عطائے خلافت معطائے خلافت معلامی اخلاص عقیدت کا ایک واقعہ معلی معلی اللہ این محق کو حضرت خواجہ گامشورہ معلی معلی معلی اللہ این محتود معلی معلی معلی معلی معلی معلی معلی معلی | ولادتِ باسعادت میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                      |
| عطائے خلافت عطائے خلافت اخلاصِ عقیدت کا ایک واقعہ ۵۵ مالیانِ حق کو حضرت خواجہ گامشورہ ۵۲ کی اور خانقاہے کا کھڑ ہے سے کھولہ شریف نقلِ مکانی اور خانقاہ                       | ولادتِ باسعادت ميث<br>پيش گوئي كاظهور ميم<br>تعليم تعليم ميم<br>اينهاكِ مطالعه كي ايك مثال ميم |

| حضرت ثانی اورامانت کی حفاظت                                                                                                                                                                   | ۵۸                                                                                                                                                                               | سجدے کی حالت میں ایر یوں کا جوڑ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت ثانی کی گیڑی                                                                                                                                                                             | ۵٩                                                                                                                                                                               | خطبهٔ جمعه میں خلفائے راشدین گاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كتب خانه كي توسيع                                                                                                                                                                             | ۵٩                                                                                                                                                                               | محبتِ علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اخلاقِ عاليه                                                                                                                                                                                  | 45                                                                                                                                                                               | شوقِ مطالعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نقشبندى چولها                                                                                                                                                                                 | 42                                                                                                                                                                               | درگ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اموږ دينيه ميں رسوخ اور پختگي                                                                                                                                                                 | 49                                                                                                                                                                               | ردِّ مْداهبِ باطله وتحقيق مسائل خلافيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اہلِ دنیاسے بے نیازی                                                                                                                                                                          | 49                                                                                                                                                                               | مرزائے قادیانی کی دجّالیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آپ کی نظر میں سلوک کا ماحصل                                                                                                                                                                   | 49                                                                                                                                                                               | حضرت شاه اسلعيل د ہلوڻي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مرض وفات اورسفر آخرت                                                                                                                                                                          | ئفر <u>ت</u>                                                                                                                                                                     | حضرت علامه شبيراحمه عثما في كي نظر ميں<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| پس ماندگان                                                                                                                                                                                    | ۷٠                                                                                                                                                                               | اعلیٰ کی قدرومنزلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرتِ اقدلُّ کے خلفاء                                                                                                                                                                         | إخانقاه                                                                                                                                                                          | حضرت مولا ناانورشاه صاحب مشميري كح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حفرت خواجه خان محمرصاحب ويلط                                                                                                                                                                  | ۷٢                                                                                                                                                                               | سراجيه ميں تشريف آوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حفرت خواجه خان محمر صاحب میشد<br>هارے بابا بی                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | سراجیه میں تشریف آوری<br>آپامام نقشبندیه ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -1                                                                                                                                                                                            | <u>۷</u> ۳                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>جار</i> ےباباتی                                                                                                                                                                            | <u>۷</u> ۳                                                                                                                                                                       | آپُامامِ نِقشبنديهِ بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>مارےباباتیؒ</b><br>نب                                                                                                                                                                      | سے<br>دُوعا                                                                                                                                                                      | آپُامامِ نِقشبنديهِ بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ہمارے بابا کیؒ</b><br>نسب<br>بابا کیؒ کی تاری <sup>خ</sup> پیدائش                                                                                                                          | 24<br>دۇعا<br>42                                                                                                                                                                 | آپُ امامِ نَقْتُبنَد ہیہ ہیں<br>حضرت سیّدعطاءاللّدشاہ بخاریؓ کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ہمارے بابا کیؒ</b><br>نسب<br>بابا تیؒ کی تاریخ پیدائش<br>خاندانی حالات                                                                                                                     | کس<br>پوژعا<br>۲۳<br>۲۸                                                                                                                                                          | آپ امام ِ نقشبند ہیہ ہیں<br>حضرت سیّدعطاء اللّدشاہ بخاریؒ کے لیے<br>آخری علاج اور رحلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ہمارے بابا کیؒ</b><br>نسب<br>بابا کیؒ کی تاریؒ پیدائش<br>خاندانی حالات<br>آپ کے والدِ محتر م                                                                                               | کا<br>موری<br>مرک<br>مرک<br>کا<br>کا                                                                                                                                             | آپ امام ِ نقشبند ہیہ ہیں<br>حضرت سیّدعطاء اللّدشاہ بخاریؒ کے لیے<br>آخری علاج اور رحلت<br>حضرتِ اعلیؒ کی اولا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہمارے بابا بی نسب<br>بابا بی گاری خریدائش<br>خاندانی حالات<br>آپ کے والدم محترم<br>مُدل سکول کھولہ                                                                                            | کا<br>موری<br>مرک<br>مرک<br>کا<br>کا                                                                                                                                             | آپ امام ِ نقشبند ہیہ ہیں حضرت سیّدعطاء اللّه شاہ بخاریؒ کے لیے آخری علاج اور رحلت حضرتِ اعلیؒ کی اولا د حضرتِ اعلیؒ کی اولا د حضرتِ اعلیؒ کی اولا د حضرتِ اعلیؒ کی خلفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ہمارے بابا جی نسب<br>بابا جی گارت نپیدائش<br>خاندانی حالات<br>آپ کے والد محترم<br>مُدل سکول کھولہ<br>مولا نا ابوالسعد احمرخان گاا نتخاب                                                       | کا<br>موری<br>مرک<br>مرک<br>کا<br>کا                                                                                                                                             | آپ امام ِ نقشبند ہیہ ہیں حضرت سیّد عطاء اللّد شاہ بخاریؒ کے لیے آخری علاج اور رحلت حضرتِ اعلیؒ کی اولا د حضرتِ اعلیؒ کی اولا د حضرتِ اعلیؒ کی اولا د حضرتِ اعلیٰ کے خلفاء مولانا گھرعبد اللّد مُعِیدہ مولانا گھرعبد اللّد مُعِیدہ مولانا گھرعبد اللّد مُعیدہ مولانا کھرعبد اللّٰد مُعیدہ مولانا کھرعبد اللّٰد مُعیدہ اللّٰد مُعیدہ اللّٰد مُعیدہ اللّٰد مُعیدہ اللّٰد مُعیدہ اللّٰد مُعیدہ مولانا کے معید اللّٰد مُعیدہ مولانا کے معید اللّٰد مُعیدہ اللّٰہ مُعیدہ مولانا کے معید مولانا کی مولانا کے معید مولانا کی مولانا کے معید مولانا کی کی مولانا کی کی مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کی کی مولانا کی کی کی کی کی مولانا کی کی  |
| ہمارے بابا جی نسب بابا جی کا رہے نہدائش خاندانی حالات آپ کے والد محترم مراسکول کھولہ مولا نا ابوالسعد احمد خان کا انتخاب خانقاہ سراجیہ کا ابتدائی مدرسہ                                       | کا<br>موری<br>مرک<br>مرک<br>کا<br>کا                                                                                                                                             | آپام مِ نقشبند سے ہیں حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے لیے آخری علاج اور رحلت حضرت اعلیؒ کی اولا د حضرت اعلیؒ کی اولا د حضرت اعلیٰ کے خافاء مولا نامجم عبد اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں (حضرت عالیؒ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہمارے بابا جی نسب بابا جی گارے بابا جی نسب بابا جی گارت نہیدائش خاندانی حالات آپ کے والد محترم مُدل سکول کھولہ مولا نا ابوالسعد احمد خان گاانتخاب خانقاہ سراجیہ کا ابتدائی مدرسہ تعلیمی ادارے | حدُ عا<br>۲۳<br>۲۳<br>۲۷<br>۲۷<br>۲۹                                                                                                                                             | آپ امام ِ نقشبند سے ہیں حضرت سیّد عطاء اللّد شاہ بخاریؒ کے لیے آخری علاج اور رحلت حضرتِ اعلیؒ کی اولا د حضرتِ اعلیؒ کی اولا د حضرتِ اعلیؒ کی حفاء مولا نامجم عبد اللّد مُحِیالیّد مِحِیالیّد مُحِیالیّد مُحِیالی |
|                                                                                                                                                                                               | حضرت ثانی کی بگری کتب خانه کی توسیع اخلاقِ عالیه نقشبندی چولها اموردینیه میں رسوخ اور پچشکی ابل و نیاسے بے نیازی آپ کی نظر میں سلوک کا ماحصل مرضِ و فات اور سفرِ آخرت پس ماندگان | ۵۹ حضرت ثانی گیری گیری می محصرت ثانی گیری گیری می محصوب خانه کی توسیع می الله می الله می الله می الله می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      | ļ.                                 | <u>ω</u>                                   |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 120  | حِيمِونٌ پھو پھوجان کا مزاج،لباس   | بابا جی کے علمین ااا                       |
| 120  | كنگركا كھانا                       | (۱) حضرت مولانا پیرسیّد عبداللطیف احمد پور |
| 150  | بجين كاايك دلجيپ واقعه             | سيالويٌّ ااا                               |
| 110  | چھوٹی پھو پھوجان کی وفات           | (۲) حضرت مولا ناعبدالله لدهیا نوی ا        |
| 174  | باباجی کی اہلیۂ ثانی               | (۳) حضرت مولا ناعبدالحقّ صاحب              |
| 174  | آ پا جنگ کی انتظامی صلاحیت         | (۴) مولا نا قاسم ہزاروگ سال                |
| 114  | آ پاجگ کی سخاوت و فیاضی            | (۵)مولا ناحافظ عبدالرحمٰن امروبی ّ ۱۱۴     |
| ITA  | مریدین کے کھانے اورآ رام کا اہتمام | (۲)مولاناسيّد محمد بدرعالم ميرُهُيُّ 11۵   |
| 179  | حضرت قبله باباجنٌ کی اولا د        | (۷) شیخ الادب مولانااعز ازعلی ا            |
| 1111 | حليه ولباس، رفتار وگفتار           | (۸)مولا ناسیّد محمر بوسف بنوریٌ ۱۱۶        |
| 1111 | حليه مبارك                         | خانگی حالات ۱۱۹                            |
| اساا | باباجئ كالباس                      | حضرت ثا ٹی سے بیعت معنا                    |
| اساا | بابا جنٌ کی گیڑی اورٹو پی          | لنگر کی خدمت ۱۱۹                           |
| 124  | سرڈھانپنے کااہتمام                 | بڑی مائی صاحبہ اور حضرتِ ثاثیٌ کے در میان  |
| 177  | باباجئ كاپاپۇش                     | را بطے کامضبوط ذریعہ                       |
| Imm  | گفتار                              | باباجی بطور مدرس                           |
| Imm  | ايك دلچېپ واقعه                    | زمانهٔ تدریس کاایک دلجیپ واقعه ۲۰          |
| Imm  | اہلِ خانہ سے گفتگو                 | انجمن اصلاح الكلام كي بنياد ١٢١            |
| IMM  | رفتار                              | أنجمنِ اصلاح الكلام كايندره روزه اجلاس ا١٢ |
| 120  | برادرم عزيزاحمه سيمنقول واقعات     | بچوں کی تقاریہ ۱۲۱                         |
| 120  | برف کے فیس ٹکڑ ہے                  | دوشيوخ ١٢١                                 |
| 124  | خانقاه سراجيه ميرفاش سشم           | باباجی کی حیرت انگیز مصروفیات ۱۲۲          |
| 124  | باباجی کی گھڑ سواری                | مندنثینی ۱۲۳                               |
| 12   | اسلحهاورنشانه بإزى                 | باباجی کی اہلیۂ اوّل                       |
|      |                                    | 1                                          |

|        |                                         | i     |                                       |
|--------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 109    | انعامی بانڈ                             | 12    | باباجئ كالباس                         |
| 109    | باباجیؓ کی صحبت کے اثرات                | 15%   | باباجیؓ اپنے کام خود کرتے             |
| 14+    | ڈ اڑھی اور باباجیؓ کی دعا               | IMA   | ح <b>ی</b> ائے میں نفاست              |
| 141    | راقم کا کویت کا سفراور باباجی کی توجهات | 114   | گرمیاں اورآم                          |
| 145    | باباجی کی دعاؤں کااثر                   | 114   | با با جن کی واسکٹ                     |
| 1411   | باباجنٌ کی کویت آمد                     | 4ما ا | فقهى مسئله ميس كمال احتياط            |
| 1717   | مكتوبات بنام راقم                       | ا۱۲۱  | برادرم نجيب احمر سيمنقول واقعات       |
| 14     | مكتوب بنام محمودا قبال                  |       | میں اور میرے بابا جی ً                |
| 14     | مكتوب بنام ملك محرنعيم                  |       | 160                                   |
| ۱۷۳    | مكتوب بنام حا فظامحمه زامد              | 160   | نماز كي تعليم                         |
| 120    | خانوادهٔ حضرتِ اعلیؓ سے دابستگی         | 160   | نماز کی تا کید                        |
| نتظامى | راقم کے والد صاحبؓ اور خانقاہ کے ا      | ۲٦١   | باباجن كامعمول                        |
| 120    | أمور                                    | ۲٦١   | نمازِ فجراور بابا بن کی نصیحت         |
| 124    | باباجی گاوالدصاحبؓ ہے انجکشن لگوا نا    | 162   | نماز فجر كانسخه                       |
| 124    | باباجی ٔ اورریڈیو پر بی بی سی کی خبریں  | ام∠   | راقم کی شادی                          |
| جی کی  | راقم کے والد صاحبؒ کا انتقال اور بابا   | 167   | شفقت كاانداز                          |
| 14     | بے چینی                                 | ۱۳۸   | باباجئ گادل جوئی کاانداز              |
| 122    | مكتوبات بنام صاحبزاده محمرعارفً         | 169   | شادی میں سادگی                        |
| 149    | راقم کی والدہ پر بابا جنؓ کی شفقت       | 169   | شربتِ ابریثم                          |
| 149    | مكتوب بنام مامول سليم                   | 10+   | باباجیؓ کےساتھ ریل کا سفر             |
| 1/4    | مكتوب بنام مامول اكرم                   | 125   | جادواور باباجی کی توجه                |
| IAI    | مكتوب بنام والده محمرحا مدسراج          | 100   | اینگزائیٹی ،ڈپریشن اور باباجیؓ کی دعا |
| ١٨٢    | مکهاورمدینهٔ میں خریداری کی تا کید      | 107   | قدامه كاآشوب چشم                      |
| ١٨٣    | راقم کی مدینه میں جالیس نمازیں          | 102   | رزقِ حلال                             |
|        | •                                       | l     |                                       |

| کے بعد مراقبہ اور إشراق کے      | نا: نج      | ۱۸۳ | وقت کے قطب                                       |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------|
|                                 |             |     | •                                                |
| معفی اورلفٹ کااہتمام            | •           |     | دورانِ طواف مولا نااسعد مد تی سے ملاق            |
| رسول میں وہیل چیئر پر ۲۰۰       | ,           | ۱۸۴ |                                                  |
| ہڑی میں تکلیف اور نماز          | ریڑھکی      | ۱۸۴ | ادب کااعلیٰ مقام                                 |
| r                               | ايك لطيف    | ۱۸۵ | امانت کی حفاظت                                   |
| ماز کااہتمام ۲۰۱                | سفر میں نہ  | نم  | چپاجان صاحبزادہ محدزاہد، مدرسہ کے <sup>مہۃ</sup> |
| انماز ۲۰۱                       | بارش میر    | ۱۸۵ |                                                  |
| دمضان المبارك                   |             | IAY | مسجد کی تزئین وآ رائش                            |
| <b>r+r</b>                      |             | IAY | مكتوبات بنام صاحبزاده محمرزامد                   |
| غاراوررمضان كالمعمول ٢٠٣٠       | تركياس      | 119 | مكتوب بنام نأنا جان (ملك محمد اسلمٌ)             |
| r•۵                             | تراوتح      |     | معمولات                                          |
| فطاری کاانتظام ۲۰۰۷             | سحری واف    | 191 | اذان كااحترام                                    |
| ی کی سحری وافطاری ۲۰۷           | مريضول      | 191 | وضو                                              |
| Y•∠                             | اعتكاف      | 190 | عدم اسراف                                        |
| ن کی طویل دعا                   | ختم قرآر    | 197 | عُطر                                             |
| کے ایام میں رمضان ۲۰۸           | بیاری_      | 194 | عَطر کی پیجان؟                                   |
| تاح الاسلام كى قرأت ٢٠٩         | قارى مف     | 19∠ | نماز                                             |
| لى قارى مقتاح الاسلام سے محبت و | بابا جيَّ ک | 191 | مسجد میں داخل ہو نا                              |
| <b>*1</b> •                     | شفقت        | 191 | نمازمیں قیام                                     |
| عيد                             |             | 191 | ركوع اور بجود مين تسبيحات كاشار                  |
| ۲۱۱                             | نقاره       | 191 | بڑھاپے میں دورانِ نماز قیام                      |
| ركاحياند ٢١١                    | عيدالفطر    | 199 | نمازمیںاستغراق                                   |
| گھرعيد ٢١٢                      | راقم کے     | 199 | نما زِمغرب کے بعد معمول                          |
| د ۲۱۳                           | دسترخوال    | 199 | نمازعشاء کے بعد معمول                            |
|                                 |             |     |                                                  |

|                                                                                  | (12-                                                                                                                                              | (2)                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rm                                                                               | باباجنؓ کی کرامت                                                                                                                                  | برادرم سعیداحمد کی تمکین چائے کے ۲۱۵                                                                                                                                                              |
| rm9                                                                              | کشائشِ رزق کے لیے                                                                                                                                 | ظرافت وخوش طبعی ۲۱۶                                                                                                                                                                               |
| rm9                                                                              | خشک پیری                                                                                                                                          | گول گول ۲۱۹                                                                                                                                                                                       |
| <b>* (*</b>                                                                      | توكل واعتمادعلى الله                                                                                                                              | گھڑی کامیوزک ۲۱۹                                                                                                                                                                                  |
| <b>* * * * * * * * * *</b>                                                       | خاموشى اوراخفاءِ حال                                                                                                                              | فرشتوں کا نقارہ کہ ۲۲۰                                                                                                                                                                            |
| 201                                                                              | عاجزي وانكساري                                                                                                                                    | گول گیے                                                                                                                                                                                           |
| 201                                                                              | <u>آ</u> ٽُوگراف                                                                                                                                  | عزیزاحمہ سے پوچھو                                                                                                                                                                                 |
| <b>171</b>                                                                       | فقير كيول لكصة بين؟                                                                                                                               | تصوف اور حضرت بإباجيٌ                                                                                                                                                                             |
| نے والے ۲۳۲                                                                      | مصروفیات کااحساس کر _                                                                                                                             | rrr                                                                                                                                                                                               |
| <b>1</b> ~~                                                                      | عفوو دَرگز ر                                                                                                                                      | انسان اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ۲۲۸                                                                                                                                                                |
| 202                                                                              | خاموش شيخ                                                                                                                                         | ذ کراللہ کی اہمیت                                                                                                                                                                                 |
| rrm (                                                                            | الله تعالى رحم وكرم فرمائے گ                                                                                                                      | حال کی فکر کرو                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| rrr b                                                                            | سباسی راستے میں شار ہوا                                                                                                                           | اسلامی آداب کا خیال ۲۳۰۰                                                                                                                                                                          |
| rar B                                                                            | سباسی راستے میں شار ہوا<br>درود تحینا کے فضائل                                                                                                    | اسلامی آداب کاخیال<br><b>آب دارموتی</b>                                                                                                                                                           |
|                                                                                  |                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                 |
| rrr                                                                              | درود ننجینا کے فضائل                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                 |
| rra                                                                              | درود تحییا کے فضائل<br>وسعتِ ظرفی                                                                                                                 | آبدارموتی<br>۱۳۳                                                                                                                                                                                  |
| rrr<br>rra<br>rry<br>rry                                                         | درود تحییا کے فضائل<br>وسعتِ ظرفی<br>ذوقِ مطالعہ<br>ادب<br>چینے دی بوٹی                                                                           | آبدارموتی<br>۲۳۱<br>اچھی ہیوی کی خصوصیات ۲۳۲                                                                                                                                                      |
| rrr<br>rra<br>rry<br>rry                                                         | درود تحییا کے فضائل<br>وسعتِ ظرفی<br>ذوقِ مطالعہ<br>ادب                                                                                           | آبدار موتی<br>۲۳۱<br>۱چیی بیوی کی خصوصیات ۲۳۲<br>مرایا: دلوں کے تالوں کو کھو لنے والی چا بی ۲۳۲                                                                                                   |
| rrr<br>rra<br>rry<br>rry                                                         | درود تحییا کے فضائل<br>وسعتِ ظرفی<br>ذوقِ مطالعہ<br>ادب<br>چینے دی بوٹی                                                                           | آبدارموتی ۲۳۱<br>۱۳۳۱ میلی بیوی کی خصوصیات ۲۳۲<br>مدایا: دلوں کے تالوں کو کھو لنے والی چابی ۲۳۲<br>چندر وزہ جہد کبن باقی بخند ۲۳۳                                                                 |
| rrr<br>rra<br>rra<br>rry<br>rry !.                                               | درود تحییا کے فضائل<br>وسعتِ ظرفی<br>ذوقِ مطالعہ<br>ادب<br>چینے دی ہوٹی<br>جب تو قع ہی اٹھ گئی غالب                                               | آبدار موتی<br>۲۳۱<br>۱۳۳ مینیوی کی خصوصیات ۲۳۲<br>مرایا: دلوں کے تالوں کو کھو لنے والی چابی ۲۳۲<br>چندر وزہ جہد کبئن باقی بخند ۲۳۳<br>قابلیت اصل ہے                                               |
| רחה<br>רחם<br>רחם<br>רחץ<br>רחץ<br>רחץ !<br>רחב<br>רחב                           | درود تحینا کے فضائل<br>وسعتِ ظرفی<br>ذوقِ مطالعہ<br>ادب<br>چینے دی ہوٹی<br>جب تو قع ہی اٹھ گئ غالب<br>اپنے کام میں لگےرہیں<br>مضرت خواج اور جمعیہ | آبدار موتی  ۲۳۱  ۲۳۱  ۱۳۲  ۱۳۶۵ بیوی کی خصوصیات  ۲۳۲  برایا: دلوں کے تالوں کو کھو لنے والی چابی ۲۳۲  چندر وزہ جہد بکن باقی بخند  ۱۳۳  قابلیت اصل ہے  تدریو باشد بقد رہمت تو                       |
| רחה<br>רחם<br>רחם<br>רחץ<br>רחץ<br>רחץ !<br>רחב<br>רחב                           | درود تحینا کے فضائل<br>وسعتِ ظرفی<br>ذوقِ مطالعہ<br>ادب<br>چینے دی ہوٹی<br>جب توقع ہی اٹھ گئ غالب<br>اپنے کام میں گےرہیں                          | آبدار موتی  ۲۳۱  ۲۳۱  ۲۳۲  ۱چی بیوی کی خصوصیات  ۲۳۲  بدایا: دلوں کے تالوں کو کھو لنے والی چابی ۲۳۲  چندروزہ جہد بکن باقی بخند  ۲۳۳  تابلیت اصل ہے  تدریق باشد بقد رہمت تو  متفرقات                |
| ۲۳۳<br>۲۳۵<br>۲۳۵<br>۲۳۲<br>۲۳۲<br>۲۳۲<br>۲۳۲<br>شعلات اسلام<br>ورحضرت بابا بی ق | درود تحینا کے فضائل<br>وسعتِ ظرفی<br>ذوقِ مطالعہ<br>ادب<br>چینے دی ہوٹی<br>جب تو قع ہی اٹھ گئ غالب<br>اپنے کام میں لگےرہیں<br>مضرت خواج اور جمعیہ | آبدار موتی  ۲۳۱  ۲۳۱  ۲۳۲  ۱ چهی بیوی کی خصوصیات  ۲۳۲ بدایا: دلوں کے تالوں کو کھو لنے والی چابی ۲۳۳  چندروزہ جہد بکن باقی بخند  ۲۳۳  قابلیت اصل ہے  قدرتو باشد بقدر ہمت تو  متفرقات  دوا ہم باتیں |

| مجلسِ شوریٰ میں اختلاف اور حضرت باباجی کی     | حفزت باباجئ كالطورنائب امير چناؤ ٢٥٧            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| کرامت ۲۲۷                                     | مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر کے لیے         |
| دفترِ مرکزیه کی تعمیراور حضرت باباجی گی کرامت | ایک دن مختص کرنا ۲۵۷                            |
|                                               | تحريكِ ختم نبوت ميں حضرت باباجی کا كر دار       |
| ۲۶۷<br>توسیع دارامبلغین ۲۲۸                   | ۲۵۷<br>اجلاسِ ہالیجی شریف میں شرکت ۲۵۸          |
| ۱۹۸۱ء میں امیر ونائب امیر کا چناؤ ۲۲۸         | اجلاسِ ہالیجی شریف میں شرکت ۲۵۸                 |
| حضرت باباجیؓ کے دورِ امارت میں مجلس کے        | چناب نگر (ر بوه) اور ملتان میں مر کز ختم نبوت   |
| یځ د فاتر ومراکز کی تعمیر                     | کا قیام<br>چناب نگر میں پہلاعوامی اجتماع ۲۵۹    |
| ہفت روزہ ختم نبوت کراچی کااجراء ۲۷۰           | چناب نگرمیں پہلاغوا می اجتماع 💮 ۲۵۹             |
| چناب نگرمین سیرت کانفرنس کاانعقاد ۲۷۰         | مسلم کالونی چناب نگر میں مسجد اور مدرسے کا      |
| چناب نگر مین هتم نبوت کا نفرنس کا آغاز ۲۷۰    | قيام ٢٥٩                                        |
| ختم نبوت سے متعلق قانون کی منسوخی اور         | قیام<br>حضرت بنوریؓ کی زیر صدارت شور کی کا آخری |
| حضرت باباجی کی مساعی ۱۲۲                      | اجلاس ۲۵۹                                       |
| ۱۹۸۳ء میں قادیانی جار حیت                     | حضرت قبله گا بطورامير چناؤ ٢٦٠                  |
| مجلسِ عمل تحفظِ تم نبوت كااحياء ٢٧٣           | حضرت بنوریؓ کی زیرِ صدارت آخری اجلاس            |
| حضرت قبله باباجی کی گرفتاری اور رہائی ۲۷۳     | میں کیے گئے فیصلوں پڑمل درآمد ۲۶۴               |
| تحریک ختم نبوت ۱۹۸۴ء                          | ا۔الیکشن اور قادیانی ۲۲۴                        |
| قادیانت سے عدالتی جنگ                         | ۲۔جامع مسجد ختم نبوت چناب نگر کی تعمیر ۲۲۴      |
| (کیس نمبر-۱)                                  | ۳-دارالمبلغین کا قیام ۲۶۴                       |
| (کیس نمبر-۲)                                  | ۴-مدرسهٔ عربیه (چنابُنگر) کا قیام 🛚 ۲۲۵         |
| (کیس نمبر-۳)                                  | ۵۔اسا تذہاور مبلغین کے مکانات کی تغمیر ۲۲۵      |
| (کیس نمبر-۴۷)                                 | مولا نا عز بر الرحمٰن جالندھری کی بطور خازن     |
| لٹریچر کی ترسیل                               | تقرری تقرری                                     |
| د يو بند مين مجلسِ تحفظِ حتم نبوت كا قيام ۲۸۰ | ووٹر فارم کی عبارت میں تبدیلی ۲۲۲               |
| فآویٰ هم نبوت کی تر تیب واشاعت است            | توسيعِ نشرُ واشاعت ٢٢٦                          |

۲۹۰ ویں سالان<sup>ج</sup>تم نبوت کانفرنس،ملتان ۲۹۰ ملتان میں محبلس شوریٰ کا اجلاس اور اس کی كارروائي چناب نگرمیں ۲۵ ویں سالانہ تم نبوت کا نفرنس 191 ٢٦ وين سالانه آل يا كستان هم نبوة كانفرنس چناگر ٢٤ وي سالانه آل يا كستان ختم نبوة كانفرنس 491 بادشاہی مسجد لا ہور میں ختم نبوۃ کا نفرنس ۲۹۲ ٢٨ وين سالانه آل يا كستان هم نبوة كانفرنس احتساب قاديانيت 797 عقیدہ ختم نبوت کے لیے قریہ قریہ گھومے ۲۹۳ امیر مرکزیہ کی ملک بھر کے علماء وخطیاء سے اپيل 792 خانوادهامير شريعت ٌاورخانقاه سراجيه امير شريعت اورخانقاه سراجيه حضرتِ ثاثی کی وفات پر باباجی کے نام تعزیتی 190 مولا ناستدا بوذ ریخاری **19**∠ حضرت امير شريعت اورحضرت مولا ناخان محكر 194 ا مولا ناستدعطاءاحسن بخاری 191

قادياني سربراه كامبابلي كاجيلنج اورحضرت قبله باباجي كانعرؤحق ۱۹۸۸ء کاالیکش اور قادیانت **TA**1 قادیانیوں کے سالانہ جلسے پر مابندی 717 سال ختم نبوت ۱۹۸۹ء 71 مالی کے ہزاروں افراد کا قبول اسلام 71 1 ١٩٩١ء ميں حضرت بايا جي کا بطورامير چناؤ ٢٨ ٢٨ نصاب وفاق المدارس مين "ردِ قاد مانيت" مضمون كىشمولت ۲۸ (° اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس th or تاریخ تح یک ختم نبوت ۱۹۵۳ء ۲۸۵ ''لولاک'' کی ملتان سے اشاعت ۲۸۵ ۱۹۹۷ء میں مجلس عمومی کا اجلاس ۲۸۵ •••٧ء ميں عمومي حتم نبوت كنونشن لا ہور 717 مولا نامجر پوسف لدهبانويٌ کې شهادت MY •••٢ء ميں امير اور نائب امير کا چناؤ ۲۰۰۲ء کی سالانہ ختم نبوت کا نفرنس برمنگھم کے ليحضرت خواحه صاحب كابيغام rΛ∠ دارالقرآن چناب نگر کی تعمیر  $f\Lambda\Lambda$ ۲۰۰۳ء میں امیر اور نائب امیر کا جناؤ ووٹرلسٹوں میں تندیلی MA ماسپورٹ میں مذہب کے خانے کی بحالی ۲۸۸ بربيهم ميں بيسو س سالا نختم نبوت كانفرنس **r**A 9 حضرت باباجی گا دورهٔ کراجی **19**+

| مولا نامحمه شریف جالند هری ً                                                                                                                                                                                                                                                                                   | علائے کرام اور مشائخ عظام کے ساتھ وابستگی                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مولاناشاه احمه نورانی کا۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>r•</b> r                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولاناسليم الله خان ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولا نامحر یوسف بنوریؓ ہے تعلق سے ۳۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مولانا تاج محمودً                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت بنوریؓ کی دعا ۲۰۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مولاناابراہیم سیالکوٹی کا جنازہ سا                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت بنوریؓ کی زیارت وملاقات ۲۰۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مولا ناحسین عانی کے صاحبز ادے کی گواہی ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                     | مولا نا يوسف لد هيا نوڭ سري                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولا نافضل الرحمان كى حكمتِ عملى پراطمينان                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت مولاناعبد القادر رائے پورگ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m19                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خدمت میں ۴۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صاحبزاده محمد عابرصاحبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولا ناغلام حبیب نقشبندی گ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باباجیؓ کے ساتھ صاحبز ادہ محمد عابدؓ کے اسفار                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت باباجی اور حضرت دین پوری سر ۴۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت باباجی اورمولا ناخیر محمد جالند هری ۳۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| هاجی عبدالرشید صاحب مدخله العالی ۳۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                           | باباجیٌ،حضرت مولانا سرفراز خان صفدرٌ کی نظر                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| متعلقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | میں ۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ىسى<br>ىبىتى باگرسرگانە( خانقاەسراجىيەثانى)                                                                                                                                                                                                                                                                    | رون لحسر مرح من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نستی باگزسرگانه(خانقاه سراجیه ثانی)<br>گ                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت سیّدنفیس الحسینیؓ کی نظر میں ۲۰۱۰<br>حضرت سیّدنصیرالدین شاہ گولڑ وی ۲۰۱۰                                                                                                                                                                                                                                           |
| نبت <b>ی باگر سرگانه (خانقاه سراجیه ثانی)</b><br>باگر سرگانه کی خوبی ۳۲۷                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت سيّد نفيس الحسيق كي نظر مين ۱۳۱۰<br>حضرت سيّد نصيرالدين شاه گولڙوي ۱۳۱۰<br>مفتى نظام الدين شامز في ۱۳۱۱                                                                                                                                                                                                            |
| سبتی باگر سرگانه (خانقاه سراجیه ثانی)<br>باگر سرگانه کی خوبی مولاناسیدعبدالله شاه صاحب ۳۲۷                                                                                                                                                                                                                     | حضرت سينفيس الحسين گي نظر ميں ۱۳۱۰<br>حضرت سينفسيرالدين شاه گولڙوي ۱۳۱۰<br>مفتی نظام الدين شامز کي ۱۳۱۱                                                                                                                                                                                                                 |
| المبتى باگر سرگانه (خانقاه سراجيه ثانی)<br>باگر سرگانه کی خوبی مولاناسيّدعبدالله شاه صاحبٌ معلی سرگانه مهدی مولاناسیّد میال الله دنه صاحبٌ سرگانه سرگانه مهدی                                                                                                                                                  | حضرت سيّد نفيس الحسيق كي نظر مين ١٩٠٠ حضرت سيّد نفيس الحسيق كي نظر مين ١٩٠٠ حضرت سيّد نصير الدين شاهر كي ١٩٠٠ مفتى نظام الدين شاهر كي ١٩٦٠ حضرت بيرشريف ١٩٢٢ حضرت مولا ناعبد الله درخواسي ١٩٣٢                                                                                                                          |
| البتى باگر سرگانه (خانقاه سراجيه ثانی)<br>باگر سرگانه کی خوبی مولاناسيّدعبدالله شاه صاحبٌ مداله مسلم حضرت ميال الله دنة صاحبٌ سرگانه ۲۲۸ کهوله کاسفراورروشنی ۲۲۹                                                                                                                                               | حضرت سيّدنفيس الحسيق كي نظر مين ۱۳۱۰<br>حضرت سيّدنصيرالدين شأه گولڙ وي ۱۳۱۰<br>مفتى نظام الدين شامز كي ۱۳۱۱<br>حضرت بيرشريف ۳۱۲<br>حضرت مولانا عبدالله درخواستي ۱۳۱۲                                                                                                                                                    |
| سبتی باگر سرگانه (خانقاه سراجیه ثانی)<br>باگر سرگانه کی خوبی مولاناسیّدعبدالله شاه صاحب مولاناسیّدعبدالله شاه صاحب مرگانه ۲۲۸<br>حضرت میان الله دنه صاحب مرگانه ۲۲۸<br>کھوله کاسفرا در روشن ۲۲۹                                                                                                                | حضرت سيّد نفيس الحسيق كي نظر مين ١١٠٠<br>حضرت سيّد نصير الدين شاه گولڙوي ١١٠٠<br>مفتى نظام الدين شامز في ١٢١<br>حضرت بير شريف ١٢٢<br>حضرت مولا ناعبد الله درخواسي ١٢٢<br>حضرت مولا نام يم على كا ندهلوي ١٢٢                                                                                                             |
| المبتى باگر سرگانه (خانقاه سراجيه ثانی)<br>باگر سرگانه کی خوبی مولاناسيّدعبدالله شاه صاحبّ مرگانه ۲۲۸<br>حضرت ميان الله دنة صاحب ّسرگانه ۲۲۸<br>کھوله کاسفراورروشن ۲۲۹<br>باگر کی جامع مسجد کی بنیاد ۲۲۹                                                                                                       | حضرت سينفيس الحسيق كي نظر مين ١١٠٠ حضرت سينفيس الحسيق كي نظر مين ١١٠٠ حضرت سينفير الدين شاه گولڙ وي ١١٠٠ حضرت بير شريف ١٢٠ حضرت مولا ناعبد الله درخوات تي ١٢٦ حضرت مولا ناعبد الله درخوات تي ١٢٦ حضرت مولا نام يمالي اندهلوي ١٢٢ حسن مولا نام يمالياس سي ملا قات ١٢٢٠ باني تبليغ مولا نام يمالياس سي ملا قات            |
| سبتی باگر سرگانه (خانقاه سراجیه ثانی) باگر سرگانه کی خوبی ۱۳۲۷ مولا ناسیّدعبدالله شاه صاحبؓ سرگانه ۱۳۲۸ حضرت میال الله دنه صاحبؓ سرگانه ۱۳۲۸ کھوله کاسفرا ورروشن ۱۳۲۹ باگر کی جامع مسجد کی بنیاد ۱۳۲۹ حضرت میال فقیر سلطان سرگانهٔ ۱۳۳۰                                                                        | حضرت سيّدنفيس الحسيقٌ كي نظر مين ١٣١٠<br>حضرت سيّدنصيرالدين شأهٌ گولڙ وي ١٣١٠<br>مفتى نظام الدين شامز کي ١٣١٢<br>حضرت بيرنثريفي ٣١٢<br>حضرت مولانا عبدالله درخواسي ٣١٢<br>حضرت مولانا محملي كاندهلوي ٣١٣<br>باني تبليغ مولانا محمدالياس سي ملاقات ٣١٣<br>حضرت حاجي عبدالو ہاب صاحب المير تبليغ                          |
| المبتى باگر سرگانه (خانقاه سراجيه ثانی) الگر سرگانه کی خوبی ۱۳۲۷ مولاناسيّدعبدالله شاه صاحبّ سرگانه ۱۳۲۸ حضرت ميان الله دنة صاحب سرگانه ۱۳۲۹ کوله کاسفراورروشن ۱۳۲۹ باگر کی جامع مسجد کی بنیاد ۱۳۳۹ حضرت ميان فقير سلطان سرگانه ۱۳۳۰ باباجی گابا گر مين قيام ۱۳۳۰ ميان مجردسين سرگانه اور باباجی کی ثالثی ۱۳۳۰ | حضرت سيّنفيس الحسيقُ كي نظر مين ٢١٠ حضرت سيّنفيس الحسيقُ كي نظر مين ٢١٠ حضرت سيّنفيس الحسيقُ كي نظر وي ٢١٠ ١١ حضرت بير شريف ٢١٢ حضرت مولا ناع جد الله درخواسيُّ ٢١٢ ٢١٢ حضرت مولا نام معلى كاندهلويُّ ٢١٣ ١٣ حضرت مولا نام معلى كاندهلويُّ ٢١٣ حضرت حاجي عبدالو باب صاحب امير تبليغ مولا نام عبدالو باب صاحب امير تبليغ |

| <b>2</b> 02         | مكاتيب بنام مولانا نذيراحمه صاحب       | ٣٣٦     | شيخ كافيض                                  |
|---------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| ب                   | مولانا نذبر صاحب کاباباجیؓ کے نام مکتو | ۳۳۵     | روضهٔ اطهر پرسلام کا طریقه                 |
| ٣٢٢                 |                                        | rra     | لنگر کے خدمت گزار                          |
| ٣٢٢                 | باباجى قبلته كاجواني مكتوب             | ٣٣٦     | حضرت مياں جان محمد سرگانه صاحبٌ            |
| <b>744</b>          | قاری عبدالرحمٰن سر گودھاوالے           | ءكاسفرِ | میاں خان محمد سرگانه اور بابا جی گا۲ کے 19 |
| <b>744</b>          | میٹھے پانی کا چشمہ                     | mm2     | E                                          |
| ٣٧٧                 | مفتى جميل احمد خان شهيدً               | mm2     | کارکی خریداری                              |
| <b>4</b> 47         | راناعبدالرؤف                           | ٣٣٨     | مج کے رفقائے سفر                           |
|                     | خُدّام                                 | الهمي   | برادرم عزيزاحمه كنام خط                    |
| ٣٧٨                 | صوفی محرعبدالله                        | ٣٣٧     | حضورِا کرم مُثَاثِيمٌ کی زیارت             |
| ٣٧٨                 | گائے کو تنبیہ                          | اسلام   | حضورِا كرم مَنَاقِيمُ كَى خدمتِ اقدس مير   |
| ٣49                 | گھوڑی کا واقعہ                         | ٣٣٨     |                                            |
| <b>7</b> 49         | صوفی صاحب کا حقه                       | ٩٣٣     | محمة قاسم كى بيارى اور با باجنٌ كى توجه    |
| ٣4+                 | مولا ناغلام محمر جھنگو ئ               | ۳۵٠     | سنمس الاسلام انڈیاوالے                     |
| <b>1</b> 1          | قارى عبدالرحيم ميانه صاحبٌ             | ۳۵٠     | كالاموتيااور كرامت                         |
| ٣21                 | حضرت قارى غلام رسول صاحبٌ              | 201     | میاں اسلم سرگانہ                           |
| <b>7</b> 27         | قارى مفتاح الاسلام صاحب                | 201     | <b>بچ</b> کامحم <b>ر فیروز</b> نام رکھنا   |
| <b>7</b> 27         | صوفى اشفاق الله واجد                   | rar     | محمد حیات سرگانه                           |
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | برا درم بشيراحمه                       | rar     | باگر بل کا ہوٹل                            |
| ٣٧ ٢                | حيا جياعبدالرحمن اور ماسى جيوان        | rar     | نوکرکے پاس قیمتی موبائل                    |
| ۳20                 | برادرم بشيراحر كادورانيه ُ خدمت        | rar     | اولیاء کے قدموں میں بیٹھنے کی برکات        |
| <b>7</b> 24         | باباجی کا مال خانے میں معمول           |         | د گرمتعلقین                                |
| <b>7</b> 44         | باباجی کی بھینس پر توجہ                | raa     | صوفى شيرمحمرصاحب                           |
| <b>7</b> 44         | بابا جن کی سواری                       | roy     | مولانا نذيراحمرصاحب                        |
| <b>7</b> 22         | ٹر یکٹر پرسفر                          | roy     | باباجیؓ کے تہجد کامعمول                    |
|                     |                                        |         |                                            |

| معالجين                                        | ۳۷۸          | بیرقم بشیراحمد کی ہے                                      |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| حكيم عبدالرحيم خان ٣٩٣                         | ۳۷۸          | عاِ چامگر (اح <u>م</u> رال)                               |
| حكيم حنيف الله صاحب ً ٣٩٣                      | ۳۷۸          | بابار جب على شاه                                          |
| باباجیؓ کے گھرانے سے حکیم حنیف اللّٰہ کی محبت  | <b>r</b> ∠9  | يوسف د يوانه                                              |
| m90                                            | <b>r</b> ∠9  | یوسف د یوانے کائر مہ                                      |
| ڈاکٹرخالدخاکوانی صاحب ۳۹۲                      | <b>1</b> 129 | <b>ئىپررىكا</b> ۋر                                        |
| ڈاکٹرمطیع الرحمٰن شہید ً ۳۹۸                   | ٣٨٠          | ج <b>ا</b> جا مهر محمد لا نگری                            |
| ڪيم عبدالرحمٰن صاحب ٣٩٩                        | ۳۸۱          | چ <sup>و</sup> نی کی واکسی                                |
| ڈاکٹر محمد انور کنور، ڈاکٹر رانا اختر اورڈاکٹر | ۳۸۱          | مسجد کی صف میں لیٹ کرسونا                                 |
| طارق مسعود ۲۰۰۰                                | ۳۸۱          | صوفي محرصادق اورخاله عمرى                                 |
| پروفیسرڈاکٹر محمر عنایت اللہ صاحب ۱۰۰          | ٣٨٢          | بإباركن دين                                               |
| ڈاکٹر محمد عنایت اللہ صاحب کی بیعت ۲۰۰۲        | ٣٨٣          | جميل لانگرى                                               |
| صحافی سے مکالمہ                                | <b>ም</b> ለ የ | محرسليم                                                   |
| علالت اورعلاج ۴۰۶۸                             | ٣٨٣          | محمر كاشف                                                 |
| ریڑھ کی ہڈی میں تکایف ۲۰۴                      | <b>710</b>   | 2.9                                                       |
| ياؤں کی تکلیف ۴۰۵                              | ٣٨٦          | محمودخان                                                  |
| ادب کااعلی مقام                                | ٣٨٦          | بابانوازخان(مرحوم)                                        |
| خدمت ۲۰۰۲                                      | ٣٨٨          | چاچ <b>ا</b> محم <sup>عل</sup> ی اوران کا نواسه محمد بوسف |
| آخری ایام                                      | <b>17</b> 19 | جن <b>ت کا</b> درواز ہ                                    |
| ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب کی بے چینی مہم           | <b>17</b> 19 | لنگر کاانتظام                                             |
| مرض الوفات ۸۰۰۸                                | <b>17</b> 19 | حکیم سلطان محمودصا حب<br>بر                               |
| سفرِ آخرت ۱۹۰۰                                 | ۳9٠          | حکیم صاحب کی ذ مهداریاں                                   |
|                                                | ٣91          | قاری ریحان الله<br>سنه                                    |
|                                                | ٣91          | خدا بخش<br>:                                              |
|                                                | <b>797</b>   | تصيراحمه خياط                                             |

# تقريظ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَلُحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى سَيِدِ الرُّسُلُ وَخَاتَمُ الْاَنبِيَآء. اَمَّابَعُد:
حضرت قبلہ والدگرامی مولانا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد الله علیہ کے وصال کے بعد بہت سارے حضرات نے آپ کی سواخ حیات پر خامہ فرسائی کی۔ متعدد کتب مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ گئ دینی جرائد نے بہت ہی عمدہ نمبرات بھی نکا لے۔ الغرض حضرت قبلہ صاحبؓ پر بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ حال ہی میں حضرت قبلہ کی سوانح حیات پر کتاب ،''ہمارے بابا جی: خواجہ خان محمد مُوان حیات پر کتاب ،''ہمارے بابا جی: خواجہ خان محمد حامد سراج نے مرتب فرمائی ہے۔

خانقاه سراجیہ کے بانی قبلہ عالم خواجہ حضرت ابوالسعداحمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ''ہمارے باباجی بُیلیٰ'' کے مؤلف جناب صاحبزادہ محمد حامد سراج صاحب بانی خانقاہ سراجیہ کے بڑیو تے اور آپ کے خاندان کے چٹم و چراغ ہیں۔ صحافیا نہ ذوق قدرت نے آپ کوعطیہ کیا ہے۔ حضرت مؤلف کی پیدائش سے لے کرجوانی تک کا ایک ایک لمحہ حضرت قبلہ خواجہ خواج گان خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں گزراہے۔ اس حوالے سے ان کی یہ تصنیف انفرادیت کی حامل ہے کہ اس میں مؤلف نے بہت سارے ذاتی مشاہدات کا تذکرہ کیا ہے۔

'' ہمارے بابا جی ﷺ'' کوحضرت قبلہ صاحب کے مستر شد حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب خطیب نشتر میڈیکل کالج ملتان اور جناب ڈاکٹرعنایت اللہ صاحب پروفیسر نشر میڈیکل کالج ملتان نے حرفاً حرفاً بڑھاہے۔ 'نہارے باباجی ﷺ''کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ اس میں حضرت قبلہ کی مصدقہ تاریخ پیدائش کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو 'نہمارے باباجی ﷺ''حضرت قبلہ کی سوانح حیات کی کتب میں ایک گرانقدر اضافہ ہے۔ یاد رہے کہ صاحبزادہ جناب محمد حامد سراج صاحب نے اپنے مشاہدات و جذبات کو اکٹھا کیا تو یہ کتاب تیار ہوگئی۔ اس کو اس جذبہ سے پڑھنا چاہیے۔

صاحبزادہ صاحب نے جس عقیدت و محبت سے بیاری کے عالم میں شب وروزایک کرکے بڑی محنت سے بید کتاب کھی ہے، اس پر وہ مبارک باد کے ستحق ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس کا وش کو قبول فرمائے۔ حضرت قبلہ نور اللہ مرقدہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم جملہ متعلقین کو آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ آپ کے قائم کردہ ادارے اور خیر کے جملہ چشموں کورواں دواں رکھے تا کہ دنیا ان سے کسے فیض کرتی رہے۔

آمين بحرمة نبي الكريم صلّى الله عليه وسلّم.

والسلام فقيرا بوالسعد خليل احمر على عنه خانقاه سراجيه،ميانوالى ۱۵رشوال المكرّ م ۱۳۳۳ ه

# عرضٍ مؤلف

#### خِلْلِهُ النَّالِ الْحِرِ الْحِيْلُةِ السَّالِي السَّلِّي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِ

ا کا بڑگی سوانح کے مطالعہ کے بعد برکۃ العصر، نمونۂ اسلاف خواجہ خواجگان حضرت مولا نا خان محمد کی سوانح یر قلم اٹھا نا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے اپنی کم علمی اور کم فہمی کامکمل اعتراف ہے۔حضرت جیسی عظیم شخصیت پر لکھنے کے لیے جس علم و آگہی ، مطالع اور مشاہدے کی ضرورت ہے اس سے بہ فقیر تہی دامن ہے۔ یہ سرنفسی نہیں حقیقت ہے۔ اللَّدرب العزت کے حضور سر بہ بجود ہو کر گربیدوزاری کی کہ میرے ذہن میں حضرت بابا بی (حضرت خواجه خان محمدٌ) کی جو یادیں، با تیں محفوظ ہیں انہیں کسی نہ کسی طورسیر وقلم کر کے محفوظ کر دوں تا کہ کسی آبلہ یا کو مینارۂ نورمل جائے۔آپ کی سوانح کے کسی ایک جملہ یا آپ کے ایک زریں قول سے کسی انسان کی باطنی دنیاروشن ہوگئی تو میں سمجھوں گامیری محنت رائيگان نہيں گئی۔ ذہن میں محفوظ یا دوں کوقلم بند کرنا شروع کیا تو وہ قریباً چارسوصفحات پر تھیل گئیں۔صاجبزادہ عزیز احمداور بثارت احمد سے مشورہ کیا،ان کے مشورے کی روشنی میں ملتان ڈاکٹر محمدعنایت اللّٰہ اورمولا نا حبیب الرحمٰن ہاشمی سے ملاقات کی ۔ کمال شفقت سے انہوں نے سوانح ککھنے کے انداز ، اُسلوب اور طرزِ نگارش کے ساتھ عنوان قائم کرنے اور موضوعات کے دروبست کی جانب نہ صرف راہنمائی کی بلکہ مکمل تعاون کیا، اور وہ صاحبزادہ عزیز احمداور بھائی نجیب احمد کے ساتھ را لبطے میں رہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف اورمولا نا حبیب الرحمٰن ہاشمی صاحب نے راتیں آتکھوں میں کاٹ کر کمپوزرکو یابندر کھا اور ایک سال کی شانہ روزمخنت کے بعد کتاب جمیل کو پینچی ۔ فقیر کی ہر سانس اُن کی شکر گزار ہے۔ یہ کتاب ان کی مختوں کا ثمر ہے۔

حاصلِ عمر نثار سرِ یارے کردم شادم ز زندگانی خولیش که کارے کردم

سوائح کانام' ہمارے بابا جی پیسی' 'صاحبز ادہ عزیز احمد کا تجویز فرمودہ ہے۔

یہ کتاب دوحصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اوّل میں اکابرین موسیٰ زئی شریف و خانقاہ
سراجیہ کا تذکرہ ہے جس کا ماخذ' تخفہ سعدیہ' ہے۔ حصہ دوم میں حضرت مولا نا خواجہ خان محمہ
صاحبؓ کے حالاتِ زندگی ہیں جن کا ماخذ مؤلف کی ذاتی معلومات، خاندان اور متعلقین
سے گفتگواور مختلف لوگوں کے وہ مضامین ہیں جو حضرت کی وفات پر مختلف کتابوں میں چھپے
ہیں۔ ان کا حوالہ متعلقہ عبارات کے ساتھ دے دیا گیا ہے۔ مقدور بھر کوشش رہی کہ کوئی
جملہ حدِ ادب سے ساقط ہو، نہ واقعات کی صحت مجروح ہو۔ اپنے باہمکین قارئین سے
درخواست ہے کہ مطالع کے دوران بیانیہ میں کسی واقعہ، قول، تاریخی روایت میں کہیں
حصول یا کمی محسوں ہوتو اس کا تمام تر ذمہ دارنا چیز ہے۔ مطلع فر ماکر مشکور فر مائے۔ آپ کے
شکر یہ کے ساتھ اگلے ایڈیشن میں اس کی درسی کردی جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

خاتم النبتين عَلَيْم كاارشادِ گرامی ہے،''جس نے بندے کاشکریدادانہیں کیااس نے اللّٰد کا بھی شکرادانہیں کیا۔''

لہذانا چیز، صاجر ادہ عزیز احمد، صاجر ادہ خلیل احمد، بیا احمد، بیا احمد، بیا احمد، بیا احمد، بیا احمد، بیا بیا بی گئے کے بھانجے)، مولانا اللہ وسایا، ڈاکٹر محمد عنایت اللہ، حبیب الرحمٰن ہاشی، حاجی محمد یعقوب، صفدر ملک اور محمد میں منہاس (کمپیوٹر کمپوزر) کا تہددل سے شکر گزار ہے جن کی معاونت، محبت اور توجہ سے یہ کتاب 'نہمارے باباجی بھٹے'' پایئے شمیل تک پہنچی، الجمدللہ۔

قارئین!''ہمارے باباجی بھٹے'' اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آپ مطالعہ بجھے اور اس ناچیز، جملہ معلقین، معاونین کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ دورگی مرکز مام سلاسل اور خاتم النہین ساتھ کی پوری امت کو دعا وَل میں یا در کھے۔

عرمی دیود کی گرتمام سلاسل اور خاتم النہین ساتھ کی پوری امت کو دعا وَل میں یا در کھے۔

# جِلْلِيْلِ الْجِيْلِ الْجِيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ

# ا كابرينِ سلسلهُ نقشبنديهِ موسىٰ زئی شريف

''خانقاوسراجیہ' درحقیقت خانقاو احمد بیسعید بیموسی زئی شریف کی ایک شاخ ثمر دار ہے جس کے گلِ سرسبد ہیں ہمارے حضرتِ خواجہ خان مجمد صاحب قدس سرہ ۔

کفرستانِ ہند میں اس شجر طیبہ (سلسلۂ عالیہ نقشبندیہ) کی جڑ سیّد الطا کفہ حضرت خواجہ مجمد باقی باللّہ نے لگائی۔ سرمایہ ملت کے نگہبان حضرت مجد دالفِ ثائی نے اپنے خونِ حگر سے اس کی آبیاری کی اور ایسے رجال کارتیار کیے جن کی کوششوں اور کا ہشوں سے ظلمت کدہ ہند کے تاریک سناٹے انوار میں تبدیل ہوگئے۔ بدعات ومنکرات کی گرم بازاری ماند پڑگئی۔ تو حید وسنت کے چرچے عام ہوئے۔ پاکستان کے مغربی علاقوں میں اس سلسلے کا پھیلاؤ خواجہ دوست مجمد قندھاری موسی زئی شریف کے قوسط سے ہوا۔ حضرت کے حالات کے مختصر حالات درج کیے جاتے ہیں جو کہ ' تخت سعد رہے' سے ماخوذ ہیں۔

# حضرت خواجه دوست محمر قندهاريُّ

قصبہ درابن ڈیرہ اساعیل خان سے جنوب کی جانب چالیس کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور درابن سے مشرقی سمت دس کلومیٹر کی دوری پر خانقاہ موسیٰ زئی شریف ہے۔ وہاں حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری ، حضرت خواجہ عثان دامائی اور حضرت خواجہ سراج الدین آسودہ خاک ہیں۔ ڈیرہ اساعیل خان سے درابن تک لق و دق ویران چیٹیل زمین ہے لیکن جیسے ہی خانقاہ موسیٰ زئی شریف کے آثار نظر آتے ہیں ، منظر ایک نخلستان میں بدل جاتا ہے۔ خانقاہ موسیٰ زئی شریف کی مسجد کے ساتھ بزرگوں کے مزارات ہیں۔ وہاں میٹھے پانی کا ایک قدرتی چشمہ ہے ، جس سے پانی ایک نالے کی صورت میں تھجور کے باغ کوسیراب کررہا ہے۔ یہ حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری کی سرز مین ہے۔

حضرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرہ ۱۲۱۱ ھے میں قندھار کے قریب اپنے آبائی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جب ہوش سنجالا تو تخصیل علم کا شوق دامن گیر ہوا۔ سب سے پہلے قرآن مجید پڑھااوراس کے بعد عربی وفارس میں دین علوم کا آغاز کیا۔ ظاہری علوم کی فراغت سے قبل ہی عرفانِ اللی کا جذبہ پیدا ہوا جوفطرت نے روزِ اول ہی سے آپ کی سرشت میں ودیعت کررکھا تھا۔ چنانچے حضرت والا اپنی خودنوشت میں یوں تحریفر ماتے ہیں:

''ابتدائے عمر ہی سے فقیر کواہل اللہ اور عارفانِ حق سے ایک خاص قسم کا انس رہا ہے۔ اگر چہ شروع میں ظاہری علوم کی مشغولی فقراء کے زمرہ میں شامل ہونے سے مانع تھی لیکن پھر بھی جب کسی بزرگ اور عارف باللہ کاعلم ہوتا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنے حق میں دُعا کی درخواست کیا کرتا تھا۔

کابل میں قیام کے دوران عجیب وغریب کشکش سے گزرر ماتھا کہ ایک طرف میلان طبع اہل اللہ کی جانب تھااور دوسری طرف مخصیل علم کاشوق یابند مدرسہ رکھنا جا ہتا تھا۔فقیر نے ابھی صرف ونحوکی چند کتابیں اورمنطق کے بعض رسالے پڑھے تھے کہ درسی علوم سے طبیعت اُحیاٹ ہوگئی۔اسی اثنا میں ایک روزرات کے وقت میر ہے سینہ میں انسا در داٹھا کہ جس کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوثی کی یہ کیفیت،جبیبا کہ در نکھنے والوں نے بعد میں بتایا مسلسل تیرہ دن تک طاری رہی۔ پھرخود بخو دہوش آ گیا۔اس وقت زبان بربے ساختہ 'اللہ ہو' اور 'سیجان اللہ'' کاور دچاری تھا۔ یہ ذکر گاہے آ ہتہاورگاہے بآ وازبلند جاری رہتا تھا۔لبوں پر بھی نالہ ہائے جاں گداز ہوتے اور بھی پُر درد آہیں۔ کچھ بھی میں نہ آتا تھا کہ اس کیفیت کا باعث کیا ہے اوراس کا انجام کیا ہوگا؟اس زمانہ میں پیثاور کے مضافات میں کسی بزرگ کے بارے میں علم ہوا۔ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ان کی صحبت سے وہ ذوق وشوق جوذ کر کے جاری ہونے کے باعث مجھے نصیب ہوا تھا، کیسرختم ہوگیااوراس کی بجائے باطنی اضطراب و پیجان پیدا ہوگیا۔ آخر کار اس بے چینی کے ہاتھوں تنگ آ کر یہارادہ کرلیا کہ جس طرح ممکن ہو بغداد شریف حاکر شخ سیدعبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے در بار اقدس میں حاضری دوں شایدوہاں اینے دردکامداواحاصل کرسکوں۔ چنانچہ رحتِ سفر باندھا اور بغداد شریف پہنچ کرحضرت غوث اعظم کے مزار مبارک برحاضر ہوا۔ فاتحہ بڑھی، دعائیں مانگیں لیکن وہ نے چینی اور اضطراب بدستور باقی رہا۔ چنرروز بغدادشریف قیام کرنے کے بعد جب اس جانگداز کیفیت نے

چین سے نہ بیٹھنے دیا تو ہا مرمجبوری وہاں سے کردستان کے شہر سلیمانیہ پہنچا۔

وہاں قیام کے دوران کس شخص نے مجھے شخ عبداللہ ہروی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا کہ خطہ ہرات میں ان کی ہزرگی وولایت کی بہت شہرت ہے اوران کا تذکرہ زباں زدِخاص وعام ہے۔ میں فوراً سلیمانیہ سے چل کر ہرات پہنچااوردو تین ماہ شخ موصوف کی خدمت میں گزارے مگراضطرابِ باطن روز بروزافزوں ہوتا چلا گیا۔ بالآ خرحضرت شخ عبداللہ ہروی نے میری زبوں حالی د کھے کرارشادفر مایا کہتم حضرت شاہ ابوسعید صاحب کی مدمت میں دبلی چلے جاؤ وہاں تمہیں سکون نصیب ہوگا۔لین سفر دبلی کے خدمت میں دبلی چھ دن بارے میں کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اسی تذبذب کے عالم میں بار دیگر بغدادکا رُخ کیااور شخ محمد میڈی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں کچھ دن بغدادکا رُخ کیااور شخ محمد میڈی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں کچھ دن میات مہینے قیم رہا۔

وہاں سے براہ خشکی متعدد شہروں میں گھومتا پھر تارہا۔ ہر جگہ، ہر شہر بزرگوں کی زیارت کی اوران سے طالب دُعا ہوا۔ آخر کارشہر قلات نصیر خان پہنچا۔
یہاں اس اضطراب انگیز کیفیت نے پھر جوش مارا۔ بارگاہ الہی میں بجزونیاز کے ساتھ گریہ زاری کی اور خشوع وخضوع کے ساتھ استخارے کیے جن کے ساتھ گریہ زاری کی اور خشوع وخضوع کے ساتھ استخارے کیے جن کے نتیجہ میں متعدد بثارت آمیز خواب دیکھے اور اب مصم مارادہ کرلیا کہ حضرت شاہ ابوسعید دہلوی کی خدمت میں باریاب ہوا جائے۔ براہ بمبئی دہلی کے قصد سے روانہ ہوا۔ بمبئی پہنچاتو معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب شفر جج کی نسبت سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور جہاز کے انتظار میں شہر بمبئی میں میں قیام پذریہ ہیں۔ یہ خبرس کر بے حدمسرت ہوئی۔ فوراً حضرت شاہ صاحب بی میں قیام پذریہ ہیں۔ یہ خبرس کر بے حدمسرت ہوئی۔ فوراً حضرت شاہ صاحب بی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی درخواست کی جو حضرت والا نے قبول فر مالی۔ ایک دن موقع پاکر حضرت شاہ صاحب بی خدمت اقدیں

میں تمام کیفیت از اوّل تا آخر بیان کی ، جسے سن کرآپ نے فرمایا،تمہاری باطنی کشائش کے لیے وقت درکارہے۔ میں حج پرجار ہاہوں اورروح کی تمام لطافتين سرزمين حجاز كي طرف مركوز بين للهذااس قلبي اضطراب كي تسكين کے لیے دہلی جا کر میرے فرزنداحمد سعید کی صحبت اختیار کرواوران سے کسب فیض کرتے رہویا چر جمبئی تھم جاؤاورمیری واپسی کاانتظار کرو۔ میں نے پہلی شق کوتر جمح دی کہ دہلی جا کر حضرت شاہ احمد سعیدٌ صاحب کی خدمت میں رہنا ہی مناسب ہوگا۔ بمبئی ویسے بھی ایک ابیاشہرتھا جہاں کسی سے میری شناسائی نہ تھی اور موسم گر ماکی شدت بھی نا قابل برداشت تھی۔ چنانچ بمبئی سے دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔سفر کے دوران ایک رات خواب دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ تشریف فرماہیں اور مجھ سے یوں مخاطب ہیں،''یعنی تم ہمارےخلیفہ ہو۔''علی اصبح بیدار ہوا تو دل نے دہلی کی طرف شدید کشش محسوں کی ۔الغرض دہلی پہنچ گیا۔خانقاہ مظہر بیمیں داخل ہوتے ہی شیخ طریقت امامی ومرشدی حضرت شاہ احرسعید صاحب کے روئے انور یرنظریژی اورآپ کی زیارت وبرکت سے سابقه تر دّ د وانتشار لمحه بھر میں كافور هو گبابه دل ميں ايك انقلاب آچكا تھا۔اب اضطراب راحت ميں اور یے قراری سکون میں بدل چکی تھی۔

حضرت والا کے دستِ مبارک پرتجدیدِ بیعت کی۔ایک سال دوماہ اور پانچ روز آپ کی خدمتِ اقدس میں رہا۔حضرت ممدوح نے اس قلیل مدت میں فقیر کوطریقه نقشبند سی، قادر بیداور چشتیه کی نسبتوں سے سرفراز فرمایا اور ہرسه سلاسل میں خرقه خلافت عطاکیا۔''

آپ کی سوانح حیات میں یہ واقعہ صراحت کے ساتھ مذکورہے کہ آپ کواپنے شخ حضرت شاہ احمد سعید قدس سرۂ سے اس قدر والہانہ عقیدت تھی کہ شنخ کی جو تیاں اٹھا کراپنے

سر برر کھتے ، انہیں آئکھوں سے لگاتے اور فرطِ رفت سے دیر تک روتے رہتے تھے۔ خاک روبوں کی کمی کسی شہر میں نہیں ہوا کرتی ۔ یہاں بھی حضرت کے ہاں بیت الخلاء کی صفائی کے لیے خاکروب مقررتھا۔ مگردہلی میں اپنے قیام کے دوران حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ شیخ کے ذاتی بیت الخلاء کی صفائی خوداینے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور اسے اپنے لیے موجب افتخار وشرف سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ! نیاز مندی وانکساری کا پیمقام کے میسر آسکتا ہے؟ حقیقت پہ ہے کہ رابطہ محبت ایک الیمی چیز ہے کہ وہ محبّ کومحبوب کی ذات میں فنا کر دیتی ہے۔اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظرشاہ صاحب قبلہ بھی حضرت حاجی صاحب کے ساتھوا بنی محبت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا کرتے تھے: '' حاجی صاحب نے جو کچھ یایا ہے وہ انہیں میری محبت کے طفیل ملاہے اور مجھے جومحبت ان کے ساتھ ہے متوسلین سلسله میں ہے کسی اور کے ساتھ نہیں۔''نیز حضرت شاہ احمد سعیدصا حب قدس سر ہ حضرت حاجی صاحب کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے خلفاء میں مولا ناخالد رُومیٌ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اوران کے طفیل سلسلة عاليه نقشبنديه مجدديه كافيضان كثرت كساته خلق خداكو يهنجا-اس طرح حضرت حاجی صاحب ولایت میں ایک عظیم الثان مقام پر فائز ہوں گے اور لاکھوں افراد اُن کے رشد و ہدایت سے بہر ہ مند ہوں گے۔

قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جوتح ریں اجازت نامہ بوقتِ رخصت حضرت حاجی صاحب گومرحت فرمایاس میں آپ کی شان میں جومد حیہ کلمات استعال فرمائے ہیں وہ ایک عارفِ کامل ہی اپنے با کمال جانشین کے لیے استعال کرسکتا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:
''حاجی صاحب (بفضلہ تعالی) انوار اللہیہ کے جامع اور بحرمعرفت کے منبع ہیں۔ لہذا میں نے انہیں طریقہ کی کامل اجازت دے دی ہے۔''
جائے قیام کی وصیت

جب حاجی صاحب قبله شاد کام اور فائز المرام ہوکراپنے شیخ سے رخصت ہوئے

تو حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے جائے قیام کے انتخاب کے لیے یہ وصیت فرمائی کہ آپالیں جگہ قیام کریں جو پشتو اور پنجابی دونوں زبانوں کے سنگم پرواقع ہو۔ مرادیہ کہ اس کے ایک جانب آبادعلاقہ میں پشتو اور دوسری جانب پنجابی بولی جاتی ہو۔ گویا شاہ صاحب قبلہ کی دور بیں نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ مرید رشید صاحب کمالات اور جامع صفات ہے۔ نیز اس کے انوار فیض نظر کابل وقند ھار کے علاوہ پشتو اور پنجابی بولنے والے خطوں میں بھی کھیلیں گے البذا اس کا مرکزی مقام ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں مختلف تہذیب و ثقافت رکھنے والے لوگ بآسانی پہنچ سیس۔ مرشد کامل کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی، چنانچہ ہزار ہا گم گشتہ گان طریق نے حاجی صاحب قبلہ کے توسل سے ایمان و معرفت کی دولت پائی۔ کیستی واقعی پشتو اور پنجابی زبانوں کا سنگم ہے۔ اس کے مغرب کی طرف تمام علاقوں کی زبان ہند کو ہے۔ خودموئی زئی شریف کی زبان پند کو اور شرقی سمت تمام علاقوں کی زبان ہند کو ہے۔ خودموئی زئی شریف میں ہند کو اور پشتو دونوں زبانیں بولی اور بھی جاتی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب قبلہ نے اس میں ہند کو اور پشتو دونوں زبانیں بولی اور بھی جاتی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب قبلہ نے اس علی ہند فرمالیا۔

# حضرت خواجه محمرعثمان داما فئ

موسی زئی شریف میں حضرت خواجہ دوست محمد قندهاری کی لحد کے ساتھ حضرت خواجہ محمد عثان دامائی کی لحد میں ارک ہے۔ گئی سال پہلے میں اکا برین خانقاہ موسی زئی شریف کے مزارات پر حاضری کے لیے گیا۔ جون کی تبتی دو پہرتھی۔ میں سلام کرنے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے احاطے میں داخل ہوا۔ ادب کی وجہ سے جوتی پہننا نامناسب لگا۔ تبتی اینٹوں کے فرش پر قدم رکھا۔ خیال تھا کہ پاؤں جلیں گے، شاید آ بلے بھی پڑ جا کیں۔ لیکن چرت ہوئی جسے کسی نے پاؤں کے نیچ ٹھنڈی چا در بچھا دی ہو۔ وقت مجھے یا نہیں، آ دھ یا پون گھنٹہ، نفوسِ قد سیہ کے توسط سے، اللہ کے حضور اشکبار آ کھوں سے دعا کر تارہا۔ جب احاطے سے نکلا تو زمین کی تپش موجود تھی۔

آپ این آبائی وطن موضع لونی میں ۱۲۴۴ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی گھرانے کے پشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد ماجد بڑے عابد، زاہداور جلیل القدر فقیہ تھے۔ جواپنے علاقہ میں فقیہ لونی کے لقب سے معروف تھے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم گربی پرحاصل کی۔ جب سن تمیز کو پہنچے اور والد ماجد کی تجویز کے مطابق وطن سے باہر دیگر مدارس میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا تو تھوڑ ہے ہی عرصہ میں آپ نے مبادیات صرف ونحو پرعبور حاصل کرلیا اور متوسطات نصاب تک پہنچ گئے۔ لیکن ابھی تخصیل علم سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ جذبہ حق آپ کومدر سہ سے خانقاہ لے آیا، جس کامحرک یہ واقعہ ہے:

آپ کے بڑے بھائی اخوند محمر سعید صاحب موضع کھوئی میں اپنے ماموں مولا نا نظام

www.besturdubooks.wordpress.com

الدین صاحب کے پاس پڑھتے تھے اور مولانانظام الدین حضرت حاجی دوست محمہ قندھاری قدس سرۂ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ایک دفعہ آپ اپنے بھائی محم سعید صاحب کے پاس ان کے ملبوسات لے کرموضع کھوئی بہاراں تشریف لے گئے۔آپ کے ماموں مولانانظام الدین نے ان سے دریافت کیا کہ ہمارے پیرومرشد حضرت حاجی صاحب کا قافلہ چودھوان کے قریب فروش ہے،ان کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ مقصد خیریت معلوم کرنا تھا۔آپ نے جواب دیا کہ میں ان سے متعارف نہیں اور مجھے ان کے بارے میں علم ہیں کہ وہ کون بزرگ ہیں اور کس جگہ قیا م فرما ہیں۔

کھوئی بہاراں سے جب واپس گھرجانے گئے تو ماموں صاحب نے ہدایت کی کہ تہمارے راستے میں چودھوان آئے گا اوراسی کے قریب حاجی صاحب کا قافلہ قیام پذیر ہے۔ تم ان کی خدمت میں حاضر ہوکر میراسلام عرض کرنا اور سے پیغام دینا کہ حضور کے خدام، جو یہاں کھوئی بہاراں تشریف لائے ہوئے ہیں، کل خدمتِ اقدس میں حاضر ہو جائیں گے۔

حضرت خواجہ محموعتمان رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب میں گھر واپس جاتے ہوئے چودھوان سے گزراتو میں نے حضرت حاجی صاحب قبلہ کے قافلے کے بارے میں اہلِ قربہ سے بوچھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت والا بہیں قیام فر ماہیں۔ خدمتِ اقدس میں حاضرہوکر ماموں صاحب کا سلام پہنچایا۔ پھر وہاں سے رخصت ہوکرا پے تعلیمی مشاغل میں مصروف ہوگیا۔ پھر وہاں سے رخصت ہوکرا پے تعلیمی مشاغل میں مصروف ہوگیا۔ پھر صحد بعد طلب الہی کے ذوق وشوق نے دل میں ایک تلام بر پاکر دیا۔ ان ایام میں فقہ کی مشہوراورا ہم کتاب ہدایہ پڑھر ہا تھا۔ مگر جذب طلب بڑھتے بڑھت اس حد تک پہنچ کیا کہ ہر وقت استعزاق کی کیفیت طاری رہنے گی۔مطالعہ کرسکتا، نہ سبق پڑھ سکتا تھا۔ آخر جذب خق کے ہاتھوں مجبور ہوکر استاد محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے لیے اب مزید میں عرض کیا کہ میرے لیے اب مزید تعلیم جاری رکھنا مشکل ہوگیا ہے۔ محب اللی کا غلبہ روز بر وقت اجارہا ہے اور اب یہ عزم صمیم کرلیا کہ فی الحال سلسلی تعلیم کو ماتوی کرتے ہوئے کسی اہل اللہ کی خدمت میں حاضر عزم صمیم کرلیا کہ فی الحال سلسلی تعلیم کو ماتوی کرتے ہوئے کسی اہل اللہ کی خدمت میں حاضر

ہوکر بیعت کا شرف حاصل کروں شایداس طرح غلبہ کال اور جو پر دروں کا مداوا ہو سکے۔
استاد محترم میں کر جیران ہوئے اور مشورہ دیا کہ ہدا ہے کا جو تصور اسا آخری حصہ باقی رہ گیا ہے اس کی شکیل کر لو پھر میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا اور استاد شاگر دباہم کسی اہل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! ہدائی ختم ہونے میں کافی دن لگ جا کیں گے، میری طبیعت میں بے حداضطراب ہے۔ کل ضبح ہوتے ہی حضرت حاجی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی درخواست کرنے کا میں نے پینتہ عزم کر لیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے مزید فرمایا کہ استاد محترم نے ہرچندرہ کرنا چاہا لیکن جذب مولی نے جصرت کی مہلت نہ دی۔ میں اگلے دن ضبح سویرے اپنے مدرسہ سے روانہ ہوگیا اور سیدھا چودھوان پہنچا۔ اس وقت چودھوان سے دومیل جنوب کی طرف حضرت حاجی صاحب کا قافلہ فروش تھا۔ چنانچہ بروز جمعہ ۹ برجمادی الاخری ۱۲۲۱ھ حضرت حاجی صاحب کی فدمت میں حاضر ہوا اور بوقت عصر بیعت کی درخواست کی۔ حضرت نے بیہ فراتے ہوئے انکار کیا کہ فقیری اختیار کرنا بڑا دشوار کام ہے۔ لیکن میں نے اصرار کیا کہ فراتے ہوئے انکار کیا کہ فقیری اختیار کرنا بڑا دشوار کام ہے۔ لیکن میں نے اصرار کیا کہ حضرت! میں قونے فقیری خصول کے لیے تیار ہوکر آ یا ہوں۔

مزیروض کیا کہ میں جذبہ ول کے ہاتھوں بے بس ہوکر ہر چیز سے قطع تعلق کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔اس پر حضرت نے فرمایا،''اچھا مخرب کی نماز کے بعد دیکھا جائے گا۔'' الجمد للہ تعالی کہ آپ نے بعد نماز مغرب درخواست منظور کرلی اور فقیر کواپنے حلقہ ارادت میں داخل کرلیا۔اس وقت عجیب وغریب کیفیات وارد ہوئیں۔ صرف نحو علم عقا کہ ، فقہ اصول فقہ اور تفسیر وحدیث کی جو کتا ہیں میں نے پڑھی تھیں،اگر چہ یا تھیں اوران کے نقوش ذہن میں محفوظ تھے لیکن نگاہ ان کے طوا ہر سے آگے نہ جاسکتی تھی۔ اس لیے حضرت حاجی صاحبؓ نے از راہ مرحمت فقیر کو دوبارہ تفسیر وحدیث اور کتب تصوف کا درس دینا شروع کر دیا۔ گویایوں سلسلہ تعلیم جومعرض التواء میں پڑگیا تھا، اسے نہ صرف تازہ کر دیا بلکہ علم ظاہر کے ساتھ اس کے تمام باطنی حقائق ومعارف بھی مجھ پر آشکارا فرما تازہ کر دیا بلکہ علم ظاہر کے ساتھ اس کے تمام باطنی حقائق ومعارف بھی مجھ پر آشکارا فرما

دیے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب قبلہ سے مندرجہ ذیل کتابیں بڑی تحقیق و توجہ سے
پڑھیں۔مشکلوۃ شریف،صحاح ستہ یعنی بخاری،مسلم، تر مذی، ابوداؤد،نسائی اورابن ماجہ علم
اخلاق احیاءالعلوم کامل،علم تفییر میں بغوی کامل اورعلم تصوف میں مکتوبات مجددیہ ہرسہ دفتر
اور مکتوبات معصومیہ ہرسہ دفتر۔ان کے علاوہ حضرت نے تصوف کے متعدد رسائل اور کتب
اپنی خاص توجہ سے نقیر کو پڑھا کیں۔ بھر للہ! حضرت والا کی عنایت سے روح علمی استدلال
سے گزر کرعرفان وابقان کے درجہ پر پہنچ گئی۔ درسِ مشکلوۃ کی نوبت جب کتاب البوع عبمی پڑھو گے؟
پر پہنچی تو حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ نے فرمایا کہ ملاعثان! کتاب البوع بھی پڑھو گے؟
میں نے عرض کیا،حضرت! میرے پاس کوئی نقد مال یا جائیدا ذہیں، بظاہر ججھے تو تیج وشر کی
(خرید وفروخت) کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔فر مایا خوب! نہ میرے پاس متاع دنیا،
(خرید وفروخت) کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔فر مایا خوب! نہ میرے پاس متاع دنیا،
شعر بڑھا:

علم کثیر آمد و عمرت قصیر آنچه ضروری ست بدال شغل گیر

ترجمہ علم تو بہت زیادہ ہے اور تمہاری عمر تھوڑی ہے۔ لہذاعلم ضروری میں مشغول ہو

جاؤ\_

چنانچه کتاب البیوع چهوژ کر کتاب الآ داب شروع کرادی۔

حضرت خواجہ محموعثان رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ایک روز پچھ مدت کے بعد حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ نے دریافت فرمایا۔ کیوں ملاعثان! تنہمیں وہ دن یادہ جب تم اپنے ماموں مولانا نظام الدین کاسلام و بیام پہنچانے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ عرض کیا، حضور! خوب یادہ ہے۔ یہ واقعہ یا ددلا کر حضرت حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی روز تمہاری بیشانی میں نسبتِ نقش بندیہ کا نور مشاہدہ کرلیا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ تم ضرورا کابر نقش بندیہ رحمہ الله کی نسبتِ عالیہ سے بہرہ ورہوگے۔لیکن کافی دن گزر گئے اور تم نہ

آئے تو گمان ہونے لگا کہ شاید ہمارے کشف اور وجدان میں خطاوا قع ہوگئی ہے۔ جب تم یہاں پہنچ گئے تو ہمارے اس کشف کی صداقت ظاہر ہوگئی۔

حضرت خواجہ محموعثمان ہیعت کے بعد حضرت حاجی صاحب قبلہ سے ایسے وابستہ ہوئے کہ سفر وحضر میں ہمیشہ ساتھ رہے یہاں تک کہ جب ۱۲۸۴ھ میں حضرت حاجی صاحب کا وصال ہوا تو جو مدت آپ نے شخ کی خدمت میں گزاری وہ اٹھارہ سال، چار ماہ اور تیرہ روز تھی۔

وہ رابط محبت جو شخ ومرید کے درمیان استوار ہو چکا تھااس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ایک دوسرے سے زندگی بھر جدانہ ہوں۔ حضرت خواجہ محموعثان نے جس خلوص اور وفا شعاری سے حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہ کر ہرشم کی خدمات سرانجام دیں اس میں آپ کا کوئی سہیم وشریک نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف هُلُ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا اللهِ حُسَانُ کے بموجب حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی جانب سے جو محبت، انس اور شفقت آپ کے شاملِ حال رہی اس نے آپ کوتمام اراد شندوں میں ایک امتیازی مقام عطا کر دیا تھا۔ جب مرید شخ کی ذات پر ہر چیز کوشار کر دیتا ہے تو یہ جذبہ ایشار ایک لافائی رابطے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مرید شخ کی علاوہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہونا احترام کے منافی سمجھتا ہے اور شخ بھی یہ گوار انہیں کرتا کہ مرید کا غیر کی طرف متوجہ ہونا اسے اخلاص عمل سے محروم کردے۔

متندروایات سے منقول ہے کہ جس زمانہ میں حضرت خواجہ محموعثمان ورسی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مقامات سلوک کے حصول میں ہمہ تن مشغول تھے، ایک دن حضرت حاجی صاحب قبلہ، جو بھی بھی درویشوں کے جحروں کا معائنہ کیا کرتے تھے، خواجہ محموعثمان کے جحرہ میں تشریف لائے۔اس وقت آپ ججرہ میں موجود نہ تھے۔ مگر وہاں دو کتا ہیں رکھی تھیں۔حضرت نے شریک ججرہ سے دریافت کیا کہ یہ کتا ہیں کس کی ہیں؟ اس نے بتایا کہ ملائم عثمان کی ہیں۔ بین کر حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا:

''اچھاملاعثمان کامیں بھی ہوں اور کتابیں بھی۔'' سجان اللہ! کسی نے کیاخوب کہاہے:

من توشدم، تو من شدی، من تن شدم، تو جال شدی تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم، تو دیگری ترجمہ: میں تُو ہوجاؤں، تُو میں ہوجائے۔ میں تن بن جاؤں تُو روح بن جائے تا کہ اس کے بعد پھرکوئی بینہ کہے کہ تُو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور۔

حاجی صاحب کے اس باطنی جوش غیرت کے نتیجہ میں آپ کی نسبت مستور ہوگئ اب جوخواجہ محمد عثمان اپنے باطن کی طرف دیکھتے ہیں تو خود کو نسبت سے خالی پاتے ہیں۔ اس کی وجہ معلوم ہوگئ مگر حضرت کے جال وہیبت کے سامنے میہ جرائت کہاں کہ عذر ومعذرت کرسکیں ۔ تسلیم ورضا کا طریق اختیار کرتے ہوئے تمام فرائض وخدمت کی بجا آ وری میں حب سابق آ مادہ ومستعدر ہے۔ اور اسی حالت میں ایک طویل مدت گزرگئ ۔ معمولات کی پابندی برقر ار، خدمات کی بجا آ وری بدستور، مگر دل حسرت و یاس کا مرقع بنا ہوا تھا۔ ہیم و امید کی میات جس پرگزرتی ہے، وہی جانتا ہے۔ تا ہم آ پ نے اس عم کوسینے میں پنہاں رکھتے ہوئے کسی سے اس کا اظہار نے فرمایا۔

قضاراایک روزنماز تبجد کے بعد بوقتِ سحربے اختیار جیخ نکل گئی۔ شریکِ ججرہ درویش نے ہر چنداس رازسے پردہ اٹھانے کی درخواست کی مگر حضرت خواجہ نے اس کا اخفا ہی مناسب سمجھا۔ جب اس نے بے حداصرار کیا تو بامر مجبوری کنا پیۃ اسے حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت قبلہ نے جوفعت مجھے عطاکی تھی، وہ مجھ سے چھن گئ ہے۔ مدت مدید تک ضبط کیا مگر آج حسرت وندامت کا بیاحساس بے اختیار آہ بن کرلبوں پرآگیا۔

یین کرسائھی کے دل کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ تمام مقاماتِ سلوک طے کر چکے ہوں گے۔خواجہ صاحبؓ کی آ و دلسوز نے اس میں جذبۂ ممگساری پیدا کر دیا۔ آخرایک دن اس نے مناسب موقع پاکر حضرت حاجی صاحب قبلہ سے اپنے ساتھی (ملا محمد عثمان) کی سفارش کردی کہ حضرت! ان کے حال پر بھی نظر کرم ہوجائے۔ یہ سن کر حضرت حاجی صاحب کے چہرہ مبارک پرجلال کے آثار نمودار ہوگئے۔ فرمایا کہتم میرے اور ملاعثمان کے درمیان حائل ہونے والے کون ہو؟ میں جانوں اور ملاعثمان ہمہیں اس سے کیا سروکار؟

حضرت خواجہ محموعثان ؓ نے حضرت حاجی صاحب قبلہ کی خدمت میں رہتے ہوئے جہاں سلوک کے مراحل ومنازل طے فرمائے وہاں عظمتِ ﷺ کو کھوظ رکھتے ہوئے وہ محمر العقول خدمات انجام دی ہیں کہ بایدوشاید کوئی خوش قسمت اراد تمند ہی اس دشوارمنزل کو طے کرسکتا ہے جس پر آپ بڑی استقامت سے گامزن رہے۔حضرت خواجہ صاحب ؓ نے اس وادی کو جیرت انگیزمستعدی اور جال شاری کے ساتھ عبور کیا۔

تشريف لے آئے۔

اس طرح چونسٹھ میل کی کٹھن منزلیں پیدل طے کرنے کے بعد بھی آپ تازہ دم نظر آتے تھے۔ تکان کا حساس تھا، نہاضمحلال کا اثر۔

دوسری طرف ایک معمولی خدمت ملاحظہ فرمائے کہ وہ کس طرح خدمات جلیلہ پر فوقیت لے جاتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب قبلہ خانقاہ میں شب کوآ رام فرما تھے اور خواجہ محمد عثمان آپ کے خادم خاص ایک گوشہ میں دیاسلائی کی ڈبیہ ہاتھ میں لیے ذکر ومراقبہ میں مشغول بیٹھے تھے۔ اس خیال سے لیٹے اور نہ سوئے کہ نہ معلوم کس وقت حضرت شخ بیدار مول اور خدمت کے لیے آ واز دیں۔ بوقت ِ تجد حاجی صاحب ؓ بیدار ہوئے اور ملاعثمان کہہ کر پکارا۔ آپ نے جی حضور کہنے کے ساتھ ہی دیاسلائی جلاکر چراغ روثن کر دیا۔ حاجی صاحب قبلہ بہت مسر ور ہوئے اور خدمت گزاری میں یہ ہرگری ومستعدی دیکھ کرفر مایا:

'' ملاعثمان! تم نے بڑی اہم اور صبر آ زماخد مات انجام دی ہیں مگر تمہاری بیخدمت سب بر فوقیت لے گئی۔''

حضرت حاجی صاحب کی طرف سے رضاوخوشنودی کے اس اظہار نے حضرت خواجہ محمد عثمان کو جو کیفِ روحانی اور سرورِ جاودانی عطا کیا ہوگا وہ کچھانہی کا دل جانتا ہوگا۔ خوشنودی کے الفاظ بتارہے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ نے آج اپنے عطاوکرم کا معاملہ انتہا کو پہنچادیا ہوگا۔

غرض خواجه محمد عثان قدس سرهٔ شخ کے ساتھ اپنی والہانه محبت، خدمت اور جذبه ایثاروقر بانی کی بدولت نه صرف طریق نقش بندیه بلکه قادریه، چشته، سهروردیه، کبرویه، قلندریه، شطاریه اور مداریه میں جھی خلیفه مجاز قرار دیے گئے اور شرف ضمنیت سے سرفراز ہوئے۔ چونکه حضرت جاجی صاحب قدس سرهٔ کے خلفاء میں حضرت خواجه محمد عثان قدس سرهٔ کے خلفاء میں حضرت خواجه محمد عثان قدس سرهٔ

چونلہ حضرت حابی صاحب فدس سرہ کے خلفاء میں حضرت حواجہ جمرعتان فدس سرہ خلیفہ اعظم تصاور کمال و تکمیل کے منصب جلیل پر فائز تھے،اس لیے حاجی صاحب قبلہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ کو اپنا جانشین نامزو فرمایا اور اپنی زیر نگرانی متعدد

خانقا ہوں کا انتظام وانصرام بھی آپ کے حوالے کر دیا، جن میں موسیٰ زئی شریف اور خراسان کی خانقا ہوں کے علاوہ خانقاہ مظہریہ دہلی بھی شامل تھی جوشاہ احمد سعید صاحب قدس سرۂ بوقت ہجرت آپ کے حوالے کر گئے تھے۔

کہ ۱۲۸ ہے میں حضرت حاجی صاحب قبلہ کے وصال کے بعد آپ مستقل طور پرعالی ہمتی اور بلند حوصلگی کے ساتھ تمام خدماتِ مفوض انجام دینے گے اور تقریباً تمیں سال تک سلسلہ عالیہ کی اشاعت و تبلیغ میں مشغول رہے اور ایک عالم کواپنے فیوض و برکات سے مالا مال فرمایا۔

# حضرت خواجبهراج الدين

خانقاه موی زئی شریف کے ساتھ خانقاه سراجیہ کی سانسیں بندھی ہوئی ہیں۔ جبہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہم نے اپنے گھر انے کو اکابر بنِ موی شریف کی تکریم واحترام میں مشغول پایا۔ بابا ہی قبلہ گود یکھا کہ آپ خانقاه موی زئی شریف سے آنے والے ہر فرد کی بناہ عزت کرتے تھے۔ موی زئی شریف سے ایک صاحب کئی سال با قاعدگی سے رمضان خانقاه شریف میں گزارتے رہے۔ ہمارے بابا جی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بابا جی گئی کی زندگی میں حضرت خواجہ سراج الدین کے گھرانے کا کوئی فرد رمضان المبارک میں تشریف لا تا تو آپ آنہیں افطاری میں اپنے ساتھ بٹھاتے۔ ان کے آرام اور کھانے کے بارے میں تاکید فرماتے کہ اربے میں تاکید فرماتے۔

ایک بارموسی زئی شریف سے صاحبزادہ حضرت نعمان صاحبؒ تشریف لائے۔
بابا جیؒ نے کریم کی حدکر دی۔ان کے سامنے دوزانو بیٹے رہے۔ مکمل حال احوال، خیریت
دریافت کی۔ جب معلوم ہوا کہ ساتھ مستورات بھی تشریف لائی ہیں تو بابا جیؒ گھر تشریف
لائے اور اپنے گھرکی خواتین کو بلا کر ہدایت کی کہ خدمت میں کسی قتم کی کمی نہ رہے۔اور
رخصت کے وقت ان کو با وقار طریقے سے رخصت کیا جائے۔ کیڑوں کے اعلیٰ اور نفیس
جوڑوں کے ساتھ نقدر قم ان کی خدمت میں ہدیةً پیش کرنے کی ہدایت کی۔

ہماری خانقاہ سراجیہ حضرت خواجہ سراج الدینؓ کے اسمِ گرامی سے موسوم ہے۔ حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمہ اللہ حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرۂ کے فرزندگرامی، خلیفہ ٗ اعظم اور جانشین ہیں۔ولادتِ باسعادت بروز دوشنبہ بوقتِ اشراق ۱۵رمحرم الحرام ۱۲۹۰ھ

میں ہوئی۔ تعلیم

قرآن مجیداخوند ملاشاہ محمہ بابڑساکن چودھوان سے پڑھا۔ فارسی میں نظم ونٹرکی متداول کتابیں، عربی میں صرف ونحو، منطق وعقا کداورعلم تجوید وقر اُت کے رسائل، فقہ میں کنزالد قائق، شرح وقابیہ اوّلین اور ہداییہ اخیرین، اصولِ فقہ میں نورالانواراور چند جزو حسامی، نفیبر میں جلالین، حدیث میں مشکو قشریف نصف اول، ابنِ ماجہ نصف اوّل حضرت مولانامحمود شیرازی رحمہ اللہ سے بڑھیں اور بقیہ کتب یعنی حسامی کامل، شرح وقابیہ جلدین اخیرین، ہدایی اوسیات نفیبر مدارک، تنقیح اصول بزدوی اور معانی میں تلخیص المقاح، ترجمہ قرآن مجید، مشکو قشریف نصف آخراور صحاح ستہ مولانا حسین علی صاحبؓ ساکن واں محمود میں منوبات امام ربانی ہرسہ دفتر و مکتوبات معصومہ برسہ دفتر این والد ماجد حضرت خواجہ محمود شان قدس سرؤ سے بڑھے۔

جب حضرت خواجہ سراج الدین رحمہ اللہ عربی وفاری کی متداول کتب، علوم معقول ومنقول اور کسب مقامات طریقت سے ااسا اصمیں فارغ ہوگئے تو حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرۂ نے اپنے فرزندار جمند کو چودہ سال کی عمر میں تمام سلاسل طریقت میں اجازت مطلقہ عطافر مائی اور سندا جازت تحریر کرنے کے بعد آپ کو اپنا جانشین نامز دفر مادیا۔

کررئیج الا وّل ۱۳۱۳ ہے کو والد بزرگوار نے اپنی موجودگی میں صاحبزادہ والاشان کو امامتِ نماز ، ختم خواجگان اور ذکر ومراقبہ کے سلسلہ میں اپنا نائب بنا کر حضرت خواجہ سراج الدین رحمہ اللّٰہ کی جانتینی کا اعلان واظہار فر مایا۔ آپ نے بیفر اکف مضبی احسن طریق پر انجام دینا شروع کیے اور آپ کے فیضانِ صحبت سے طالبانِ حق تا ثیراتِ فا کقہ اور مقاماتِ عالیہ سے بہرہ مند ہوئے۔

حضرتؓ والانے خود بھی مقاماتِ عالیہ مجدد یہ میں وہ عروج حاصل کیا کہ اس پرمشائِ وقت رشک کرتے تھے۔ آپ نے اپنے متوسلین کوبھی ان مقاماتِ بلند پر پہنچایا کہ وہ خواب وخیال میں بھی ان کا تصور نہ کر سکتے تھے۔ چنا نچے طلبگارانِ حق اور فدا کارانِ سنتِ مصطفوی (عَلیٰ صَاحِبِهَا وَ الشَّحِیَّةِ وَ التَّسُلِیُم) قدمار، کابل، بخارا، ترکتان اور بلا وِ اسلامیہ سے معرفتِ الٰہی کے حصول کے لیے حضرت کی خدمت میں آتے تھے اور سلسلہ عالیہ کی نسبت اور کمالات حاصل کرتے تھے۔ آپ نے بھی جس خلوص، ہمدر دی اور جاں سوزی سے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں اصلاح ظاہر و باطن سے نوازا اُس کی نظیر شاید ہی چشم فلک نسبت ان کی تربیت فرمائی اور انہیں اصلاح ظاہر و باطن سے نوازا اُس کی نظیر شاید ہی چشم فلک نے کہیں دیکھی ہو۔ حضرت کوعربی، فارسی اور دیگر علوم دینیہ پرکافی عبور تھا۔ نیز آپ کو اعلیٰ درجہ کی علمی و ادبی کتابوں کا بہت شوق تھا۔ لہذا بلا وِ اسلامیہ سے آنے والے حضرات اکثر و بیشتر آپ ہمراہ فتاف اسلامی مطبوعات اور نادر کتب لاتے تھے۔ چنا نچہ بلام بالغہ موسیٰ زئی شریف میں آپ کا کتب خانہ نواد و علمی کا ایک بیش بہا خزانہ تھا۔ آپ کے وصال کے بعد کتاب خانہ کی وہ بیت و قطمت نہ رہی تا ہم اس میں اسلامی تہذیب و ثقافت، علم وادب، نصوف اور دیگر موضوعات پر ہنوز کا فی کتابیں موجود ہیں۔

حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرؤ نے جب مسندارشاد سنجالی تو آپ کی عمر مبارک سترہ سال سے کچھ متجاوز تھی۔اور پھر بعدازاں آپ نے سینکڑوں متوسلین کومقامات سلوک بھی طے کرائے۔ عالم تصوف میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ اس قدرنوعمری میں کسی شخص کوولایت کی بلند منازل پر رسائی نصیب ہوجائے۔لہذا معارفِ سلوک کا مطالعہ کرنے والے عام قاری کے ذہن میں بیسوال ضروراً بھرتا ہے کہ آیا عرفانِ الہی کے حصول میں ریاضت و مجاہدہ کی احتیاج ہے یااس کے بغیر بھی تزکیۂ باطن میسر آسکتا ہے؟اس سلسلہ میں ریاضت و مجاہدہ کی احتیاج ہے یااس کے بغیر بھی تزکیۂ باطن میسر آسکتا ہے؟اس سلسلہ میں بیکہنا ہے کی نہوگا کہ ریاضت و مجاہدہ اس بنا پرناگزیر ہے کہ اس سے تہذیب نفس ہوتی میں بیکہنا ہے کا نہواہ ہوجا تا ہے اور معرفت الہی کے حصول کے ہے، قلب ہواوہ ہو باتی کی ریشہ دوانیوں سے بڑھ کریے کہ اولیاء اللہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والی جماعت پر شتمل ہیں۔سالک کی فطرت میں پاکیزگی ، اہلیت اور استعداد کا جو ہر موجود ہوتو ریاضت اس جو ہرکوکندن بنادیتی ہے۔ جہاں فطرت میں لطافت اور استعداد کا جو ہر موجود ہوتو ریاضت اس جو ہرکوکندن بنادیتی ہے۔ جہاں فطرت میں باکن کی فاطرت میں باکن کی فالم ت اور استعداد کا جو ہر موجود ہوتو ریاضت اس جو ہرکوکندن بنادیتی ہے۔ جہاں فطرت میں لطافت اور استعداد کا فقدان ہوگا

وہاں ریاضت بالکل اثرا نداز نہ ہوگی۔

دوسری صورت میں بیدایک نا قابلِ انکار حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں الطاف اوراس کی لامحدود عنایات ریاضت سے وابستہ نہیں بلکہ اس کے فضل وکرم پرموقوف ہیں۔اس کے انعام واکرام کی راہیں جداہیں۔وہ جب چاہے، جسے چاہے نواز دے۔وقت اور فاصلہ کے اصول زمان ومکان میں بسنے والوں کے لیے ہیں۔ ذات لم یزل ان سے ارفع واعلیٰ ہے۔اس پرنص قرآنی کی شہادت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فعل کے بارے میں پرسش نہیں ہوسکتی۔سوال لوگوں ہی سے کیا جائے گا۔

لہذاجب اللہ تعالیٰ کافضل وکرم بندے کے شاملِ حال ہوجا تاہے اور تحلیِ ربانی قلبِ انسانی پراپنا پُرتو ڈالتی ہے تو تمام رکاوٹیں اور حائل قو تیں اس کی منیاریزی سے پاش یاش ہوجاتی ہیں اور دل معرفت الہی کی جلوہ گاہ بن جا تاہے۔

صورتِ مسکلہ کومزید بلجھانے کے لیے ہمیں اس دورکا تجزیہ کرناپڑے گا ہو حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ کی مسند شینی سے پہلے کا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فطرت پاکیزہ، اہلیت واستعداداوراخلاقی عظمتوں سے نوازاتھا، پھر جس ماحول میں آپ نے سترہ برس گزارے وہ ماحول بھی قرآن وسنت کے انتاع کا ایک درخشندہ نمونہ تھا۔ اس کا ذرہ ذرہ اور گوشہ گوشہ ذکر الہی سے منور تھا اور یہ فضا نفسانی خواہشات اور تمام تکدرات سے منور تھا ور یہ فضانے حضرت خواجہ کے باطن کی نقش نگاری کی تھی۔ بلا شبہ آپ جس مقام پر فائز ہوئے وہ روز ازل سے آپ ہی کا مقدر تھا۔

اس سلسله میں حضرت مجددالف ثانی رحمة الله علیه کاارشاد قولِ فیصل کاحکم رکھتا ہے۔ آپ نے فر مایا ہے کہ امروز حصول ایں دولتِ عظمی وابستہ بتوجہ واخلاص بایں طبقه علیہ نقشبند بیداست بریاضتِ شاقہ ومجاہدات شدیدہ آں میسرنگردد که بیک صحبتِ ایشاں حصول ماہد۔

حضرت مولا نامجمه عبدالله صاحب سجاده نشین خانقاه سراجیه فر مایا کرتے تھے کہ سلسلہ . عالیہ نقشبند یہ میں تین ہستیاں الیم گزری ہیں جوعظمت ووقاراورشان وشوکت میں بے مثال تخصیں۔ان میں سب سے پہلے حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کا نام نامی آتا ہے کہ امرائے وقت اور وزرائے عہدسب کے سب آپ کے نیاز مند تھے اور اہل شروت آپ کے جاہ وجلال سے لرزہ براندام رہتے تھے۔حضرت مجد دالف ٹائی نے ان کا ایک ملفوظ یول نقل کیا ہے کہ اگرمن شیخی کنم ، بیچ شیخے درعالم مرید نہ یابد، اما مراکار دیگر فرمودہ اندوآ ں ترویج شریعت وتا ئیدملت است۔

ترجمہ:اگر میں پیری مریدی کرتا ،کسی شیخ کو دنیا میں کوئی مرید نہ ملتا۔گر مجھے کسی اور کام کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے شرعیت کورواج دینااور مذہبِ اسلام کی تائید کرنا۔

دوسرے حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جوقیوم زماں حضرت خواجہ محم معصوم ؓ کے صاحبزادے اور سجادہ نشین سے۔ شاہ اور نگزیب عالمگیر آپ کے زبرتر بہت رہے۔ خط و کتابت بھی اکثر جاری رہتی تھی۔ چنا نچہ مکتوبات سیفیہ میں اور نگزیب کے نام آپ کے متعدد مکا تیب موجود ہیں۔ آپ کی کرم گستری اور فیض رسانی زباں زوخلائق تھی۔ آپ کے مریدوں اور خلفاء کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔

تیسری عظیم الشان بستی خواجہ سراج الدین سجادہ نشین موسی زئی شریف کی تھی۔ آپ

کے آستان عالیہ پرتین سوسے چارسوتک متوسلین وارادت مندا کثر موجودر ہتے تھے۔ شاہانہ طور پرتقسیم لنگر، داد دِبش اور عطاونوال کابازارگرم رہتاتھا۔ تمام مہمانوں کو خوردونوش کا سامان وافر مہیا کیا جاتا تھا۔ بایں ہمہ آپ بے غرض اور بےنفس تھے۔ عقیدت مندوں کی یہ تعداد سفر وحضر دونوں صورتوں میں کیساں رہتی تھی۔ قافلے کی شکل میں روانہ ہوتے جس میں اکثر و بیشتر شتر سوار بھی ہوتے تھے۔ کسی اہل دنیا کی دعوت قبول نہ فرماتے۔ دورانِ سفر تمام انتظام حضرت خواجہ گاذاتی ہوتا تھا۔ ''اور جواللہ تعالی پرتو کل کر سے پس وہ اس کے سفر تمام انتظام حضرت خواجہ گاذاتی ہوتا تھا۔ ''اور جواللہ تعالی پرتو کل کر سے پس وہ اس کے سفر تمام انتظام حضرت خواجہ گاذاتی ہوتا تھا۔ ''اور جواللہ تعالی پرتو کل کر سے پس وہ اس کے سفر تمام انتظام حضرت خواجہ گاذاتی ہوتا تھا۔ ''اور جواللہ تعالی پرتو کل کر سے پس وہ اس کے کافی ہے۔''

چنانچہ آپ کے زمانہ میں ہرخاص وعام کی زبان پریہ گفتگورہتی تھی کہ اگر حضرت

خواجهٌ چندسال مزیدزنده رہے تو کوئی شیخ طریقت ان کے عہد میں مسندآ رائی نہ کر سکے گا۔ موسم گر مامیں حضرت حاجی صاحب قبله قندهارتشریف لے جاتے تو حضرت خواجه محمر عثمانًا اورخواجه سراج الدينُ بھي آپ كے ساتھ شريكِ سفر ہوا كرتے تھے۔ليكن بعد ميں یاسپورٹ وغیرہ کے پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے۔ دونوں حکومتوں نے حسب سابق داخلے پر یا بندیاں عائد کردی گئیں۔اس کے پیش نظر حضرت خواجہ سراج الدینؓ اکثر تین جارسو عقیدت مندوں کی معیت میں ایبٹ آبادتشریف لے جاتے۔ وہاں بڑے وقار وتمکنت کے ساتھ موسم گر ماایک ریسٹ ہاؤس میں گزارتے ، جسے آپ کرایہ پرلے لیتے تھے۔ایک مرتبہ جب آ ب ایبٹ آ با دتشریف لے گئے تو کسی شخص نے وہاں کے انگریز ڈی سی کے یاس مخبری کی کدریسٹ ہاؤس میں فقیروں کی ایک جماعت مدت مدید ہے مقیم ہے۔ان کے مصارف کلی طور پر ذاتی ہیں پھروہ کسی کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے۔اس سلسلہ میں شہر کے افسرمجاز کوان حضرات کے مصارف اور ذرائع آمدنی کے بارے میں تحقیق تفتیش كرنى چاہيے۔ چنانچه ڈي سي بذاتِ خود حضرتِ اقدسٌ كي خدمت ميں حاضر ہوااور دعوت كي پیشش کی ۔حضرت خواجہ ً نے فر مایا ، آپ کی دعوت اس شرط پر قبول کی جاسکتی ہے کہ جب تک ہم یہاں قیام کریں، ہرروز صبح وشام کا کھانا آپ ہماری طرف سے بھی قبول کریں گے۔ پیکھا ناحسب منشا آپ کی رہائش گاہ پر ہماری طرف سے پہنچ جایا کرے گا۔ بیہ سننے کے بعدانگریزافسر بھونچکاسارہ گیااورندامت وخجالت کےساتھا ٹھ کر چلا آیا۔

جن ایام میں آپ ایبٹ آباد قیام پذیر تھے ایک فوجی افسر نے ہدیہ کے طور پر پھلوں کی ایک ٹوکری خدمتِ اقدس میں پیش کی ۔ آپ نے اسے قبول فرمایا۔ پھراس کے بعدیہ التزام کیا کہ ہرروزعدہ پھلوں کی ایک ٹوکری اس فوجی افسر کے گھر بھیجے دیا کرتے تھے۔ چند روز کے بعد فوجی افسر نے عجز ونیاز کے ساتھ بیعرض کی کہ حضور! آپ میرے لیے بیزحمت نے فرمایا کریں۔

حضرت خواجه ہمراج الدینؓ فر مایا کرتے تھے کہ فقیرا پنے والدصاحب سے پچھ حاصل www.besturdubooks.wordpress.com نہیں کرسکاالبتہ ان کے فیضانِ صحبت سے میرادل دینوی امور کے بارے میں بھی مشوش نہیں کرسکاالبتہ ان کے فیضانِ صحبت سے میرادل دینوی امور کے بارے میں بھی مشوش نہیں ہوااورساتھ ہی قلب سے محبتِ دنیا کلی طور پرنکل گئی ہے۔اس خیال سے بھی ترقہ نہیں ہوا کہ اس قدر سکڑوں کی تعداد میں آنے والے عقیدت مندوں کا انتظام اوران کے اسبابِ خوردونوش کہاں سے میسر آئیں گے۔بس ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپر دکرنے کے بعدوہ طمانیتِ قلب نصیب ہوئی جسے حادثاتِ روزگار بھی زائل نہیں کر سکتے۔

كارسانِه ما، بفكرِ كارِ ما فكر ما دركارِ ما، آزارِ ما

ترجمہ: ہمارا کارساز ہمارے کاموں کی فکر میں ہے۔ اپنے کاموں کی خودفکر کرناہمارے لیے باعثِ تکلیف ہے۔

# بانی خانقاه سراجیه حضرت سیّد ناومولا نا ا**بوا**لس**عداحمد خان** صاحب قدس سرهٔ

#### احوال خاندان

حضرت والا کااسم احمرخان اورکنیت ابوالسعد ہے۔

سلسلۂ نسب یوں ہے:احمد خان بن ملک مستی خان بن ملک غلام محمد بن ملک فتح محمد۔ قوم راجپوت تلوکر، پیشہ زمین داری۔ والد ماجد ملک مستی خان تین بھائی تھے؛ ملک مستی خانؓ، ملک ہستی خانؓ،ملک مرزاخانؓ۔

تنوں بھائیوں کی اولا داورنسل تین حیلوں کے نام ہے مشہور ہوئی بمستی خیل ہستی خیل ہستی خیل ہستی خیل ہستی خیل ابوالسعد خیل اور مرزا خیل مستی خیل کے اوّلین سر دار وار نے علوم نبوی سُلُیْم حضرت اعلی ابوالسعد احمد خان قدس سرۂ ہیں، جو سرخیل اولیائے وقت ہوئے۔ اور مرزا خیل کی اولا دہیں عہد حاضر کے سجادہ نشین حضرتِ اعلیٰ کے فرز در نسبتی سیّد ناومولا نا ابوالخلیل خان محمد صاحب ہیں۔ گویا زمرۂ اولیاء کی تاجداری کے لیے مشیتِ الٰہی نے حضرت مستی خیل خان صاحب کے فرز نداور مرزا خان مرحوم کے نبیرہ کو نتخب فرمار کھا تھا۔

### بشارت ِظهور قبل از ولادت

موضع بکھڑا ملک مستی خان صاحب کامسکن تھا۔اس زمانے کے ایک بزرگ مولا نا غلام محمد صاحب قریب ہی رہتے تھے، جواسرار ومعرفت ولایت میں مہارتِ کا ملہ اور بصیرتِ تامہ رکھتے تھے۔ خاصے معمر ہو چکے تھے۔ وہ ملک مستی خان صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے۔خدام کو ہدایت تھی جب بھی ملک مستی خان صاحب ہمارے ڈیرے کے پاس سے گرری تو ہمیں چار پائی پر بٹھا کران کے استقبال کے لیے لے جایا کرو۔ چنانچہ جب ملک صاحب موصوف گھوڑ ہے پر سواراُن کے ڈیرے کے پاس سے گزرتے تو مولانا کے خدام دور سے دکھ کران کو چار پائی پر بٹھا کر گزرگاہ پر لے آیا کرتے تھے۔ پچھ دیر ملاقات ہوتی، پھر ملک صاحب اپنے کام کاج کے لیے روانہ ہوجاتے اور مولانا واپس اپنے مکان تشریف لے آتے ۔ مولانا کے خدام جران ہوتے کہ مولانا ایک دنیا دارز مین دار کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں کہ باوجود پیرانہ سالی اور انتہائی ضعف کے خودان کے استقبال کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ چنانچ انہوں نے ایک دن جسارت کرکے پوچھ ہی لیا کہ ایک دنیا دار زمین دار کے اس قدراحترام میں کیا راز ہے؟ مولانا نے فرمایا، 'متہیں خبر نہیں در حقیقت نمین اس ولی کا احترام کرتا ہوں جو ملک مستی خان صاحب کی پشت سے ہوں گے۔ جب ملک صاحب یہاں سے گزرتے ہیں تو میں اس ولی کا نور اور اس کی خوشبومسوں کرتا ہوں اور ملک صاحب بہاں سے گزرتے ہیں تو میں اس ولی کا نور اور اس کی خوشبومسوں کرتا ہوں اور علی ملک صاحب بہاں سے گزرتے ہیں تو میں اس ولی کا نور اور اس کی خوشبومسوں کرتا ہوں اور علی ملک صاحب بہاں سے گزرتے ہیں تو میں اس ولی کا نور اور اس کی خوشبومسوں کرتا ہوں اور علی ملک صاحب بہاں سے گزرتے ہیں تو میں اس ولی کا نور اور اس کی خوشبومسوں کرتا ہوں اور علی میں کیا در آخر ام پر مجبور ہوجا تا ہوں۔

#### ولادت باسعادت

اللہ تعالی کی رحمت ہے اب وہ ساعت سعید آئیجی کہ ہمارے حضرتِ اعلیٰ موضع بکھڑ انجھیل میا نوالی بہتا ہوں کی تحصیل تھی ) میں ملک مستی خان کے گھر ۱۲۹۷ھ میں تولد ہوئے۔ چونکہ ملک مستی خان مرحوم مولانا غلام محمہ صاحب ہے عقیدت مندانہ ربط ضبط رکھتے تھے، اس لیے صغرسیٰ ہی میں حضرتِ اعلیٰ کوان کے دوسرے بھائی ملک محمد خان صاحب کے ساتھ حضرت مولانا غلام محمد صاحب کی خدمت میں لے گئے اور دونوں کے لیے دعا کی درخواست کی حضرت مولانا نے احمد خان صاحب کے کیا تھے موسا دب کے کیا ہوئے ویل کے لیے علوم ربانیہ کے حصول کی دعا کی اور ملک صاحب سے فر مایا، اس بچے کو علم دین کے لیے علوم ربانیہ کے حصول کی دعا کی اور ملک صاحب سے فر مایا، اس بچے کو علم دین کے خواہوں کے دوسرے فراند ملک محمد خان کے متعلق فر مایا، ہیں بچے ہو اور دوسرے فرزند ملک محمد خان کے متعلق فر مایا، بیہ بچے ہو اور دوسرے فرزند ملک محمد خان کے متعلق فر مایا، بیہ بچے ہو اور دوسرے فرزند ملک محمد خان کے متعلق فر مایا، بیہ بچے ہو اور دوسرے فرزند ملک محمد خان کے متعلق فر مایا، بیہ بچے ہو اور دوسرے فرزند ملک محمد خان کے متعلق فر مایا، بیہ بچے ہو اور دوسرے نے دوسرے معلوم ہوتا ہے لیکن یہ دوتا رو تمکنت ایک دن

زوال پذیر ہوگا۔ پیش گوئی کاظہور

چنانچے صاحبزادہ احمد خان صاحب ؓ نے شریعت وطریقت دونوں سے آ راستہ ہوکر ''حضرت قیومِ زمان محبوبِ ربِ العالمین مولا نا ابوالسعد احمد خان ؓ' کا نام پایا۔ دوسرے بھائی ملک محمد خان صاحب نے دنیوی تعلیم حاصل کر کے اولاً فوج کی ملازمت اختیار کی اور بعد از ال کوئٹہ میں تحصیلدار متعین ہوئے۔ کچھ عرصہ بڑی شان وشوکت اور دبد بے سے گزرا۔ لیکن پھر مولا نا غلام احمد بھوٹو دگ کی پیش گوئی کے مطابق ستارہ عروج زوال میں آگیا۔ حساباتِ مال میں تین روبیداور ایک روایت کے مطابق صرف ایک پیسے کی خلطی پائی آگئی، جس کی پاداش میں معزول ہوئے گھر آ بیٹھے۔ گئی، جس کی پاداش میں معزول ہوئے گھر آ بیٹھے۔

آپ کا خاندان، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا، زمین داروں اور ملکوں کا خاندان تھا، کیکن دنیا داری کے ساتھ ساتھ دین داری کا بھی چرچا تھا۔ مولا نا غلام محمد صاحب بھر وی نے حضرت اعلیؓ کے والدِ ماجد کوآپ کے علوم دینیہ کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس لیے سن شعور کو پہنچنے کے بعد تعلیم قرآن کا آغاز بھر ا کی مسجد میں ہی ہوا جہاں ایک امام مسجد صاحب تعلیم دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید انہیں سے پڑھا۔ تعلیم قرآن سے فارغ ہونے کے بعد آپ کوعربی علوم کی تحصیل کا شوق دامن گیر ہوا۔ بھر سے میں درسِ عربی کا انتظام نہ تھا، اس لیے کسی کواطلاع دیے بغیر آپ موضع سیل وان میں حضرت مولا نا عطام محمد قریبیؓ کی خدمت میں چلے گئے۔ ان اطراف میں مولا نا موصوف ؓ کے درس کی شہرت تھی۔ استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے صاحبز ادے کی ملکانہ ہیئت دیکھ کرخیال کیا کہ یہ بچ ملکوں کا ہے جوز مین داراور سر دارلوگ ہیں، انہیں اپنے بچوں کوعربی پڑھانے کا خیال کہاں آ سکتا ہے جوز مین داراور سر دارلوگ ہیں، انہیں اپنے بچوں کوعربی پڑھانے کا خیال کہاں آ سکتا لڑکا ہوں۔ استاد نے حضرت ؓ کے والدِ ماجد کا نام سنا تو یقین ہوگیا کہ یہ بچھر سے بھاگ کر

آیا ہے اور محض تھہر نے کے لیے مدرسہ میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ملکوں کے ہال سر پر پٹھے رکھنے کارواج تھا، اور بیہ حضرات سرمنڈ اناعیب تصور کرتے تھے۔ اس لیے استاد نے امتحان کے طور پر فرمایا، ''اچھا! اگرتم یہاں رہ کر پڑھنا چاہتے ہوتو سرمنڈ اکر آؤ، یہاں پڑھنے کے لیے یہ اوّلین شرط ہے۔'' استاد کا خیال تھا کہ ملکوں کے رسم ورواج کے مطابق یہ بچہ بھی سر نہیں منڈ انے گا اور یوں بلاسر سے ٹل جائے گی۔ لیکن آپ استاد کا بیار شاد من کر فوراً باہر چلے گئے اور ایک جام سے سرمنڈ واکر تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہو گئے۔ اب تو استاد بھی قائل ہو گئے اور ایک جام سے سرمنڈ واکر تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہو گئے۔ اب تو استاد بھی قائل ملے کودیا جاتا تھا وہ آپ کو بھی ملنے لگا۔ اور آپ ذوق وشوق سے پڑھنے لگے۔ گھر والوں کو طلبہ کودیا جاتا تھا وہ آپ کو بھی ملنے لگا۔ اور آپ ذوق وشوق سے پڑھنے لگے۔ گھر والوں کو سے قدر والی کو کیا جاتا تھا وہ آپ کو بھی مائے لگا۔ اور آپ دوق وشوق سے پڑھنے گئے۔ گھر والوں کو سے قمر واپس لے جائیں گے اور سلسائر تعلیم منقطع ہوجائے گا۔

غرض آپ نے عربی صرف ونحو کی ابتدائی کتب مولا نا عطا محد قریش کے درس میں پڑھیں۔ پھر بندھیال ضلع میا نوالی چلے گئے۔ یہاں ایک مدرسے میں داخل ہوئے جہاں حضرت مولا نا نا می درس دیا کرتے تھے۔ آپ بھی ان کے حلقۂ درس میں شریک ہو گئے۔ اب بھی گھر والوں کواطلاع نہ دی، اور نہان سے خرج ما نگا۔ مولا نا کے نگر سے جو پچھ کھانے کول جاتا، صبر وقناعت سے اس پر اکتفا کرتے ہوئے بڑے انہاک سے درس ومطالعۂ کتب میں مشغل رہتے۔ خود حضرتِ اعلیٰ بیان فر مایا کرتے تھے کہ بندھیال میں تعلیم کے دوران کھا نا اکثر و بیشتر ایک دن ناغے کے بعد ملتا تھا اور وہ بھی بھو کی ایک رو ٹی۔

فقر خيبر گير با نانِ شعير

بسة فتراك او سلطان و مير

ترجمہ: خیبر کو فتح کرنے والے فقر کا تعلق بُو کی روٹی سے تھا۔ اس کے شکار بند (تھلے) میں میر وسلطان بند ھے ہوئے تھے۔

کیکن شنگی علم ایسی چیز ہے کہ ظاہری اسباب اور دنیوی ساز وسامان کا فقدان اس

کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ صبر وشکر سے اس تیسرے دن ملنے والی بھو کی روٹی پرگزارا کرتے۔ دینی علوم کے مطالع میں شب وروز ایسے منہمک رہتے کہ اشتہائے شکم کا دھیان تک نہ آتا۔ حضرت اعلیٰ فرماتے تھے کہ اس درجہ انہاک رہتا تھا کہ مجھے گردو پیش کی چیزوں تک کا حساس نہ ہوتا تھا۔

#### انهاك مطالعه كي أيك مثال

حضرتِ اعلیٰ نے فرمایا کہ جب والدصاحب کو میرے بندھیال میں تعلیم حاصل کرنے کاعلم ہوگیا تو والدصاحب نے بھائی ملک محمد خان صاحب کو خیر بہت احوال معلوم کرنے کا علم ہوگیا تو والدصاحب نے بھائی ملک محمد خان صاحب کو خیر بہت احوال معلوم کرنے کے لیے وہاں بھیجا۔ وہ گھوڑ نے برسوار بکھوڑ نے سے بندھیال پنچے۔ مدرسہ بنج کر استادِگرا می سے دریافت کیا کہ احمد خال کہاں ہے؟ استادِکرا می سے دریافت کیا کہ احمد خال کہاں ہے؟ استادِکر اور خیتے بھائی صاحب گھوڑ نے برسوار کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہوگا۔ چنانچہ بھائی صاحب گھوڑ نے برسوار میرے قریب آکر دیر تک کھڑ نے رہے، اور مجھے مطالعہ میں محوجہ ونے کی وجہ سے بچھ خبر نہ ہوئی۔ بعد میں جب ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آدھے گھنٹے سے تمہارے پاس کھڑ انظار کرتارہا کہ تمہیں اپنی طرف متوجہ پاؤں تو گفتگو کروں۔

## تحصیلِ علم کے لیے ہندوستان کا سفر

بند هیال میں آپ عربی کی متوسطات پڑھنے کے بعد تکمیلِ علم کے لیے ہندوستان چیا گئے۔ پہلے مراد آباد کہنچ، وہاں کچھ عرصہ مدرستہ شاہی میں پڑھا۔ پھر وہاں سے کانپور تشریف لے گئے۔ پہلے مراد آباد کہنچ، وہاں آجہ حسین صاحب گانپوری اور مولانا عبیداللہ صاحب بھر وی تعلیم فقہ وحدیث دیتے تھے۔ان حضرات سے آپ نے تکمیلی دورہ حدیث فرمائی۔ مرف ونحو، منطق وفلسفہ، ادب ومعانی اور فقہ وتفسیر کی کتابیں بیحد ذوق وشوق اور محویت و انہاک سے پڑھیں، جس کا پچھاندازہ سطور بالا میں ہو چکا۔ ظاہر ہے کہ دورہ حدیث اور تفسیر قرآن کیم میں آپ کا انہاک اور ذوق وشوق اس سے بدر جہازیادہ ہوگا۔اس کا تصور کچھوہی حضرات کر سکتے ہیں جود بنی علوم کا'' ذوقِ خداداد'' رکھتے ہیں۔

### تكميل سلوك

غرض حضرتِ والاعربی اور فارسی کے جامع اور قرآن وحدیث کے انوار سے مستیر اپنے وطنِ مالوف بکھڑ اشریف مراجعت فرما ہوئے ۔معقول ومنقول کی تکیل کے بعد قلب و روح کا طائر بلند نظر عالم قدس کی فضا میں سیر کے لیے آمادہ پرواز ہوا۔ گویا بقولِ حافظ شیرازی صورتِ حال اس طرح تھی کہ:

اے بلند نظر شاہبازِ سدرہ نشیں نشین تو نہ ایں کئے محنت آباد است

ترجمہ:اے بلندنظرشاہباز! تیرامقام سدرۃ المنتہل ہے،آ زماکش سے بھری دنیا تیرا ٹھکا ننہیں ہے۔

آپ بندھیال کے زمانہ طالب علمی میں ہی حضرت سیّد پرلعل شاہ قدس سرۂ خلیفہ مجاز حضرت خواجہ محمد عثان نوراللہ مرقدۂ کے دست حق پرست پرسلسلۂ عالیہ نقشبند یہ میں بیعت ہوکر ذکر و شغلِ قلبی سے بہرہ یاب ہو چکے تھے۔ چنانچے تھوڑے محمد عثان قدس سرۂ کی حضرت چراجہ محمد عثان قدس سرۂ کی حضرت خواجہ محمد عثان قدس سرۂ کی خدمت میں تجدید بیعت کی درخواست کی حضرت خواجہ نے تسلی و شغی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ سیّدلی شاہ کے سب مریدان کے شخ ہی کے مرید ہیں۔ اور آپ کو مشورہ دیا کہ فی الحال فرمایا کہ سیّدلی شاہ کے سب مریدان کے شخ ہی کے مرید ہیں۔ اور آپ کو مشورہ دیا کہ فی الحال اسم ذات کے اسی ذکر و شغل پڑمل پیرار ہیں جس کی تلقین حضرت شاہ صاحب سے حاصل کر چکے ہیں ، اور کامل توجہ حصیل علم کی طرف مبذول کریں۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعدا اگر تحصیل سلوک کا جذبہ پختہ محسوں کریں تو اس وقت تجدید بیعت کی ضرورت پیش آئے گی۔ حصیل سلوک کا جذبہ پختہ محسوں کریں تو اس وقت تجدید بیعت کی ضرورت پیش آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد عثان قدس سرۂ کی غائبانہ توجہ اور فیض رسانی ہی کاثمرہ تھا کہ جی الہانہ ذوق و شوق کے ساتھ علوم ظاہری کی تحصیل میں مصروف رہے اور ان میں کمال پیدا کیا اور جب حضرت خواجہ محمد عثان قدس سرۂ کی خدمت میں موی زئی شریف حاضر پیدا کیا اور جب حضرت خواجہ محمد عثان قدس سرۂ کی خدمت میں موی زئی شریف حاضر ول سے تیار ہوکر حضرت خواجہ محمد عثان قدس سرۂ کی خدمت میں موی زئی شریف حاضر ول سے تیار ہوکر حضرت خواجہ محمد عثان قدس سرۂ کی خدمت میں موی زئی شریف حاضر

ہوئے اور نہایت یک سوئی کے ساتھ روحانی کمالات حاصل کیے۔لیکن مشیتِ الہی میں آپ کی تکمیل حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ سے استفادہ پر مقدرتھی۔ چنانچہ ولا یتِ صغریٰ کی نہایت تک پہنچ سکے تھے کہ حضرت خواجہ مجمد عثمان قدس سرۂ نے اس خاکدانِ عالمِ فانی سے بردہ اختیار فرمالیا۔

#### حضرت خواجه سراج الدين قدس سرؤ سے تجديد بيعت

شخ کا وصال مریدانِ باصفا کے لیے سانحہ عظیم ہوا کرتا ہے۔اس صورت میں مقام ارادت واستقامت پرگامزن رہنا سالکانِ بلندنظر کے لیے بھی د شوار ہوجا تا ہے۔ بہر حال یہ اللّہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی کہ آپ نے بغیر کسی تذبذب اور تر دؓ د کے اپنے ہم عمر شخ حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ سے تجدید بیعت فرمائی۔ اپنی سیر وسلوک کو جاری رکھااور مدارج روحانیت طے فرماتے رہے۔

> ایں سعادت بزور بازونیست تا نه بخشد خدائے بخشدہ

ترجمہ: بیسعادت باز و کی قوت سے حاصل نہیں ہوتی ، جب تک عطا کرنے والا اللہ عطانہ فبر مائے۔

### رابطهُ شخ

حضرتِ اعلیٰ گوحضرت خواجہ مجمد عثمان قدس سرۂ کی خدمت میں آنے کے بعدا پنے شخ کی محبت کا جوتو می رابطہ نصیب ہوا تھاوہ اب اس شان سے حضرت خواجہ سراج الدین نو راللّٰد مرقدۂ سے استوار تھا کہ:

خدا اربه حکم به بندد درے کشاید ز فضل و کرم دیگرے ترجمہ:اللّٰد پاکا گرکسی حکمت ومسلحت سے ایک دروازہ بند کرتے ہیں تواپنے فضل وکرم سے دوسرا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ غرض آپنہایت گرم جوثی کے ساتھ صحبت شخ میں مقاماتِ عالیہ طے کررہے تھے۔
حضرت خواجہ بھی بیجد دلنوازی و جانفشانی کے ساتھ کرم گستری اور فیض رسانی میں پیش پیش
تھے۔ رابطہ روحانی بلکہ اتحادِ جانی کا بیعالم تھا کہ آپ کا بار بار بکھڑ ہے سے موسی زئی شریف
پاپیادہ سفر کرنا حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ کوشاق گزرتا تھا، لہذا ایک روز فرمایا،
''مولانا! آپ پیدل سفر نہ کیا کریں کیونکہ بکھڑ ہے سے یہاں تک جوقدم آپ زمین پر
رکھتے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ میر ہے قلب پر پڑتا ہے۔' اسی فرمان کے پیش نظر
آپ ڈیرہ اسمعیل خان تک سواری پر جانے گے لیکن وہاں سے موسی زئی شریف کا سفر پھر
رستیا ہے کہ بیارہ ہی خوادر کوئی دوسری سواری
رستیا ہے کہ بیان تھی نہیں تھی۔

شنخ كي خصوصى توجه

حضرت خواجه سراج الدین آپ کوسرگرم طلب دیکھ کر ہمیشہ کرم نوازی فرماتے اور آپ پر دامانِ رافت ورحمت کشادہ رکھتے تھے۔ جس قدر آپ کی طلب روز افزوں ہوتی جاتی تھی اسی قدر حضرت خواجہ کی طبیعت میں گرمی اور جوش بڑھتا تھا۔ چنانچہ اس خاص کیفیت کا اظہار حضرت خواجہ نے بر ملا إن الفاظ میں فرمایا، 'اس زمانہ میں طالبانِ صادق کے ناپید ہوجانے کی وجہ سے طبیعت سرد پڑگئھی، بسااوقات خیال آتا تھا کہ کاروبارِ مشیخت ترک کردیا جائے لیکن اب مولوی احمد خان کے آجانے سے طبیعت میں گرمی آگئی ہے۔' اس کے بعد آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،''من پیری ومریدی برائے تو می کئم۔' یعنی بیسلسلۂ مشیخت تنہارے لیے جاری کر رکھا ہے۔

سجان الله! كياصداقتِ طلب تقى اوركيا بارشِ كرم\_

ع تسمتِ باده باندازهٔ جام است اینجا ترجمه: دیتے بیں باده ،ظرف قدح خوارد کیھر

## ذ کروشغل میں سرگرمی

حضرت اعلی مولانا ابوالسعداحمد خان قدس سرۂ اپنے عالم درویشی میں حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ کے الطاف وعنایات کے زیرِ اثر ذکر وشغل میں اس درجہ منہمک اور مشتغل رہتے تھے کہ ذکرِ الٰہی سے اندرونی حرارت بے حد بڑھ گئ تھی اور اس کے آثار جسم مبارک پراس قدر نمودار تھے کہ موسم سر مامیں اگر جے ہوئے گھی کا پیالہ آپ کے سینۂ مبارک پررکھ دیا جاتا تو گھی پکھل جاتا تھا۔ ذکر کی کثرت سے تنبیح کا مضبوط سے مضبوط دھا گہدوچار روز میں ہی بوسیدہ ہوکرٹوٹ جاتا تھا اور پھر نیادھا گہڈ النایڑتا تھا۔

### خدمتِ شخ كابِمثال ذوق

خدمت شیخ کی بجا آوری میں سرشاری وہمت کا بیعالم تھا کہ سردی کے موسم میں تمام رات ایک ململ کا گرتا پہنے ہوئے شیخ کے دروازے کے باہر کھڑے ذکر وشغل میں مصروف رہتے تھے اوراسی آرز ومیں ایستادہ رہتے کہ شیخ جب دویلی سے باہرتشریف لائیں تو پہلی نگاہ مجھے بریڑے اوراس دن کی پہلی خدمت بجالانے کا شرف بھی مجھ کو حاصل ہو:

از کرم شاید درے بر روئے مسکیں وا کنند بیشتر شبہا دریں در گہ نظیری سائل است

ترجمہ:نظیری نے سائل بن کر بیش تر را تیں اس درگاہ میں گزار دیں کہ شاید وہ جھی از راہ مہر بانی اس مسکین کے لیے بھی درواز ہ کھول دیں۔

## حيرت انكيز جسماني قوت اورروحاني توانائي

حضرت خواجہ سراج الدین ؒ نے سون سکیسر کے پہاڑی علاقے میں بھی اپنی ایک اقامت گاہ (خانقاہ) تقمیر کی تھی۔موسم گرمامیں اکثر وہاں تشریف لے جاتے۔درویشوں کا ایک بڑا قافلہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔حضرت خواجہ اس طویل راستے کو دیپ یاخوشاب سے گھوڑے پرسوار ہوکر طے کرتے اور حضرت اعلیؓ پاپیادہ ہوتے تھے۔مٹی کے چند ڈھیلے اور پانی کا ایک کوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت خواجہ کے گھوڑے کے آگے دوڑ اکرتے پانی کا ایک کوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت خواجہ کے گھوڑے کے آگے آگے دوڑ اکرتے

سے کہ نامعلوم کس وقت حضرت کو حاجت پیش آ جائے اور مٹی کے ڈھیلوں اور پانی کی ضرورت پڑجائے۔درویشوں کا باقی قافلہ جو بار برداراونٹوں اور پیادوں پر شتمل ہوتا تھا، بہت چیچےرہ جاتا۔ یہ فاصلہ بھی کوئی دو چارمیل کا نہ تھا بلکہ ۳۵ یا ۴۸ میل کی مسافت تھی جسے آب دوڑتے ہوئے قطع کرتے تھے۔

> خدای را مددے اے دلیلِ راہِ حرم پیادہ می روم و ہمراہاں سوار انند

ترجمہ:راوحرم کے رہنما! اللہ کے لیے مدد تیجیے، میں پیدل چل رہا ہوں اور میرے

ہمراہی سوار ہیں۔

### خدمتِ آبشي

فرماتے تھے کہ ان دنوں میری جسمانی قوت کا بیمالم تھا کہ جمرا ہوا پانی کا گھڑا چٹکی سے پکڑ کرا ٹھالیتا اور اسے منہ سے لگا کر پانی پی لیا کرتا تھا۔ سون سکیسر میں قیام کے دوران پانی پہاڑی چشمے سے لانا پڑتا تھا اور چشمہ اقامت گاہ سے دوراور کافی نیچے تھا۔ دومشکیزے، جن میں سے ہرا کیک میں سات گھڑے پانی آتا تھا، نیچے چشمے سے بھر کرا پنے کندھوں پر اٹھا تا اور ننگے پاؤں دوڑتا ہوا اوپر خانقاہ میں لے آتا تھا اور یوں پور لے لنگر کے لیے پانی ذخیرہ کرلیا کرتا تھا۔ دوسرے درولیش دومشکیزے تو در کنار ایک بھی اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔

#### درياخان ميں قيام

حضرت خوانبہ سراج الدین دریا خان والے بنگلے پر بھی اقامت اختیار کرتے تھے۔ بعض اوقات حضرتِ اعلیٰ مع اہل وعیال حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ بڑی بی بی صاحبہ قرماتی تھیں،اس وقت میں پانچ چھے سال کی تھی اور مجھے والدِمحرم حضرتِ اعلیؒ کے ساتھ وہاں آنا جانایا دہے۔

#### اسباق كتب تصوف

حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرہ کی خدمت میں ہمارے حضرتِ اعلیٰؓ نے جس ذوق وشوق، ولولہ وجوش اور والہا نہ انداز کے ساتھ مقاماتِ مجد دیہ بسرعت طے فرمائے، اس دور میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ سلوکِ نقشبندیہ مجد دیہ کو پایئر سمجد کی نامیں تک پہنچایا اور ساتھ ہی تصوف کے متعد در سالے اور کتابیں بھی حضرتِ ﷺ سے سبقاً سیسبقاً میرضیں۔

## كتوبات امام ربائي كادرس خصوصى

ایک بار حفرت خواجہ یہ آپ سے خصوصی شفقت وعنایت کے پیش نظریہ ارشاد فرمایا، ''مولوی صاحب! ایک وعدہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور ایک وعدہ آپ میرے ساتھ کریں۔'' آپ نے اس خیال سے قطع نظر کہ حضرت خواجہ کیا وعدہ فرمانا چاہتے ہیں اور مجھ سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں ،فوراً جواب دیا،'' حضرت! میری طرف سے وعدہ ہے جوآپ ارشاد فرما ئیں گے مجھے منظور ہے۔''

حضرت خواجد نے فر مایا، 'آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جب تک مکتوبات امام ربانی کا درس پورانہ ہوجائے آپ گھر نہیں جائیں گے، اور میں بیہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مکتوب کے سبق پر توجہ دوں گا۔' حضرت اعلیٰ بیہ بشارت من کر بیجد مسرور و شاد ماں ہوئے۔ چنا نچہ حضرت مجدد الف ٹائی کے مکتوبات کا درس اسی پاکیزہ التزام کے ساتھ شروع ہو گیا۔ آپ پڑھتے رہے اور حضرت خواجہ ہر سبق پر خصوصی تو جہات مبذول فرماتے رہے۔ حضرت اعلیٰ فرمایا کرتے ہیں کہ شروع شروع میں اسباق و تو جہات کے دوران کوئی خاص عرفانی و وجدانی کیفیات و مقامات عالیہ کا ادراک و شعور نمایاں طور پر معلوم نہ ہوتا تھا۔ ایک روز حضرت خواجہ نے دریافت فرمایا، ''کیوں مولوی صاحب! کچھ فائدہ معلوم ہورہا ہے؟'' کھنے تاس خیال سے کہ عدم ادراک کا اظہار کرنے پر کہیں حضرت کی طبیعت سرد نہ ہو جائے، عرض کیا، ''حضرت! بہت بہت بہت فائدہ محسوس ہورہا ہے۔'' مزید فرمایا کہ اس وقت

حبِ وعدہ مسلسل قیام کر کے درس مکمل کرلیالیکن اس کے بعد سے اب تک (تقریباً تمیں سال کاعرصہ گزر چکا ہے ) ان توجہات کے اثر ات برابر منکشف ہور ہے ہیں اور بحمہ ہو تعالیٰ تمام مقاماتِ مجدد بیاور معارف خاصۂ امام ربانی کا ادراک بدیمی طور پر ہوتا جارہا ہے۔ عطائے خلافت

جب آپ کا سلوک ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو حضرت خواجہ نے آپ کوسلسلۂ عالیہ نقش بندیہ اور دیگر تمام سلاسلِ ولایت میں مجازِ مطلق قرار دے دیا۔ ابھی تک آپ کا قیام اپنے آبائی مسکن موضع بکھڑے ہی میں تھا کہ رجوعِ خلقِ عام ہو گیا اور اہلِ طلب آپ سے بیرہ ورہونے لگے۔
بیعت ہوکر فیوضات ِطریقۂ یاک سے بہرہ ورہونے لگے۔

#### اخلاص عقيدت كاايك واقعه

ایک دفعہ حضرت خواجہ سراج الدین وابستگانِ سلسلہ کے ساتھ ایک کمرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اعلیٰ مولانا ابوالسعد احمد خان صاحب قدس سرۂ ایک خادم کی حیثیت سے باور چی خانے میں حضرت خواجہ کے لیے چائے تیار کر رہے تھے اور دیگر عقیدت مند حضرت خواجہ کی صحبت سے مستقیض ہور ہے تھے، اسنے میں ایک عورت جو حضرت اعلیٰ سے بیعت تھی، آپ کی زیارت کے لیے آئی۔ دیکھا کہ ایک جُمع لگا ہوا ہے اور حضرت اعلیٰ سے بیعت تھی، آپ کی زیارت کے لیے آئی۔ دیکھا کہ ایک جُمع لگا ہوا ہے اور برئے پیرصاحب بصدعز وشان تشریف فرما ہیں۔ اس کی نگا ہیں اپنے شخ کی تلاش میں تھیں۔ یہ جھتے ہوئے کہ میرے پیرصاحب بھی اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، باہر کھڑے چادر کی اوٹ میں اندر جھانگی اور پیچھے ہے جاتی ۔ جب کئی باراییا ہوا تو حضرت خواجہ نے پیر چادر کی اوٹ میں اندر جھانگی اور پیچھے ہے جاتی ۔ جب کئی باراییا ہوا تو حضرت خواجہ نے پیر حضرت احمد خان صاحب کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ حضرت خواجہ نے باواز بلند فرمایا کہ حضرت احمد خان صاحب کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ حضرت خواجہ نے باواز بلند فرمایا کہ حضرت احمد خان صاحب کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ حضرت خواجہ نے باواز بلند فرمایا کہ دیمورت خواجہ قدس سرۂ نے فرمایا، بھی عقیدت اور ارادت اس عورت سے سیسی جاتی ہو ہے کہ دایا تھی عقیدت اور ارادت اس عورت سے سیسی جاتی ہی کہ ایس پر حضرت خواجہ قدس سرۂ نے فرمایا، بھی عقیدت اور ارادت اس عورت سے سیسی کی جاتے ہے۔ کہ دیمورت خواجہ قدس سرۂ نے فرمایا، بھی عقیدت اور ارادت اس عورت سے سیسی کی جاتے ہے۔ کہ دیمورت کی ناجی کی کہ ایس نے بیر کے سوائسی کی طرف نگاہ اٹھا کرد کھنا بھی گوارانہیں کرتی۔

دل آرمیکه داری دل دروبند دگر چیثم از ہمه عالم فروبند ترجمہ:تمام جہان سے اپن آنکھیں بند کر کے،بس اپنے محبوب سے ہی جی لگاؤ۔ **طالبان ش کو حضرت خواجۂ کامشورہ** 

حضرت خواجہ قدس سرہ نے جب آپ کے کمالات اور ، رسوخِ نسبت اور شانِ افاضہ کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے ارادت مندانِ سلسلہ کو مشورہ ویا کہ دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر لوگ جو مشکلاتِ سفر برداشت نہ کر سکتے ہوں وہ موئی زئی شریف آنے کے بجائے حضرت مولاناً سے رجوع کریں اور ان سے کسبِ فیض کریں۔ انشاء اللہ! انہیں وہاں مجھ سے بھی زیادہ فائدہ کینچے گا۔

## بكھورے سے كھولەنٹرىف نقلِ مكانى اورخانقا وسراجيەكى بنياد

حضرتِ اعلیٰ کا آبائی گاؤں موضع بگھڑا دریائے سندھ کے سیابی علاقے بعنی کھادر میں واقع تھا۔ جب ایک بارطغیانی کی وجہ سے پوراموضع تباہ ہو گیا تو سب نے قریبی گاؤں موضع کھولہ میں اقامت اختیار کرلی۔ یہ بھی سیا بی علاقہ میں تھااور کچھ عرصہ بعد دریا برد ہو گیا۔ آپ میاں غلام محمد صاحب قادری چشی کی خانقاہ منتقل ہو گئے اور ساتھ ہی اپنے آبائی رقبہ پرموجودہ خانقاہ سراجیہ کی تغییر کا آغاز فر مایا۔ سب سے پہلے کنواں کھودا گیا، پھر مسجد، حویلی اور خانقاہ کے کمروں کی تغییر ہوئی۔ مسجد کی تغییر پختہ ہوئی جس پرمستری ظہیرالدین اور اس کے ساتھیوں نے خوبصورت نقش و نگار کے وہ جو ہر دکھائے کہ مسجد فن تغییر کا اعلیٰ نمونہ بن گئی۔ تعمیر چاہ و خانقاہ ۱۹۲۸ء میں مکمل ہوگئی۔

#### انتاع كتاب وسنت

آپ کا ہر فعل وعمل سنت کے سانچہ میں ڈھلا ہوا تھا۔لباس و پوشش،خور دونوش، نشست و برخواست،سلام و کلام وغیرہ ہراً مرمیں شرعی آ داب اس طرح ملحوظ رہتے جوایک فقیہ ومحدث کی شان کے لائق ہے اور متوسلین ومعتقدین کو بھی اتباع سنت کی تاکید فرماتے۔ خوشاب میں ایک تعلیم یافتہ آ دمی زیارت کے لیے حاضر ہوااور کہا،حضرت سلامت! آپ نے ارشا دفر مایا، پیرسلام کامسنون طریقه نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے،السّلا معلیم! مولا ناحكيم عبدالرسول صاحب (١) نے بيان فرمايا كدا يك مرتبه حضرت سلمه سر مند شریف میں تھے۔حضرت مجدد صاحب کے روضہ پر نعت خوانی ہور ہی تھی۔ آپ نے چند بےریش لڑکوں کوتغنی وترنم کے ساتھ تعتیں پڑھتے دیکھا تو اس پراعتراض فرمایا۔ سجادہ نشین نے کہا کہ پڑھنے والے مرد ہیں اور مردوں کے ساتھ ان کا تکلم واختلاط رواہے، پھران کی نعت خوانی میں کون می وجه کراہت (۲) یا حرمت ہوگی؟ آپ نے اس کی کراہت کا ثبوت خود مکتوباتِ مجدد یہ (<sup>۳)</sup> سے پیش فر مایا۔ سجادہ نشین نے حضرت مجد دصاحب کے قول پر سرِ تسليمخم كرديا ـ اس وقت سے اس نوعیت كی نعت خوانی روضه شریف پر بند ہوگئ \_ طاعات وعبادات میں توسط واعتدال (۴) پورے اہتمام کے ساتھ پیند ہے۔ایک مرتبهآ پ نے نمازِ فجر میں سور ہُ طاشروع کی اور دوسری رکعت میں ختم کی ۔مسجد کے کواڑ بند اور شع روثن تھی۔سلام کے بعدایک مقتدی کواڑ کھول کر باہر نکلا اور پھر فوراً بند کر دیا۔اس وقفہ میں میری نظر جو باہر کی طرف گئی تو مجھے گمان ہوا کہ شاید سورج کاکسی قدر کنارہ افق سے نمودار ہو چکا ہے۔ نماز کے متعلق مجھے کچھ خلجان محسوں تو ہوا مگر پھریہ سوچ کراینے دل کو مطمئن كرليا كه 'مرشد بے خبر نبوز راه ورسم منزلها۔'الله كي شان تيسر بروز حضرت ذكر فرما رہے تھے کہ میں زیادہ دیرتک کھڑانہیں ہوسکتا اور جلدی تھکان محسوس ہونے لگتی ہے کیکن نماز میں جب لمبی قرائت چھڑ جائے تو پھر میں نہیں تھکتا۔ میں نے موقع یا کرعرض کیا کہ حضرت! يرسول نماز ميں قرأت اس قدر لمبي ہوگئي كه شايد آفتاب بھي طلوع ہو گيا تھا۔ بين كرآپ نے نہایت گھبراہٹ کے ساتھ فرمایا'' ہیں آفتاب طلوع ہو گیاتھا؟'' پھرخود ہی اطمینان کے لہجے میں کہا کہ بیں ایسانہیں ہوسکتا ، میں گھڑی دیچے کر کھڑا ہوتا ہوں اور سلام کے بعد گھڑی د کھے کراطمینان کر لیتا ہوں اور میری گھڑی بالکل صحیح ہے۔حضرت کے اس ارشادیر میں نے پھراینے دل کوتنبید کی کہ تُو ہی جھوٹا ہے۔صدق الله و کذب بطن اخیک . (۵)

### چو بشنوی سخنِ اہلِ دل مگو کہ خطاست سخن شناس نهٔ دلبرا خطا ایں جاست

#### سجدے کی حالت میں ایر یوں کا جوڑنا

مولاناغلام محی الدین صاحب ساکن مجوکه مضافات سرگودهامشهورابل حدیث عالم سخے۔ان کا ایک کتب خانہ بھی تھا۔ ہمیشہ تقوی اوراعتدال کی راہ پرگامزن رہے۔حضرت اعلیٰ کی خدمت میں خانقاہ سراجیہ تشریف لائے اور چار پانچ دن قیام کے دوران اپناتعارف تک نہ کرایا۔ رخصت ہوتے وقت اتنا کہا کہ آپ کا باطنی معاملہ جواللہ کے ساتھ ہے اسے تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے، میں نے تو بید یکھا ہے کہ نماز اوراس کے واجبات کی ادائیگ میں آپ کا ممل کا مل طور پر سنت مطہرہ کے مطابق ہے اوراس سلسلہ میں آپ کی ذات مجدد میں آپ کا ایرٹیوں کا جوڑنا کتب احادیث سے کی حیثیت رکھتی ہے البتہ سجدے کی حالت میں آپ کا ایرٹیوں کا جوڑنا کتب احادیث سے دہ مطمئن عابین ۔حضرت اعلیٰ نے فوراً بیہتی منگوا کر درج ذیل حدیث پیش کی جس سے وہ مطمئن

عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَتُ عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ اللَّهِ الْقَالَةُ فَقَدُتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ بن زبیر ٹاٹھ سے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ بن نہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہوئے تھے۔ پس میں نے آپ علیہ کو اس حالت میں پایا کہ تجدے میں تھے

ا ۔ اسنن الکبری مع الجو ہرائقی الامام البیمقیؓ مطبوعہ حیدر آباد دکن کتاب الصلوٰ ق جلدنمبر اصفحہ ۱۱ اباب ماجاء فی ضم العقبین فی السجو د

اورآپ ﷺ کے دونوں پاؤں کی ایر ایاں ایک دوسری کے ساتھ مضبوطی سے ملی ہوئی تھیں اور پاؤں کی انگیوں کا رُخ قبلہ کی جانب تھا۔ پس میں نے سنا کہ آپ ﷺ بیفر مارہے تھے، (اے اللہ!) میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی، تیرے عذاب سے تیرے عفو کی اور تجھ سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں۔ تیری حمدوثنا کرتا ہوں اور تیرے اوصاف کا احاطہ ہیں کر سکتا۔ تا آخر حدیث۔

### نطبه جمعه مين خلفائے راشدين رضي الله عنهم كاذكر

حضرتِ اعلیٰ باگر میں قیام فرماتھ۔ وہاں جامع مسجد میں مولانا انوارالحق خطیب تھے۔ اس روز جمعۃ المبارک تھا۔ حضرتِ اعلیٰ نے مولانا انوارالحق صاحب کو خطبہ بجمعہ کے اختصار کے لیے فرمایا مگرمولانا موصوف نے اسمائے خلفائے راشدین جی فیٹی کو بھی حذف کر دیا۔ حضرتِ اعلیٰ نے اسے بہت نا پہند کیا اور اس سے آپ کے مزاج مبارک میں جلال آگیا۔ فرمایا، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین (۱) کا ذکر شعائر اہلِ سنت والجماعت میں سے ہے اور اسے خطبہ جمعہ کے دوران کسی صورت بھی چھوڑ نانہیں جا ہیے۔

چونکه علم کی محبت بدرجهٔ کمال ہے اس لیے کتابوں کا شوق بھی فرطِ شغف تک پہنچا ہوا تھا۔ پچپس تمیں ہزاررو پے کاعظیم الثان کتب خانہ خاص اپنی سعی اور اپنے صرف سے فراہم کیا اور روز ہروز اس میں اضافہ ہور ہاہے۔ اگر متعدد جلدوں کی کتاب کو ایک کتاب سمجھا جائے تو آپ کے کتب خانہ میں اس طرح ایک ہزار کتابوں کا گرانبار علمی سرمایہ موجود ہے۔ فن تفسیر میں تفسیر ابنِ جریر تفسیر ابنِ کثیر آفسیر روح المعانی آفسیر کبیر آفسیر درمنثور اور خازن، معالم، نیشا پوری، بیضادی ، جمل اور دیگر بہت سی تفاسیر موجود ہیں ۔ تفسیر سینی منزل اوّل قلمی نہایت خوشخط، جونو ادرات میں سے ہے، کتب خانہ میں موجود ہے۔

حدیث میں صحیح بخاری کے مختلف مطالع کے چھپے ہوئے اور مختلف تحشیوں کے ساتھ عمدہ سے عمد ہنشخوں کے علاوہ اس کی تمام متداول ومشہور شروح مثلاً عینی (اا جلد) ،عسقلانی (۱۳ اجلد)، قسطلانی (۱۲ جلد) وغیره مهیا ہیں۔ ابوداؤد کی چارمبسوط شروح اورموطا امام مالک کی بھی چار پانچ شروح ہیں۔ اس طرح باتی صحاح کی شروح وحواشی کا بھی بہترین مسرمایہ زینتِ کتب خانہ ہے۔ صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب احادیث مثلاً مشدرک حاکم، سنن کبری بیہقی، مند دارقطنی، مند دارمی، مند طیالسی، مند امام احمد بن حنبل اُن شرح معانی آثارِ طحاوی نیل الاوطار شوکا فی وغیرہ بھی موجود ہیں۔ مندحمیدی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے مگراب تک طبح نہیں ہوئی۔ اس کا بھی ایک قلمی نسخہ مہیا کیا گیا ہے۔

کتب اساء الرجال کا بھی نہایت شاندار ذخیرہ موجود ہے۔مثلاً الاصابہ ابن حجر ( ٨ جلد )، طبقات كبير ( ٨ جلد )، تهذيب التهذيب ( ١٢ اجلد )، وغيره \_ فقه حفى كي تمام مروجه كتابول مثلاً شرح وقابيه، مدابيه، عالمگيري، شامي، البحرالرائق اور فتح القديريكا كيا ذكربي تو ہوني ہی جاہئیں۔ بہت سی الیم کتابیں بھی موجود ہیں جن کے دیدار کی علاء کوتو تمنا ہی رہتی ہے مثلاً شرح سیر کبیر سزهسی ( ۲۲ جلد ) اور کتاب المبسوط امام محمد ( ۳۰ جلد ) وغیره ۱س کے علاوہ فقه شافعی، فقه مالکی اور فقه نبلی کی بڑی بڑی اور کافی تعدا دمیں کتابیں موجود ہیں۔مثلاً کتاب الام (فقه شافعی، ٤ جلد)،شرح المهذب (فقه شافعی، ٩ جلد)، انحلی (فقه ظاهری)، کشاف القناع، مغنی ابن قدامه ( فقه خنبلی ) کئی کئی جلدوں میں اسی طرح باقی علوم وفنون مثلاً اصول حدیث وفقه،عقائدوکلام سیرومغازی،تصوف وسلوک،طب وحکمت،لغت وادب،صرف و نحواور معانی و بیان وغیرہ میں کتابوں کا کمل اور نہایت وسیع سامان مہیا ہے جس کی مثال میہ ہے کہ صرف الفیہ ابن مالک کی آٹھ مختلف شروح موجود ہیں لغت کے فن میں قاموں چوٹی کی کتاب مانی گئی ہے، یہاں اس کی شرح تاج العروس، دس جلدوں میں موجود ہے۔ تصوف واخلاق میں احیاءالعلوم ایک بحر ذخار ہے مگریہاں اس کی بھی شرح بنام اتحاف السادة المتقین ،شرح احیاءعلوم الدین دس جلدوں میں رکھی ہے۔

بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جن کی بدولت یہ کتب خانہ شاید دنیا بھرکے کتب خانوں میں امتیازِ خاص رکھتا ہومثلاً ملاحسین واعظ کاشفی جواہرالتفاسیر جس کاصرف نام ہی نام سنتے آئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کا حجم ایک بارشتر کے برابر ہے اور جس کی پہلی منزل کا ایک نسخہ پونے چارسوبرس پہلے کا خوشخط کھا ہوا ہے، یہاں موجود ہے اور تحفۂ روز گارہے۔ بینسخہ مؤلف کی وفات (۱۹۰ھ)سے صرف ساٹھ سال بعد یعنی ۲۰۹ھ میں لکھا گیا ہے۔

سناہے ایک مرتبہ حضرت مولانا سیّدانور شاہ صاحب محدث دیو بند ؓ، میانوالی کے سی اسلامی جلسے میں تشریف لائے اور واپسی پر خانقاہ میں بھی مہمان ہوئے۔ کتب خانہ کی عظمت دیچے کران کا دل باغ باغ ہوگیا۔ گھنٹوں الماریوں کی سیر میں محورہے۔

اس ا ثناء میں ایک کتاب پرنظر پڑی جونوا درالاصول حکیم تر مذی تھی۔ فر مایا، مجھے اس کتاب کود کیھنے کی مدت سے آرز وتھی مگر کہیں دستیاب نہ ہوتی تھی۔ پھراس کے مطالعہ کے لیے ساتھ لے گئے۔ دیو بند پہنچ کرتح بر فر مایا، افسوس کہ میں زیادہ عرصہ خانقاہ میں نہ تھہر سکا کیونکہ ماہ مبارک صیام سر پرتھا، ورنہ چندے قیام کرتا۔ تاہم جتنا وقت وہاں گزارا اُس کو میں مغتنمات زندگی سے ثار کرتا ہوں۔ (2)

ایک روز حضرت یفرمایا، میں اوائلِ عمر میں ایک مرتبہ تخت بیار ہوا کہ امیدِ زیست منقطع ہوگئی۔ایک بزرگ (۸)عیادت کے لیے تشریف لائے، میں ان کود کھے کررود یا اور کہا کہ جھے مرنے کاغم نہیں،البتہ اس بات کا قلق ہے کہ صحاح ستہ کوخرید کراپنے پاس رکھنے کا موقع نہ یاسکا۔

ایک مرتبہ فر مایا، شرح رسالہ قشیریہ شخ الاسلام ذکر کیا مطبوعہ مصر (چار جلدوں میں مجموعی صفحات ۸۰۰، قیت دس بارہ روپ ) مجھے اس کے خرید نے کا شوق ہوا۔ بمبئی کے ایک تاجر کتب کے ہاں تھی جس کی گرانفر وثنی ضرب المثل ہے۔ فر ماکش بھیجی تو جواب آیا کہ کتاب نایاب ہوگئی، صرف ایک نسخہ باقی ہے جو چالیس روپ سے کم میں نہیں دیا جاسکتا۔ اتفاق سے میرے پاس صرف پانچ روپ تھے، وہی پیشگی بھیج کرکھا کہ یہ نسخہ ہمارے سواکسی اور کونہ دیا جائے اور باقی قیت بھیجے پرفوراً ارسال کر دیا جائے۔

ایک موقع پر فرمایا که قاضی عیاض کی کتاب مشارق الانوار کی مجھے تلاش تھی۔مولوی

عبدالتواب تاجر کتب ملتان کے پاس فر مائش بھیجی تو جواب آیا کہ کتاب کا موجودہ نسخہ آپ کونہایت گراں پڑے گا، اگلے مال کے آنے تک انتظار کیجیے۔ میں نے لکھا، انتظار مشکل ہے، قیمت کی گرانی کی پروانہیں،سودوسوجو بھی قیمت ہواُس کے وض کتاب بھیج دو۔

مالیرکوٹلہ میں میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ ایک ولایتی (کابلی) کچھنا دراشیاء بغرض فروخت دکھانے کے لیے لایا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا ساجیبی تقطیع عربی رسالہ لامیة الافعال ابن مالک تھا۔ آپ نے اس کی قیمت پوچھی، کہا چارروپے۔ فوراً چارروپے ادا فرما کرلیا۔

انہی ایام میں ایک شب آپ فر مار ہے تھے کہ موطا امام مالک کی فلاں فلاں شرح تو ہمارے پاس ہے، صرف مصلّٰ اور مسوی شروح موطا مؤلفہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ کی کسر ہے جو تلاش کے باوجو زنہیں ملی۔ میں نے عرض کیا ، بید ونوں شرحیں خادم کے پاس موجود ہیں۔ گھر جاتے ہی ڈاک سے ارسالِ خدمت کر دول گا۔ فر مایا ، اس قدر انتظار کی تاب کس کو ہے ، ابھی کسی آ دمی کو دھنولہ بھیجا جائے جوکل تک لے آئے۔ چنا نچہ اسی وقت را توں رات مستری ظہور الدین کو دھنولہ روانہ کر دیا گیا۔

#### شوق مطالعه

بعض علاء کوصرف کتابیں جمع کرنے کی دُھن ہوتی ہے مگر پڑھنے پڑھانے کا خیال کم ہوتا ہے۔ بعض پڑھتے ہیں تو صرف اس قدر کہ جب کوئی نئی کتاب آئی تو دو چار دن زیرِ نظر رہی۔ پچھاوّل ہے، پچھآ خرسے اور پچھ إدھراُ دھرسے دیکھی اور دل سیر ہوگیا، پھروہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زینب صندوق ہوگئی اور بس۔

ہمارے حضرت ہمزئی کتاب کواوّل سے آخرتک مطالعہ کر کے چھوڑتے۔ ایک دن فرمایا، تفسیر ابنِ جربر طبری جب آئی تو اس کی دسوں جلدیں چند ماہ میں پڑھ کر دم لیا۔ شخ الاسلام ذکریا کی شرح قشیریہ کا مطالعہ اوّل سے آخرتک چند ہفتوں میں کیا۔ اسی طرح تفسیر حدیث، فقداور تصوف وغیرہ کی کوئی کتاب بالاستیعاب مطالعہ کے بغیر نہیں چھوڑی۔ ا ثنائے مطالعہ میں جہاں کہیں کوئی اہم بحث نظر پڑی یا کوئی معرکۃ الآراء مسئلہ سامنے آگیا تو فوراً اس کا نمبر صفحہ اور پتا، نشان جلد کے سادہ ورق پر درج کر دیا۔ (۹) میں نے دیکھا کہ اس قسم کی یا دداشتوں سے ہرکتاب کے سادہ ورق سیاہ کیے پڑے ہیں۔ حتی کہ ان حوالجات کے ذریعہ بعض خاص مسائل پر ہر پہلو سے اس قدر کافی مسالہ ل سکتا ہے کہ ایک ایک موضوع پر مستقل رسالہ یا کتاب تصنیف ہوسکتی ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ماہ ذوالحبہ اسلاھ میں فارغ انتحصیل (۱۰) ہوکروطن لوٹا،اس وقت سے لے کر آج تک برابر مطالعہ کتب جاری ہے اور آج تک اس کے لطف سے آئکھیں سیز نہیں ہوئیں۔

اس وسعتِ مطالعہ ہے آپ کے علمی تبحر کی بے پایانی ظاہر ہے۔ چنانچے میں دیکھار ہا ہوں کہ جب کوئی مسکلہ اتفا قاً چھڑ گیا تو آپ نے اس پراپنی معلومات کے دریا بہادیے۔ صبح وشام کی مجلسوں میں اس قتم کے علمی مسائل پر گفتگور ہتی ہے۔افسوس کہ میں ان مقالات کوقلم بنز نہیں کرسکا، صرف ایک واقعہ یا دہے:

ایک دن کتب خانہ کی فہرست لکھتے وقت طبقات ابنِ سعد کی جلدیں میرے سامنے تھیں۔ کتاب کا نام، مؤلف کا نام اوراس کاسنِ وفات لکھر ہاتھا۔ حضرت نے فر مایا، یہ بڑی اہم اور شاندار کتاب ہے۔ میں نے عرض کیا، بے شک حضرت! اور علامہ بیلی نعما کی بھی اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ فر مایا، ابنِ سعد واقد کی کا شاگر دہے۔ میں نے عرض کیا، مگر وہ تو بہت بدنام ہے۔ فر مایا، نہیں وہ ثقہ ہے۔ دیکھوابن تیمیہ گاسا متشد داور سخت گیر محدث اپنی کتاب الصارم المسلول میں اس کے بارے میں لکھتا ہے:

هو اعلم بتفاصيل المغازي.

وہ غزوات کے تفصیلی احوال کا سب سے بڑاعالم ہے۔ اور ذہبی کا ساوسیج النظر محدث اس کے متعلق دراور دی سے قول نقل کرتا ہے:

هو امير المؤمنين في الحديث.

وہ فنِ حدیث کا بادشاہ ہے۔

پھرفر مایا، حقیقت ہے ہے کہ اسالر جال میں جرح و تعدیل کا معیار بھی بڑا نازک اور بڑا ہے وہ وہ ہوا ہے۔ بعض محدثین نے اپنی ذاتی ناراضی سے دوسروں پر جرح کر ڈالی ہے۔ بعض نے محن کسی شخ ڈالی ہے۔ بعض نے محن کسی ناوا جب شبہ کی بنا پر بلا تحقیق جرح کر دی۔ ایک محدث کسی شخ کی طرف ساعتِ حدیث کے لیے گئے۔ دیکھا کہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہے اور اسے گو دار ہا ہے، بس اتن ہی بات پر اس کو مجروح قرار دے کروا پس چلے آئے کہ محدث کو شہسواری اور اسپ دوانی سے کیا سروکار۔ ایک اور محدث کسی شخ الحدیث کے شہر میں پہنچے، ان کے محلے اسپ دوانی سے کیا سروکار۔ ایک اور محدث کسی شخ الحدیث کے شہر میں پہنچے، ان کے محلے سے سرود (گانے) کی آ واز سنائی دی تو بلا تحقیق و تجسس ہے محمد کر کہ بیہ آ واز انہی کے گھر سے آر بی ہوگی، واپس چلے آئے اور ان پر جرح شروع کر دی۔ امام ما لک آ کے موطا کا جب جرچا ہوا تو ان کے استاد بھائی محمد ابن اسحاق (۱۲) نے لوگوں سے کہا:

هاتو اعلم مالك فانا بيطاره.

ما لک کی کتاب مجھے تو دکھاؤ، میں اس کا نباض ہوں۔ امام کو یہ بات پینچی تو ناراض ہوئے اور کہا: ذالك دجال الدجاجلة ونحن اخرجناه من المدينة.

وہ توبرا دجال ہے اس لیے ہم نے اس کومدینے سے نکال دیا۔

باقی رہی ہے بات کہ واقد کی غرزوات کے واقعات کواس تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ جس کا ذہن وحافظہ میں محفوظ ومر بوطر ہنا عموماً ممکن نظر نہیں آتا ہے اور اس لیے لوگوں کواس پر دروغ بافی کا شبہ ہوتا ہے۔ تو محض سوغ طن ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کی قوت حافظہ کے کارنا موں پرغور کر وتو واقد کی کا کام ان کے مقابلے میں پھھ بڑھ کر نہیں۔ حدیث کا حافظ وہ کہ لاتا ہے جس کو کم از کم ایک لاکھ مع اسنادیا دہوں اور حافظ ابن جمر ، حافظ سیوطی ، حافظ ابن جموزی ، حافظ ابن قیم اور حافظ ابن جم عافظ مخلطائی وغیرہ اس لیے حافظ کہلاتے ہیں کہ وہ لاکھ لاکھ حدیث کے حافظ سے اور اس قیم کے حافظ حدیث قرونِ سابقہ میں بے شار گذر چکے ہیں۔ حدیث کے حافظ سے اور اس قیم کے حافظ حدیث قرونِ سابقہ میں بے شار گذر چکے ہیں۔ آج ہے ایبا کوئی عالم ؟ جس کو لاکھ یا ہزار تو رہی الگ ، سو دوسو حدیث بھی مع اسنادیا و ہوں۔ پھر یہ کیا اندھیر ہے کہ واقد کی کے حافظ کی تنقید آج کل کے حافظ کو بطور معیار سامنے رکھ کرکی جاتی ہے۔

اس کے بعد آپ نے دیوان تنبی کی شرح عکبری (جویاس ہی پڑی تھی) اٹھا کراس میں سے ابوالعلامعزی کا حال پڑھ کرحاضرین کوسنایا، جس کا خلاصہ ترجمہ بیہے:

ابوالعلا نابینا تھا اور ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کی قوتِ حافظہ کے چرچے ہر طرف سے کے ایک کتب خانہ کے مہتم نے اس کا امتحان لیا۔ کسی غیر معروف اور مشکل کتاب کے ایک دو ورق پڑھ کر اس کو سنا دیے۔ پھر ابو العلانے سنی ہوئی عبارت فرفر سنادی۔

ابوالعلا کے پڑوس میں ایک ایرانی آبسا۔ مدت کے بعد ایک اور ایرانی اسے ملنے آیا۔ وہ گھر پرموجود نہ تھا۔ ابوالعلا فارسی زبان نہیں جانے تھے۔ اشارے سے ایرانی کوکہا کہ تم اپنا پیغام دے جاؤ۔ اس نے جو کچھ کہنا تھا فارسی میں کہا اور چلا گیا۔ ایرانی واپس آیا تو ابوالعلانے وہ پیغام اسی عبارت میں من وعن اس کوسنا دیا۔ ایرانی سن کررونے لگا۔ ابوالعلا

نے پوچھا، کیابات ہے؟ ایرانی نے عربی میں بتایا کہ مجھ کومیرے کئی عزیزوں اور پڑوسیوں کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔

ایک مرتبہ ابوالعلا بالا خانے کی کھڑ کی میں بیٹھے تھے۔ایک دکاندار اُن کے پڑوی سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنے آیا، ہاتھ میں فردحساب تھی۔سب پڑھ کرسنائی۔ کچھ دنوں کے بعد ابولعلانے اس قرض خواہ کو پریشان اور مضطرب پایا۔ پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولا،میری فردحساب تم ہوگئ ہے۔ کہا کہ خاطر جمع رکھو، ہم تمہاری فردحساب من چکے ہیں،سب یاد ہے۔اور پھراس کوحساب کاحبہ حبہ کھوادیا۔

اس کے بعد حضرت نے فر مایا، جب صدرِ اسلام میں ایسے ایسے توی الحافظ لوگ ہو گزرے ہیں تو پھرواقدی پرلوگوں کواس قدر تعجب کیوں آتا ہے کہ خواہ مخواہ ان کو کذب گوئی سے منسوب کرنا ہڑا۔

حضرت کی اصناف علوم پر جومحققانہ نظر ہے اور مطولات کتب پر جوگہرا عبور ہے وہ ایک بین امر ہے مگران سب میں ایک خاص کتاب ایسی ہے جس کے ساتھ آپ کی دل بستگی سب سے زیادہ ہے۔ وہ مکتوبات امام ربائی ہے۔ اس کتاب کے تمام مضامین تقریباً حفظ اور اس کے تمام مندر دجہ معارف پر آپ پوری طرح حاوی ہیں۔ اکثر مسائل طریقت کے ذکر میں بطور استناد مکتوبات کا حوالہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں اور کتاب میں سے بلا تامل وہ مقام میں بطور استناد مکتوبات کا حوالہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں اور کتاب میں سے بلا تامل وہ مقام نکال کر سناد سے ہیں۔

اس خصوصیت کی وجہ بیہ ہے کہ آپ نے مکتوبات شریف کو اپنے شیخ طریقت قدس سرۂ سے بنام و کمال سبقاً سبقاً کئی بار (چار چار بار) پڑھا ہے جس کے لیے خاص وقت مقرراور خلوت متعین تھی اوراس کی تعلیم دیگر کتب کی طرح صرف قال اور تلفظ پر شخصر نہیں تھی بلکہ اس میں حال اور ہمتِ باطن کا دخل تھا اور حضرتِ شیخ ہرسبق پر توجہ (۱۳) دیتے تھے۔ یہی وجہ کہ آپ مکتوبات کے صرف حافظ ہی نہیں بلکہ قدرت نے اس کتاب کے ادق اور زہرہ گداز مقامات کے اسرار بھی خاص آپ کے سینہ مبارک میں ودیعت کردیے تھے۔ کیوں نہ

ہو، بید فتر عظیم جس مشرب کا قانون اعظم ہے آج آپ اس کے تاجدار اور اس اقلیم کے شہریار ہیں۔ شہریار ہیں۔

حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ کے ایک خلیفہ مولا نامحہ باقر لا ہوری نے مکا بیپ ستہ (بیعنی مکتوباتِ خواجہ محمد ستہ (بیعنی مکتوباتِ خواجہ محمد معصوم کی ) کا خلاصہ خاص جامعیت کے ساتھ مرتب کیا تھا جس کا نام کنز الہدایات ہے۔ بیہ کتاب نقش بند یہ سلسلہ میں بطور نصابِ تعلیم رائج ہے اور وہ ہمارے حضرت کے تحریر کر دہ حواثی کے ساتھ امرتسر باہتمام مولوی نور احمد صاحب پسر ورکی چھپ چکی ہے۔ آپ نے واثی کے ساتھ امرتسر باہتمام مولوی نور احمد صاحب پسر ورکی حجوب کی کوئی جلد اور کس اس کے ہر فقرہ اور ہر مسلے کا حوالہ حواثی پر دے دیا ہے کہ وہ مکتوب کی کوئی جلد اور کس مکتوب سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کے حافظ مکتوبات ہونے کا ثبوت ماتا ہے اور عافظ بھی صاحبِ استحضار، ورنہ ہر حافظ قر آن بھی قر آئی آیات کا بیا بتانے پر پوری طرح قادر نہیں ہوتا۔

#### درس حدیث

خاکسار راقم اگلے سال خانقاہ شریف حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرتِ اعلیٰ نے تر مذی شریف کا درس شروع کر رکھا ہے۔ گی متند و خصیل یافتہ علیاء حلقہ درس میں شامل ہوتے ہیں۔ تنقید روایات، تعدیل رواۃ، بیانِ مذاہب اور استنباطِ مسائِل وغیرہ پر آپ اس قدر حقیق و قد قیق فرماتے ہیں کہ صلِ علیٰ و سجان اللہ۔ مولوی غلام رسول (لوٹھری ضلع ملتان) جوخود بار ہا صحاح ستہ پڑھا چکے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایسا محققانہ درس ہندوستان کی کسی جوخود بار ہا صحاح ستہ پڑھا چکے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایسا محققانہ درس ہندوستان کی کسی شیعہ خارجی ہوتا ہو۔ ایک روزکسی صاحب نے عرض کیا کہ کیا بخاری کے راویوں میں شیعہ خارجی وغیرہ بھی شامل ہیں؟ فرمایا، بے شک ہیں مگر اس سے ضیح بخاری میں کوئی نقص لازم نہیں آتا کیونکہ وہ شیعہ آج کل کے شیعوں کے سے نہیں تھے۔ (میزان الاعتدال، امام ذہبی، جلدا، آغاز) وہ غالی نہ تھے، متعصب نہ تھے بلکہ اُن میں اور اِن میں محض اشتر اکو اسی حیے۔ پھر فرمایا، جب حدود میں روافش وخوارج کی شہادت مقبول ہے، جوحدیث سے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا، جب حدود میں روافش وخوارج کی شہادت مقبول ہے، جوحدیث سے زیادہ

اہم ہے تو پھرروایتِ حدیث میں ان کی شہادت کیوں مقبول نہ ہو۔ پھر فر مایا، آج کل تکفیر کی عام گرم بازار کی ہے۔ ذراذ راسی بات پرایک مسلمان کو کا فرقر ار دے دیا جاتا ہے۔ اُس زمانے کے شیعہ وخارجی ایسے متعصب غالی نہ تھے اور اس عہد مبارک کے مسلمان بھی کسی مسلمان کی تکفیر میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ پھر ہنس کر فر مایا، آج کل شایداس لیے بلا تامل ہر مسلمان کی تکفیر میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ پھر ہنس کر فر مایا، آج کل شایداس لیے بلا تامل ہر مسلمان کو کا فر بنا دیا جاتا ہے کہ اب مسلمان کی تعداد زیادہ ہوگئی ہے۔ پہلے زمانے میں مسلمان کم تھاس لیے قلتِ تعداد کے خوف سے کسی کو کا فر نہیں گھراتے تھے، بخلاف اس کے کہ آج کل خفیف سے خفیف قصور سے بھی چشم پوثی نہیں کی جاتی اور فوراً کفر کا فتو کی لگا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل تکفیف قصور سے بھی چشم پوثی نہیں رہی یعنی اگر کسی کو کا فر کہد دیا جائے تو اس کو چھر بھی ملال نہیں ہوتا بخلاف اس کے وہا بی کے لقب میں زیادہ اہمیت ہے چنا نچدا گر کسی کو وہائی کہد دیا جائے تو وہ کٹ مرتا ہے۔

ایک دن اثنائے سبق میں خادم نے عرض کیا کہ امام صاحب نے جو فر مایا ہے کہ جب کوئی سیح حدیث میرے قول کے خلاف ملے تو حدیث پڑممل کر واور میرے قول کو ترک کردو۔اس پڑمل کوئی نہیں کرتا۔ آپ نے فر مایا جمل کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے مگر اس کے لیے فہم حدیث اور فقہ فی الدین لازم ہے۔اور جو شخص ان اوصاف سے متصف ہے اس کو چاہیے کہ حدیث کوفقہ سے مقدم سمجھے۔ (۱۳)

## ردِّ مْداهبِ باطله وْتحقيق مسائل خلافيه

### مرزائے قادیانی کی د تجالیت

ایک مرتبہ فرمایا، مرزائے قادیانی کے لیے صرف ایک دلیل ہی کافی وشافی ہے اوروہ رسول اللہ عظیم اللہ علیہ کا بیدا ہوں اسے اور ہرایک کا بید وکی ہوگا کہ میں نبی ہوں ۔ پس دجال کی شناخت کا بیہ معیار کس قدر آسان اور ہرایک کا بید وکی ہوگا کہ میں نبی ہوں ۔ پس دجال کی شناخت کا بیہ معیار کس قدر آسان اور عام فہم ہے جس کوایک غبی سے غبی انسان بھی ہجھ سکتا ہے کہ وہ انانبی کا دعویٰ کر ہے گا۔ اب جس شخص کو انا نبی دعویٰ کرتے ہوئے دیکھو، فوراً سجھ لوکہ دجال ہے ۔ کیونکہ نبوت رسول اللہ علیہ کی کہ عدقیا مت تک کے لیے ختم ہو چکی ہے ۔ جس کے بعدان نبی کے قول میں کسی قتم کا اختلاط صدق و دیا نت کے ساتھ ہو بی ہیں سکتا ۔ یعنی اگر کوئی شخص نبی ہونے کا میں کسی قتم کا اختلاط صدق و دیا نت کے ساتھ ہو بی ہوا ور پیج کہتا ہو بلکہ فوراً اس کے معنیٰ کرنا کہ وراً اس کے معنیٰ ہیں جق و باطل کو اِس قدر فتلط کرنے کی کوشش کرنا کہ عوام الناس اس کی تمیز نہ کرسکیں ۔ پس جو مد عی کا ذب خواہ مخواہ نبی بن بیٹھے وہ دجال ہے ۔ اس کا علاج بی حدیث ہے ۔ (۱۵)

#### حضرت شاه اسمعیل د ہلوگ

ایک مرتبہ خاکسار سے فرمایا، حضرت شاہ اسلمیل دہلوی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں متامل ہوا اور دل میں سوچا کہ کیا عرض کروں؟ ان کے متعلق لوگوں کے مختلف خیال ہیں۔ معلوم نہیں حضرت کی کیا مراد ہواور میں کیا عرض کر بیٹھوں۔ نا چار یہ گول مول جواب عرض کیا کہ لوگ ان کو غیر مقلد کہتے ہیں اور ان کی ایک کتاب تقویۃ الایمان میں پچھ کلمات ایسے بتاتے ہیں جن پرلوگوں کو شخت اعتراض ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگران کی ایک معتبر کتاب سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایک کامل صوفی اور پورے متادب باداب طریقت سے تو گھران کے نام سے تقویۃ الایمان کی نسبت (۱۲) غلط قرار پائے گی یا نہیں۔ پھر آپ نے

مولا نا شاه اسلعیل دہلوگ کی ایک کتاب بنام' تعبقات' کھول کراس کی بیابتدائی سطور پڑھ کرسنا ئیں:

ان معرفة الله اجمالا بذر اشجار الطاعات دماء مردج الحسنات تفصيلا ثمرة جنان العبادات وذروة رياض الخيرات قد خص لها احرار الفئام و تسابق اليها فرسان الاقوام كيف لا والمورد العذب كثير الزحام وللصوفية الصافية من بينهم يد طولى و كعب عليا لم يبلغ احد من فرسان القوم الى هذا لامد.

ترجمہ: اللہ کی معرفت اجمالی طور پر طاعت کے درختوں کا نیج اور نیکیوں کی چرا گاہوں کا پانی ہے اور نیکیوں کی جا گاہوں کا پانی ہے اور تفصیلی طور پرعبادات کے باغوں کا میوہ اور نیکیوں کے گزاروں کا بلند مقام ہے۔ جس کے لیے احرارِام مخصوص ہیں اور اس کی طرف شہوارانِ اقوام پیش قدمی کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو پیٹھے پانی کے گھاٹ پر بجوم ہوا ہی کرتا ہے اور صوفیہ باضفا کو اس میں ان سب سے زیادہ دخل اور بلند درجہ حاصل ہے۔ اس انتہا کو شہوارانِ قوم میں سے اور کوئی نہیں پہنچا۔

پھر حضرت شخ اکبر اور حضرت مجد دصاحب اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کی تعلیمات طریقت سے اپنے استفادہ کا ذکر درج تھا اور باقی کتاب کی ورق گردانی کی گئی تو اس میں تصوف وطریقت کے وہ بلند پاپیا سرار ومعارف مندرج پائے جن کے تصور سے بھی ایک وہانی پرلرزہ طاری ہونے گئے۔ چہ جائیکہ ایک وہانی ان کا قائل ہویا ان کے قائل کو وہابیت سے منسوب کیا جائے۔ (۱۷)

حضرت علامة شبيراحمه عثاثي كي نظر مين حضرت إعلى كي قدر ومنزلت

حضرت علامة شبيراحمه عثما في في حضرت شيخ الهند كرتر جمه يرقر آ نِ عزيز كي تفسير لكهي

ا۔ طبع جدید، ملمی، کراچی، ص۲

تھی جومدینہ پریس بجنور سے طبع ہوئی۔البتہ اس میں سورۃ بقرہ کی تفییر حضرت شیخ الہند کی تخیر کردہ ہے۔حضرتِ اعلیٰ نے اس تفییر کے مطالعہ کے بعد علامہ عثاثی کی خدمت میں ایک گرامی نامہ ارسال فرمایا جس میں تحریر کیا کہ آپ نے یتفییر لکھ کراہلِ اسلام پرایک احسانِ عظیم فرمایا ہے اور میں روزانہ تبجد کی نماز پڑھ کر آپ کی دراز کی عمر کی دعا کرتا ہوں کہ یعلمی فیضان آپ کی ذات سے برابر جاری رہے۔

حضرت ِاعلیٰ کے وصال کے بعد حضرت ثاثی، حضرت خواجہ خان محمر صاحبؓ، حضرت جان محمرصاحب باگر والے اور ڈاکٹر محمر شریف صاحب ایک مرتبہ دیو بند تشریف لے گئے۔ ان ایام میں علامہ عثاثی ٔ ریاحی امراض کے باعث صاحب فراش تھے، نیز حضرت ثانی کو علامه موصوف سے شرفِ تلمذ بھی حاصل تھالہذاان کی زیارت کو باعث برکت سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔علامہ عثاثی نے ان نفوس قد سیہ کو گھر کے اندر بلوالیا اور گفتگو کا آغازاس طریق برفر مایا که میرے خصوصی معالج مجھے زیادہ گفتگو ہے منع کرتے ہیں کین میری لطافت اورفکری صلاحیتیں حالتِ مرض میں عام لوگوں کے برعکس زیادہ انجرتی اور جِلا یاتی ہیں۔آپ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، بعض لوگ ظاہری علوم برا ھتے ہیں اور کسی شیخ طریقت کی صحبت سے مستفید نہیں ہوتے جس کے باعث وہ خشک ملاً رہ جاتے ہیں۔امور شرعیہ میں ایسے لوگوں کی تائید وتوثق کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ کچھ لوگ علم سے بہرہ ہوتے ہیں مگر کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر ذکر وشغل کی کیفیات حاصل کر لیتے ہیں،ان کی تائید وتصدیق بھی درخو راعتنا نہیں۔ پھرآ پ نے حضرت مولا نامجم عبداللَّهُ ثانی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،آپ کے شیخ راسخ فی العلم تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں علوم شرعیہ ہے کماھة 'نوازا تھااورانہوں نے شیخ کامل کی صحبت میں تمام منازلِ عرفان کوبھی طے کیا تھا۔ میری تفسیر کے مطالع کے بعد جوگرامی نامدانہوں نے مجھے کھاہے اسے میں نے حرزِ جاں سمجھ کرمحفوظ رکھا ہے اور اپنے اعزہ وا قارب کونصیحت کی ہے کہ میری وفات کے بعداسے میری قبر میں رکھ دیا جائے تا کہ میرے لیے نجات اُخروی کا وسیلہ بن سکے۔اہل طریقت کی

ایمان افروزی کے لیے ہم علامہ عثمانی کا جواب، جوانہوں نے حضرتِ اعلیٰ کی خدمت میں بھیجا تھا، زیب قرطاس کرتے ہیں:

ازبنده شبيراحرعثاني عفااللدعنه

بخدمت گرامی مکرم و معظم جناب مولاناصاحب دامت برکاتهم!

بعد سلام مسنون آنکہ، مدت ہوئی والا نامہ پہنچا تھا۔ میں مشغول بہت رہا، پھرعلیل ہو
گیا، آنکھوں میں تکلیف تھی جس سے نوشت وخواند کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا، اب الحمد لللہ
افاقہ ہے۔ آپ جیسے بزرگوں کی نظرِ عنایت اور دعواتِ صالحہ کا امیدوار ہوں۔ اگر میری
کتاب اور فوائیر قرآن سے جناب کو دلچیسی ہوئی اور آپ کی نگاہ میں پسندیدہ تھری تو میں اس
کواپنے لیے اور کتاب کے حق میں فال نیک سمجھتا ہوں، شاید وہاں بھی حق تعالی توشہ
آخرت بنادیں۔ حسنِ خاتمہ کے لیے دعافر ماکر بندے کو ممنون فرمائیں۔
از ڈابھیل ضلع سوری

يوم عاشورا ۱۳۵۷ه، بمطابق دسمبر ۱۹۳۸ء

### حضرت مولا ناانورشاه صاحب تشميري كي خانقاه سراجيه مين تشريف آوري

حضرت علامہ انورشاہ صاحبؓ شمیری مولا ناحسین علی صاحبؓ کی دعوت پرمیانوالی تشریف لائے۔تشریف آوری کا مقصد بعض فروی مسائل شرعیہ پرتصفیہ وتحقیق تھا۔اس اجتماع میں مولانا سیّد بدر عالم صاحبؓ، مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوگ، مولانا مرتضٰی حسنؓ، سیّدعطاء اللّدشاہ صاحب بخاریؓ اور دیگرا کابرعلاء شریک تھے۔حضرتِ اعلیؓ، مولانا انورشاہ صاحبؓ سے ملاقات کے لیے میانوالی تشریف لے گئے اور انہیں خانقاہ سراجیہ آنے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول فر مایا۔ علامہ شمیریؓ کی موجودگی میں مولانا مسین علی صاحبؓ نے فر مایا کہ حضرتِ احمد خان صاحب میرے پیر بھائی اور ہم مسلک ہیں گر بدعات کی تردید میں شدت اختیار نہیں کرتے حالانکہ قرآن عزیز میں و اغلظ عَلیْهِمُ کی ضوجود ہے۔حضرتِ اعلیٰ نے فر مایا کہ بی آیت مبارکہ جہاد سے متعلق ہے اور اس

کا مصداق کفار ہیں جن پرشدت کا حکم دیا گیا ہے مگر دین کی تبلیغ واشاعت کے سلسلہ میں فقو ُ لا لَیّنِناً کا ارشاد ہے۔علامہ تشمیری نے حضرتِ اعلیٰ کی رائے مبارکہ سے اتفاق فرمایا۔

حضرتِ اعلیٰ نے خضاب بالسواد (سیاہ خضاب) کے جواز میں بہت تحقیق کی تھی۔ علامه تشمیری کی خانقاه سراجیة شریف آوری کے بعد آپ نے اپنے تحقیقی ماخذ اور تفصیلات کو ان کی خدمت میں پیش کیا جس برحضرت انورشاہ صاحبؓ نے فر مایا کہاس مسکلہ میں ہرچند علمائے دیو بند کا اختلاف ہے تا ہم اتی گراں بہاتحقیق کے پیشِ نظرآ یہ کے لیے گنجائش کی صورت نکل سکتی ہے۔حضرت ِ اعلیٰ کی تحقیق کا ماحاصل یہ ہے: مسلم شریف کتاب اللباس والزينته مين مديث جابر الله عَيْدُوا هذا بشَيْءٍ وَّاجْتَنِبُوا السَّوَادَ (بالول كي اس سفیدی کوکسی چیز سے بدل دواور سیاہی سے برہیز کرو) میں وَّا اَجْتَنِبُوا السَّوَادَ کی زیاد تی تنقید رجال کے بعد ثابت نہیں۔خلاصۂ بحث پیہے کہاس حدیث کے حیار راوی ہیں،جن میں دوثقہ اور دو مدَّس ہیں۔ مدَّس راو بول کی روایت میں وَّا اُجْعَنِبُوا السَّوَا دَمروی ہے۔ جب دو تقدراويوں سے يوجها كياكه هل روى جابر الليُّؤوَّا اجْتَنِبُوا السَّوَادَ تُوانهوں نے کہا، لا. یعنی حضرت جابر والنُّؤ نے وَّا اجْتَنبُوا السَّوَادَ كاجمله روایت نہیں كيا۔ يس غَيّرُوُا هلذَا بشَيءٍ كي روايت صححه كه سفيد بالول كارنگ بدل ليا كروايك حكم عام ہے۔ خواہ سفیدی پرسیاہ رنگ کا خضاب کیا جائے یا اسے مہندی یا سمہ وغیرہ سے بدل دیا جائے۔ آبام نقشبند بيربي

حَفَرتِ اعلیٰ کے علامہ سیّدانور شاہ صاحب تشمیری سے بہت قریبی مراسم تھ (مفتی محرشفیج صاحب بانی سراج العلوم سرگودھانے بیدواقعہ مولا ناشمس الحق افغانی مدخلۂ شخ النفسیر جامعہ بہاولپور سے بیان کیا اور مولا نا موصوف سے حضرت خان محمد صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ نے سنا )۔ آپ ایک مرتبدان سے ملاقات کے لیے دیو بندتشریف لے گئے۔ وہاں قیام کے دوران ایک روز حضرت علامہ نے اثنائے گفتگو حضرتِ اعلیٰ سے فرمایا کہ

مولا نا! حدیث شریف کا درس دیتے ہوئے بھی بھی جھے حلقہ درس میں عفونت کا احساس ہوتا ہے جبکہ پیشتر درس کی فضالطافت و پاکیزگی سے معمور ہوا کرتی تھی ۔حضرتِ اعلیٰ نے اگلے دن شاہ صاحب سے فرمایا کہ آپ کے درس میں بعض طلبہ کا بے وضواور نا پاک حالت میں شریک ہونا آپ کے اس احساس اور نا گواری کا باعث ہے۔ تحقیق کرنے پر حضرتِ اعلیٰ کا ارشاد درست نکلا۔ چنا نچہ حضرت علامہ نے حضرتِ اعلیٰ کے اس ارشاد کواپنے ہم عصر علماء کے سامنے پیش کر کے بے حد تعریف کی اور فرمایا کہ حضرت مولا نا احمد خان صاحب اس وقت سلسلۂ عالیہ نقشبند یہ کے امام اور عارف کا مل ہیں۔

## حضرت سیّدعطاءاللّدشاہ بخاریؓ کے لیے دُعا

حضرت خان محمصاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ نے بیان فر مایا کہ حضرت سیّد عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری راولپنڈی جیل میں اسیر ہے۔ وہاں مولا ناظہور احمد صاحب بگوی بھیروی نے ان سے ملاقات کی۔ شاہ جی نے مولا ناکے ہاتھ حضرتِ اعلیٰ کی خدمت میں بدرہوں، یہ بات میں بدرہوں، یہ بات میں بدرہوں، یہ بات میں بدرہوں، یہ بات مناسب نظر نہیں آتی۔ مقصود رہائی کے لیے دعا کی درخواست تھی۔ حضرت سجادہ نشین (بابا بی کی کا لیونس میں بھیرہ میں درسیاتِ عربیہ کا طالبِ علم تھا۔ مولا ناموصوف نے بہی ان رفوں میں بھیرہ میں درسیاتِ عربیہ کا طالبِ علم تھا۔ مولا ناموصوف نے یہ پیغام مجھے پہنچایا۔ میں حضرتِ اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوااور شاہ جی کا پیغام دیا۔ حضرتِ اعلیٰ نے فرمایا، اگر علالتِ طبعی حائل نہ ہوتی تو میں شاہ جی کوایک دن بھی جیل میں نہ رہنے دیتا۔ اس کے بعدلد صارام والے مشہور کیس کی ساعت شروع ہوئی۔ یہ حضرتِ اعلیٰ کی توجہ اور دعا کی تا ثیرتھی کہ شاہ صاحب نے اس اسیری اور بھیا تک سازشوں پر مبنی مقدمہ سے نور دعا کی تا ثیرتھی کہ شاہ صاحب نے اس اسیری اور بھیا تک سازشوں پر مبنی مقدمہ سے خوات یائی۔

#### آخرى علاج اور رحلت

نابینا حکیم عبدالوہاب صاحب کے علاج سے بھی مرض کا ازالہ نہ ہوسکا۔ چنا نچہاس کے بعد متعدد ڈاکٹر وں اوراطباء کا علاج جاری رہا۔ بالآخر کا نپور کے احباب کی استدعا پر ۲۲ مارچ ۱۹۳۱ء کوحضرتِ اعلی علاج کے لیے کا نپورتشریف لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب مشہور ومعروف تھاور حضرتِ اعلیٰ سے عقیدت ومحبت کا رابطہ بھی رکھتے تھے۔ ان کے علاج سے مرض میں افاقہ ہوا، حضرتِ اعلیٰ کافی حد تک صحت یاب ہو گئے اور کلکتہ جانے کا پروگرام بنایا۔ آپ کے خلیفہ مجاز سیّر عبدالسّلام شاہ صاحب کلکتہ میں آپ کے قیام کے انظامات مکمل کرنے کے لیے آپ سے پہلے تشریف لے گئے۔ حضرتِ اعلیٰ روائلی سے ایک روقبل سے ایک اروقبل سے ایک ایک سے ایک روقبل سے ایک عالیہ میں آپ نے بحالتِ مراقبہ کی یہ برسررکھا اور تھوڑی دیر بعداسی حالت میں رفیق اعلیٰ سے جالے۔

حضرتِ اعلیٰ کے خادمِ خاص اور نامزد جانشین مولا نا محم عبداللہ صاحب آپؓ کی وفات سے قبل کا نپور پہنچ چکے تھے۔ جب تقدیر الہی سے بیسانحہ پیش آیا تو فوراً آپ کا جنازہ تیار کیا گیا اور دیل گاڑی میں آپ کے جسدِ مبارک کو کندیاں لایا گیا۔ حضرتِ اعلیٰ کی وفات کی خبر مختلف ذرائع سے پھیل چکی تھی۔ راستہ میں متعدد اسٹیشنوں پر وابستگانِ سلسلہ گاڑی میں سوار ہوتے رہے۔ غرض ۱۲ ارصفر ۱۳۷ ھو آپ کا جنازہ خانقاہ شریف پہنچا۔ ہر طرف میں سوار ہوتے رہوتی نمازِ جنازہ میں شرکت کے لیے آرہے تھے اور بہت سے پہنچ چکے سے دیا مزد جانشین مولا نامحم عبداللہ صاحب کی امامت میں ایک کثیر جماعت نے نمازِ جنازہ اداکی اور خدام نے بصد حسرت ویاس اپنے ہادی محبوب اور پیشوائے کا مل کو، جس پر ہرخادم سوجان سے فیدا تھا، مشیتِ الہی پر راضی رہتے ہوئے آغوشِ لحد میں رکھ دیا۔

هر چشم اشک بار تھی ہر دل فگار تھا

آپؓ نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی حیاتِ مبارکہ کے مطابق ۲۳ رسال عمریائی۔اس لحاظ سے فطرتِ اللہ کے خصرتِ اعلیٰ کے اتباعِ سرورِ کا تنات علیہ اللہ میر تصدیق ثبت کردی۔

عطرالله مضجعه ونورالله مرقدة وامطر عليه

شآبيب الرضوان بفضله العميم والاحسان.

حضرت ِاعلیٰ کی اولا د

آپ کی اولا دکی تفصیل شجر و نسب میں درج ہے:

## شجرهٔ نسب مجد دِعصر قیوم ِ دوران مولا ناابوالسعد احمد خانُ (پیدائش۱۸۸۰ء، وفات ۱۲رصفرالمظیر ۱۳۷۰ه/۱۱رمارچ۱۹۴۱ء)

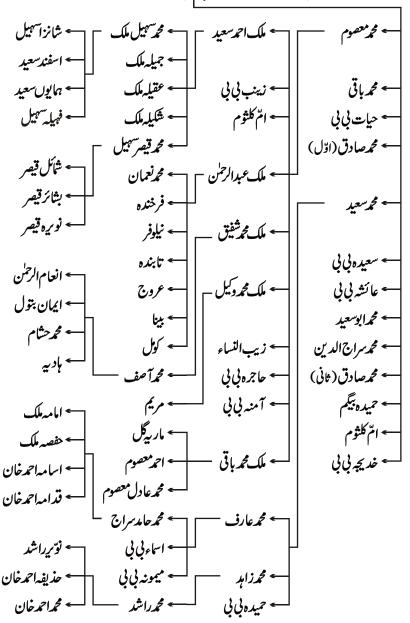

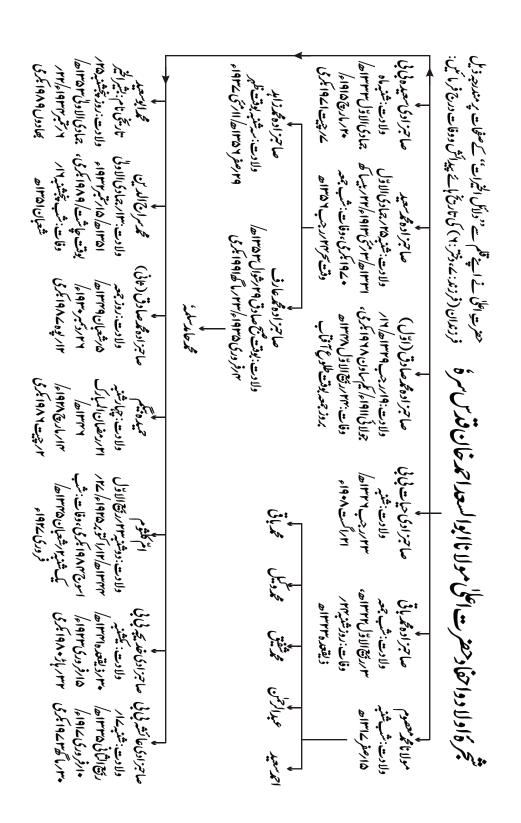

## حضرت إعلى كے خلفاء

خلفاء کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

ا - جانشین حضرت ِاعلیٰ، نائب قیوم ز مال حضرت محموعبدالله صاحب ٌلدهیانوی

۲۔ حضرت مولا ناسیّدعبداللّدشاہ صاحبٌ

سـ حضرت مولانا قاضى صدرالدين صاحبً

٣- حضرت حاجي ميال جان محد صاحب قدس سره

۵۔ مولاناسیّدعبدالسّلام شاہ صاحبٌ

٢\_ حضرت مولا نامفتى عبدالغنى صاحبً

مولا نامفتی محمر شفیع صاحب ً

٨\_ تحکيم مولا ناعبدالرسول صاحبٌ

و\_ حضرت مولا ناسيّد مغيث الدين شاه صاحبً

٠١٠ مولانامحرزمان صاحبً

اا۔ حضرت شخ محمد مکرانی قدس سرہ

۱۲\_ مولانا نذ براحمه عرشی دهنولوی

الله حفرت مولا نامجمد بوسف صاحبً

۱۴ حضرت سير مختارا حمد شاه صاحب

1a. حضرت مولا ناسيّ جميل الدين احمد صاحبٌ

۲۱ حضرت مولا نا بیرسیدلعل شاه صاحب ایرسید میرسید میرسی

مولا نااحددین صاحب سیلوی شلع سرگودها

۱۸۔ حکیم حافظ چن پیرصاحب ً

9<sub>1-</sub> حضرت مولا ناعبدالستارصاحب

۸۰ ہمارے باباجی ڈٹالٹ

٢٠ مولاناسراج الدين صاحب رانجها

الله حضرت مولا نانصيرالدين صاحب بكويُّ

۲۲ حضرت ميال الله دنة صاحب سرگانه

٢٣٥ حضرت فقير سلطان صاحب سرگانه

۲۴ حضرت مولا نامفتي عميم الاحسان صاحبً

۲۵۔ حضرت مولا نام پر دین احمد صاحب ا

۲۷۔ حضرت علی بہادرصاحبؓ

۲۷۔ عالی جناب ڈاکٹر محمد شریف صاحب قدس سرؤ

۲۸ جناب مسترى ظهورالدين صاحبً

۲۹۔ حضرت مولانا نوراحمرصاحت ً

·۳- جناب حاجی عبدالو ہاب صاحبؓ (تاجرِ چرم کان پوروکلکته)

ا٣ - جناب ميان محمقريشي صاحب لأكل يوريُّ

۳۲ ملک اللّه بارصاحتٌ

سسر جناب مسترى نيازاحم صاحبً

## حواشي

- ا۔ تھیم صاحب حضرتؓ کے ایک خلیفہ مجاز ،علوم دین کے فاضل اجل صاحب تصانیف اور نامی طبیب ہیں۔مقام بھکر بار ضلع شاہ پور ہے۔
- ا۔ وجہ کراہت وہی ہے جس پر نماز باجماعت میں لڑکوں کی صف کو بڑی عمر کے مردوں کی صف ہے مو خرر کھنے کا حکم بینی ہے یعنی ان کی صورت کا جاذب طبع اور موجب فتنہ ہونا۔ پھر جب حسن صورت کے ساتھ حسن صوت بھی جمع ہودہ بھی ترنم اور غنا کے ساتھ تواس کے فتنے کا کیا ٹھکا نہ۔ خوبی روی و خوبی آواز ہے برد ہر کیے بہ تنہا دل چوں شود جمع ہر دو در یک جا کار صاحبدلاں شود مشکل چوں شود جمع ہر دو در یک جا کار صاحبدلاں شود مشکل
- سه ملاخطه هومکتوب نمبر۲۶۲ دفتر اوّل بنام صاحبز ادگان خواجه باقی بالله قدس سرهٔ در باره حرمت نغمه و سرودوقصیده خوانی \_
- ۴ عبادات میں فرائض اور آ دابِ فرائض کا اہتمام باطبع وجوہ اور نوافل طاعات کا التزام ہتوسط و اعتدال ۱۲ مفتی عطامجمہ سلمۂ
- ۵۔ لیمین''اللہ نے تو سے فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے۔' یہ ایک حدیث کا کلڑا ہے،

  پوری حدیث یوں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے میں۔ آپ علی ان کے اس طرح

  میں مرتبہ تھم ہوا کہ شہد بلاؤ۔ چوتھی مرتبہ اس نے پھر آ کرحال بیان کیا تو تھم ہوا، شہد بلاؤ۔ اس نے عرض کیا، یارسول اللہ علیہ اجرمرتبہ شہد بلانے سے دست زیادہ ہوگئے۔ آپ علیہ نے فرمایا،

  اللہ نے سے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے مگر تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چوتھی مرتبہ پھر شہد بلایا تو شفا ہوگئی۔ (مشکوۃ)
- دفتر دوم کمتوباتِ امامِ ربانی کے پندر ہویں کمتوب میں وارد ہے کہ بلدہ سامانہ کے خطیب نے عید قربان کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے خلفائے راشدین جھائے کا ذکر عمداً ترک کر دیا اور جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے دریدہ وئی سے جواب دیا کہ اگر خلفائے راشدین جھائے کا ذکر نہیں ہوا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس پر حضرت امام ربائی نے سادات سامانہ کے نام اس ساخ خطیب کی فہمائش کے لیے یہ الفاظ تحریر فرمائے ،'' ذکرِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم

اجمعين گرچه از شرائطِ خطبه نيست وليكن از شعائرِ ابلِ سنت است ـ شَكَرَ اللهُ تَعَالَى سَعْيَهُمُ. ترك مُندا آل را به مُمَد ومُر دمگر كه ركش مريض است و ماطنش خبييث ـ''

ترجمہ: خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکرا گرچہ خطبہ کی شرائط میں سے نہیں لیکن اہلِ سنت والجماعت (اللہ تعالی ان کی مساعی قبول فرمائے ) کا امتیازی نشان ہے۔اسے ارادے اور سرکشی سے وہی ترک کرتا ہے جس کا دل مریض ہے اور اس کا ماطن خبیث۔

2۔ حضرت مولا ناسیّدانورشاہ صاحب صفر ۱۳۵۲ھ میں انقال فرما گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ مکری مولوی عبد الغنی ساکن مالیر کوٹلہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کے ایک شاگر دومرید بیان کرتے ہیں کہ آپ کی وفات سے چندروز قبل میں نے عرض کیا، حضرت! اس زمانے میں سب سے بڑا شخ طریقت کون ہے؟ تو فرمایا، آج سب سے بڑے عارف کال مولا نا ابوالسعد احمد خان کندیاں والے ہیں۔

۸۔ غالبًا یہ بزرگ حضرت کے اساتذہ میں سے ہیں جن کا نام مولانا غلام محمد صاحب قریشی ساکن موضع سیل گھنڈی شلع میانوالی ہے۔

و حضرتِ اعلیٰ اہم مسائل کے متعلق نوٹ دینے کا خاص سلیقہ سے اہتمام فرماتے تھے۔ کسی اور مطالعہ کرنے والے کونوٹ کھنے کی اجازت نہتھی۔ البیتہ مولا ناحمد دین کیلوی اور حضرت مولا ناحمد عبد اللہ صاحب نامز د جانشین مشتنی تھے۔ پھر حضرت ثاثی کے عہد مبارک میں قاضی شمس الدین صاحب اور مفتی عطامح کہ اس کے محازتھے۔ (محبوب اللی عفی عنہ)

• ا۔ آپ نے تھیلِ حدیث سے فراغت مدرسہ عربیہ کا نپور سے فر مائی جہاں مولا ناعبیداللہ صاحب بکھڑ وگ استادِ حدیث تھے۔

مرادیہ ہے کہ ایسے فنون جو کتاب وسنت سے مستبط نہ ہوں ان میں انہاک واشتغال بھی محدثین کے بارے میں ایساراوی مجروح قرار دیا جاسکتا ہے بخر دیک پیند بدہ نہیں اور روایت حدیث کے بارے میں ایساراوی مجروح قرار دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ بیانہاک روایت حدیث کے سلسلہ میں طبیعت میں ملکہ تسائح پیدا ہوجانے کا سبب بن گیا ہو پھر چونکہ جرح میں ناقد کے وجدان یا اس کے ظنون واو ہام کا دخل بھی ہوسکتا ہے اس لیے وجو و جرح کر رہا جرح کی تحقیق ضروری ہے۔خصوصاً اس وقت جبکہ ایک معاصر اپنے ہم عصر پر جرح کر رہا ہوکیونکہ ہوسکتا ہے وہ المعاصرة اصل المنافرة کے تحت ضابط عدل میں تسائح سے کام لے رہا ہو۔ (مفتی عطائحہ سلم )

۱۲ مام مالک اور محمداین اسحاق دونوں زہری کے شاگر دہیں۔

۱۳۔ حضرتِ ثانی مولا نا وسیّد نا محمد عبدالله قدس سرهٔ فرماتے تھے کہ حضرتِ اعلیٰ نے اس واقعہ کو بوں بمان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت خواحہ قدس سر ۂ نے فرمایا کہ مولوی صاحب!''ایک وعدہ تم کرو ایک وعد ہ میں کرتا ہوں ۔''میں نے عرض کیا،حضرت! جو کچھارشا دفر ما کیں خادم بغیر یو چھے وعد ہ کرتاہے کہ مابندی کرے گا۔ یہن کرحفرت خواجیہ نے فر ماہا کتم یہ وعدہ کرو کہ جب تک مکتوبات امام ربانی مجددالف ثانی قدس سرهٔ ختم نه ہوگا گھرنہیں جاؤں گااور میں په وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مکتوب برتوجہ دوں گا۔ درس نثر وع ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ نے دریافت فرمایا، کچھ فائده محسور، ہور ماہے؟ ماوجود یکہاس وقت تک مجھے فائدہ کا کوئی احساس نہ ہواتھامحض اس خیال سے کہ حضرت کی طبیعت سر دنہ ہوعرض کیا، حضرت! بہت فائدہ ہور ہاہے۔اورات تقریباً تمیں سال گزرنے بران تو جہات سے حقائق طریقہ مجدد یہ منکشف ہو ہے ہیں۔ نیز حضرتِ اعلیٰ نے اس سلسله میں که ''بعض دفعہ تو جہاتِ شِیخ کے اثر کا احساس کافی زمانہ گزرنے کے بعد ہوتا ہے'' یہ واقعیقل فرمایا ہے کہ حضرت خواحہ مجموعثان قدس سرۂ کوحضرت جاجی دوست مجمه قند هاری قدس سرہ العزيز نے قرآن مجيد سبقاً سبقاً پڙهايا تھا اور توجهات خاصه ميذول فرمائي تھيں۔اس وقت تو حضرت خواجہ محمدعثمان کونمایاں فوائد محسوں نہ ہوئے مگر جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور عدن سے جہاز گزرر ہاتھاتو یک لخت اسرارآیات متشابہات منکشف ہونے لگے۔اس وقت معلوم ہوا کہ بدان توجہات کاثمر ہے جو بوقت درس حضرت جاجی صاحب قدس سرۂ نے فرمائی تھیں۔ (مفتىءطامجرسلمه وفقيرمجرمحبوب البي عفيءينه)

ملاحظہ ہو:عقد الجید شاہ ولی اللہ مقدمہ شامی فصل المتبحر فی العلم. (مفق عطاحمہ) حضرت امام ابوصنیفہ کے عہد میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پچھ لوگوں نے اس سے مجزہ طلب کر لیا۔ امام ابوصنیفہ نے نوئی دیا کہ مجزہ طلب کرنے والے طلب مجزہ کی وجہ سے کافر ہو گئے کیونکہ جس چیز کا عقیدہ رکھنا کفر ہے اس کو بطور اختال تسلیم کر لینا بھی موجب کفر ہے۔ پس جس طرح ازروئے شریعت محمد بی علی صاحبہ الصلوق والسّلام حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی وفات جس طرح ازروئے شریعت محمد بی علی صاحبہ الصلوق والسّلام حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی وفات (موت) کا قائل ہوجانا کفر ہے، اسی طرح احتمالِ موت کا قائل ہونا بھی کفر ہوگا۔ اور جو جابل بَلُ دَنعهُ اللهُ اُلِیُهِ کے تحت اپنی تفسیر میں یہ لکھے کہ بیہ آیت زندہ اٹھا لینے یا موت دے کردوح کو اٹھا لینے دونوں باتوں کا احتمال رکھتی ہے تو اس کا یہ بچھنا، لکھنا اور کہنا اشد کفر ہوگا۔ (مفتی عطاحمہ سلمنہ)

۲۱۔ حضرت کے اس قیاس کی تائید بعض محققین کے خیال سے بھی ہوتی ہے چنانچہ حال میں مولانا

الد نیز عبقات (ص ۱۷ المجهاد منحصراً علمی ، کراچی) میں ہے کہ لیس الاجتهاد منحصراً عندنا فی الفقه المصطلح بل له عموم فی کل فن الخ الی ان قال فجمیعها علوم شرعیه وائِمتها مؤیدون من الغیب ومقلد وهم متبعون للحق. شاه صاحب اس عبارت میں تمام علوم شرعیه کے مجتهدوں کومویّد من الله اور مقلدوں کوتیج حق قرار در ہے ہیں اور بلا شبعلوم ومعارف صوفیصافیہ کے بھی علوم شرعیه میں داخل ہیں اس لیے عارفین صوفیہ جودرجہاجتها در کھتے ہیں ان کے معارف بشرط مطابق قرآن وسنت سالکین کے لیے اتباع ہیں۔ ہول صوفیہ ہاں صوفیہ مجتهدین کی رائے مسائل فقید میں معتبر نہیں۔ روزہ ، نماز ، اذان ، اقامت وغیرہ کے مطاحی سائل اور ممال ، ورحرام وغیرہ کے احکام میں ائم فقد واجب الا تباع ہیں۔ (مفتی عطاح مسلم ، وفقیر محبوب اله عنی عنه )

# مولا نامجرعبدالله عيية

## (حضرتِ ثانيٌ)

حضرت مولانا ابوالسعد احمد خانؓ کے آسودہ خاک ہونے کے بعد مولانا عبداللہ صاحبؓ نے اپنے شِنْحؓ کی مسند کوسنجالا اورخوب سنجالا۔ان کو حضرتِ اعلیؓ نے اپنی زندگی میں ہی اپناجانشین مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ آپؓ نے اپنے شِنْح کی امانت کی حفاظت اور آبیاری میں اپناجرسانس وقف کر دیا اور آہیں کی نہج اور طریق پرسلسلے کو لے کر چلے۔

آپ کے والد ماجد حضرت میاں نور محمرصاحب ؓ اپنے گاؤں کے متوسط درجہ کے زمیندار تھے۔ نہایت دیندار، پاک طینت، سادہ مزاج اورصاحب دل انسان تھے۔ بعض امراض کا مؤثر دم بھی جانتے تھے۔ اہلِ خانہ کو ہدایت تھی کہ جب بھی کوئی ضرورت مند آئے، مجھے جگادیا جائے۔ اِس قدر ہمدر دِخلائق تھے کہ اگر کوئی شخص رات گئے بھی دم کرانے آجاتا تو کسی قتم کا بارمحسوس نہ فرماتے ۔ خلقِ خدا کی بیخدمت آپ لوجہ اللہ انجام دیتے۔ مرقت ومودت کا بیعالم تھا کہ اگر کسی ایسے قصبے میں تشریف لے جاتے، جہاں اپنے گاؤں کی لڑکیاں بیاہی ہوتیں، تو آنہیں اپنی اولا دہ جھتے ہوئے، ہمیشہ ان کی خیر عافیت دریافت کرتے ۔ آپ کا بیمعمول عمر مجر رہا۔ اپنے گاؤں اور برادری میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ بیہاں تک کہ اپنے برائے سب آپ کا دب واحترام کرتے تھے۔

آپ کی زندگی سادہ اور بے تکلف تھی۔ مسلم گھر انوں میں عموماً اور آپ کے گھر انے میں خصوصاً دینداری کا چرچا تھا۔ سب فجر سے پہلے اُٹھتے ۔ تہجد کی نماز اداکرتے اور یا دِالٰہی سے فراغت کے بعدا پنے روزمرہ کے کام کاح میں مشغول ہوجاتے۔ مساجد ذکر الٰہی سے آباد اور فضاانوار سے معمورتھی۔ فضاشہری تکلّفات سے بالکل پاک تھی۔ انگریزی طرز تدن

اور معاشرت کے انزات یکس ناپید تھے۔اسلامی تعلیم،قر آن مجید اور نماز روزہ وغیرہ کے مسائل تک محدود تھی۔خط و کتابت کی ضرورت کے لیے پرائمری یا ٹدل تک بچوں کوار دو کی تعلیم دی جاتی تھی۔انگریزی تعلیم کا نام ونشان نہ تھا بلکہ مغربی تہذیب اور اس کے طرز و انداز سے یکسر نفرت تھی۔

رمضان شریف کا احترام اور زکوۃ وخیرات کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ ہر گھر میں ایک بار کم از کم سوڈیڑھ سوآ دمیوں کے لیے کھانا پکتا اور لوگوں کو دعوت دی جاتی۔ یہ دعوت بھی بے حدسادہ ہوتی جس میں تمام مدعوین بے تکلف شریک ہوتے، برضا ورغبت کھاتے اور اللہ تعالیٰ کاشکر بحالاتے۔

غرض اس صاف ستھرے، سادہ، پر انوار اور پا کیزہ ماحول میں حضرت مولا نامجمہ عبداللّٰہ قدس سرۂ پروان چڑھے۔

پانچ سال کی عمر تک والدین کی آغوش میں لاڈ پیار کے ساتھ پرورش پاتے رہے۔ آپ میاں صاحب موصوف کے پہلے بیٹے تھے۔ چھٹے سال کے آغاز میں قریبی مسجد میں تعلیم کے لیے بٹھا دیے گئے۔ امام مسجد ہی معلم مکتب تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں قاعدہ اور پارہ عم کی ناظرہ تعلیم کے ساتھ شش کلے، نماز کی ترکیب اور نماز میں پڑھی جانے والی سورتیں اور دعا کیں سب حفظ کرلیں اور نمازیا بندی کے ساتھ اداکرنے لگے۔

۱۹۱۱ء میں ، قرآنِ مجید کی تعلیم ختم ہونے سے بل ہی آپ کو پرائمری سکول سلیم پور میں داخل کرادیا گیا۔ ۱۹۱۲ء تک اسی سکول میں تعلیم حاصل کی ۔ حضرت اقدس اپنے سکول میں داخلے کا بیوا قعہ خود ذکر فر مایا کرتے تھے کہ:

''ماسٹرصاحب نے سکول میں میرانام درج کرنے کے بعد جماعت میں بیٹھنے کے لیے مجھے یوں مخاطب کیا،'' تشریف کا ٹوکرار کھیے۔'' میں سکول کے حن میں إدھراُدھرٹوکرا تلاش کرنے لگا مگر وہاں ٹوکرا مجھے کہاں ملتا؟ بعد میں اس محاورہ کے معنی معلوم ہوئے تواپی لاعلمی پر بڑی ہنسی آئی۔''

آپ کی مبارک عادت تھی کہ عالم طفولیت میں بھی ہر شخص سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے اور بزرگوں کا ادب واحتر ام کمحوظ رکھتے۔ سکول آتے جاتے اگر راستے میں گاؤں کا کوئی بڑا یا بزرگ مل جاتا اور وہ گنتی سنانے کے لیے کہتا تو آپ فوراً کھڑے ہوجاتے اور اچھاجی کہ کہ کرسنا نا شروع کر دیتے۔

قدرت نے دین سے رغبت آپ کی سرشت میں ودیعت کر رکھی تھی۔ جب سے ہوش سنجالا کبھی نماز ترک نہ کی۔ علم کے شائق، ذہمن کے تیز اور حافظہ کے قو کی تھے۔ ہر جماعت میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے رہے۔ ۱۹۱۲ء کے اوائل میں پرائمری سکول کی تعلیم سے فارغ ہوئے اور سالا نہ امتحان میں شاندار کامیابی پر وظیفہ کے مستحق قراریائے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی کی زبانی اس زمانے کا بیوا قعہ سنیے:

ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ صورت عالم دین (مولانا قمر الدین ) بھی بھی آیا کرتے تھے اوران کا قیام ہماری مسجد ہی میں ہوا کرتا تھا۔ جن دنوں میں پرائمری سکول سے وظیفہ یاب ہو کر فارغ ہوا، وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ مسجد میں گیا تو انہوں نے جھے محبت اور پیار سے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے مسائلِ نماز پوچھنے لگے۔ میں اپنی یا دداشت سے جواب دیتار ہا اور سیح بتا تار ہا۔ ایک مسئلہ انہوں نے ایسا پوچھا جو جھے نہ آتا تھا مگر تھوڑ اسا تامل کر کے اس کا جواب دینے میں کا میاب ہوگیا۔ جواب گوسی تھا مگر اپنے انداز سے اور قیاس سے دیا تھا۔ مولانا نے یہ بات بھائپ لی اور فر مایا کہ تم نے جواب تو سیح دیا ہے لیکن یہ تاؤکہ تمہیں یہ جواب معلوم تھایا اسنے انداز سے بتایا ہے؟

میں نے کہا کہ اندازے سے ہی جواب دیا ہے۔ اس پرمولانا نے مجھے آفرین کہی اور ساتھ ہی بیتنبیہ بھی کر دی کہ دیکھودین کا مسکلہ جب تک اچھی طرح معلوم نہ ہو بتانانہیں چاہیے۔ اگر اندازے سے جواب شیحے بھی دیا جائے تو آدمی پھر بھی گنہگار ہوجا تا ہے۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے مجھے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ سکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد کسی عربی مدرسہ میں داخل ہو کرعلم دین پڑھنا۔ ان سے بیہ سکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد کسی عربی مدرسہ میں داخل ہو کرعلم دین پڑھنا۔ ان سے بیہ

گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں میرے والدِ ماجد آگئے۔مولانا موصوف نے والدِ محترم سے فرمایا، ماشاء اللہ! آپ کا بچہ بڑا ہونہارا ور ذہین ہے۔ بیس کر والدصاحب بول اُٹھے کہ جی ہاں، ماشاء اللہ سکول میں نمایاں کا میابی پراس کا وظیفہ بھی مقرر ہوگیا ہے۔ بیسنتے ہی مولانا کی حالت متغیر ہوگئی اور سرد آہ جر کرفر مایا:

میاں صاحب! آپ نے بیہ بہت بری خبر سنائی۔اسے ابھی سے اگر فرنگی کا بیسہ کھانے کا چسکا پڑ گیا تو کھر بیددین کہاں سے پڑھے گا؟ بس بیتو کسی سکول کا ماسٹر بن حائے گا۔

حضرت اقدس فرماتے تھے کہ مولا ناقمرالدین صاحب کی سرد آہ اوراس جملہ نے مجھے پر ایسا اثر کیا کہ دین تعلیم کی اہمیت اور دنیوی تعلیم سے نفرت میری طبیعت میں راسخ ہوگئ جس نے بالآخر مجھے سکول کے ماحول سے نکال کرمدرسہ عربیہ میں پہنچادیا۔

مُدل سکول میں تعلیم کے دوران آپ کا قیام سکول کے بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا۔
اتوار کی تعطیل پرگھر آجایا کرتے تھے۔اس زمانہ کا ایک واقعہ حضرت قبلہ نے خود بیان فرمایا
کہ جب ہم مُدل سکول سودی میں پڑھتے تھے تو ہندو، مسلمان اور سکھ لڑکے ایک ساتھ
بورڈنگ ہاؤس میں رہا کرتے تھے۔باہمی الفت ویگانگت اور مذہبی رواداری کا احساس اس
قدرتھا کہ مسلمان لڑکے، ہندواور سکھ طلبہ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ان کی رسوئی
(مطبخ) میں قدم رکھنے سے پر ہیز کرتے تھے۔اسی طرح ہندواور سکھ لڑکے مسلمان طلبہ کی
نماز پڑھنے کی جگہ میں، جو بورڈنگ ہاؤس میں بنی ہوئی تھی، داخل نہ ہوتے تھے۔آپس میں
کماز پڑھنے کی جگہ میں، جو بورڈنگ ہاؤس میں بنی ہوئی تھی، داخل نہ ہوتے تھے۔آپس میں
کماز پڑھنے کی جگہ میں، جو بورڈنگ ہاؤس میں بنی ہوئی تھی، داخل نہ ہوتے تھے۔آپس میں
کماز پڑھنے کی شام سلیم پورروانہ ہوتے تو میں رستے میں سب لڑکوں کو پنجابی میں کلمہ پاک کا ذکر کرایا
کرتا تھا۔ ہندو سکھ لڑکے مسلمان طلبہ کے ساتھ ہم آہنگ ہوکر یے گایا کرتے تھے:

دل کلے دے ول جوڑ میاں ہمن غیر محک بتاں چھوڑ میاں منہ نیکی دے ول موڑ میاں کہو لا اللہ الا اللہ

#### يرُّه لا الله الا الله

گہل پاس کرنے کے بعداس خیال کے تحت کہ کہیں اہلِ خانہ کسی ملازمت کے لیے مجور نہ کریں، چیکے سے مولانا محمد ابراہیم صاحب سلیم پوریؓ کے پاس دھرم کوئے، خلع فیروز پور چلے آئے۔ ان کی خدمت میں جانے کا مقصد بیتھا کہ دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوجائے گا، مزید برآں حضرت اقدس کے والدِ ماجد کے ساتھ ان کے دیرینہ مراسم بھی تھے جن کے باعث وہ دینی تعلیم کے سلسلہ میں نہ صرف معاون بن سکتے تھے بلکہ آپؓ کے والدِ ماجد گوبھی مطمئن کر سکتے تھے بلکہ آپؓ کے والدِ ماجد گوبھی مطمئن کر سکتے تھے بلکہ آپؓ کے والدِ ماجد گوبھی مطمئن کر سکتے تھے، چنانچہ آپ مولانا محمد ابراہیم کے زیرِ تربیت تعلیم پائے رہے۔ اس کے بعد دوسال مدرسہ عزیز بیلدھیا نہ میں پڑھا اور پھوع صہ مدرسہ عربیا مرتسر میں بھی تعلیم پائی۔ بالآخر ۱۳۲۲ھ میں دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے اور درسِ نظامی کے متوسطات سے دورہ حدیث تک تمام علوم وفنون کی کتابیں دارالعلوم ہی میں پڑھیں۔ ۱۳۲۵ھ میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کے سامنے زانو کے تلمذ تہ کیے، ان کے اساکے حدیث سے فارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کے سامنے زانو کے تلمذ تہ کیے، ان کے اساکے گرامی یہ ہیں:

حضرت علامه سیّد انورشاه صاحب کشمیری صدر المدرسین دارالعلوم دیو بند، حضرت میال اصغر حسین شاه صاحب محولانا مرتضی حسن صاحب محولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب محفرت علامه شمیر احمد صاحب عثائی مولانا محمد اعزاز علی صاحب مولانا محمد ادریس صاحب کا ندهلوی مولانا محمد رسول خان صاحب بمولانا محمد ابراهیم صاحب بلیاوی د

حضرتِ اقدسٌ نے دارالعلوم دیو بند میں طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن نقشبندی مجددیؓ سے طریقیہ نقشبندیہ میں بیعت کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ دارالعلوم میں اکثر طلبہ نمازِ عصر کے بعد روحانی سکون اور باطنی اطمینان کے لیے حضرت علامہ سیّد انور شاہ صاحب تشمیریؓ اور مولانا میاں اصغر حسین صاحبؓ کی پاکیزہ مجالس میں شریک ہواکرتے تھے۔اور کچھ طلبہ حضرت مفتی عزیز الرحمٰن قدس سرہ کی صحبت میں بھی حاضر

ہوتے تھے۔انہی میں حضرت سیّدناومولا نامحدعبداللّٰد قدس سرہ بھی تھے۔

حضرتِ اقدسؓ نے بیان فرمایا کہ میں وقاً فو قاً ان بزرگوں کی صحبت میں عصر کے بعد حاضر ہوا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ حضرت مفتی عزیز الرحمٰن رحمہ اللہ کی طرف روحانی کشش پیدا ہوئی اور ان سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت مفتی صاحب نے پہلے تو میرے طالب علم ہونے کی بنا پر بیعت کرنے میں تامل کیا مگر کئی بارع ض کرنے کے بعد بالآخر طریقہ نقشبندیہ مجد دیہ میں داخل کر لیا اور بیار شاد فرمایا کہ کوئی ایک نماز اس چھوٹی مسجد میں پڑھ لیا کرو۔ حضرت فرماتے تھے کہ بیعت کے بعد پانچوں وقت اسی مسجد میں نماز پڑھنا میرامعمول بن محضرت فرماتے تھے کہ بیعت کے بعد پانچوں وقت اسی مسجد میں نماز پڑھنا میرامعمول بن گیا تھا، بالآخر قدرت کشاں کشاں مجھے حضرتِ اعلیٰ قیومِ زماں قدس سرہ کی خدمت میں خانقاہ سراجیہ لے آئی۔

ما وشعبان ۱۳۴۵ همیں آپ نے دارالعلوم دیو بندسے فارغ لتحصیل ہوکرا پنے وطن مراجعت فرمائی۔اکتسابِعلم سے فراغت کے بعد شادی کا مرحلہ پیش آگیا۔ چنانچے اہل و عیال اور والدین بزرگوار کے لیے کسب معاش کا خیال دامن گیر ہونا لازمی تھا۔ دیہات میں اہلِ علم کے لیے مسجد کی امامت وخطابت یا دینی مدارس میں بچوں کی ابتدائی تعلیم کے سوا اورکوئی مشغلہ نہ تھااوراس کام کے لیے آپ اینے خاندان کی افتاد طبع کے باعث خود کوآ مادہ نه یاتے تھے۔دارالعلوم دیو بندہی میں آپ کے رفیق درس حضرت مولاناسیدمغیث الدین شاہ صاحب نے، جوحضرتِ اعلیٰ بانی خانقاہ سراجیہ کے متوسل تھے، یہ ہتا دیا تھا کہ سرگودھا میں مولا نا حکیم عبدالرسول صاحب کلال مطب بھی کرتے ہیں اور طب کا درس بھی دیتے ہیں ۔ فنِ طب میں عملی ، علمی اور تدریسی لحاظ سے امام فن کا مقام رکھتے ہیں ۔ تب سے آپ نے سوچ رکھاتھا کہ اس فن شریف کو حاصل کر کے اِسے خدمتِ خلق کے ساتھ معاثی زندگی کا وسیلہ بنانا مناسب ہوگا۔ چنانچہآپ فن طب کی تحصیل کے لیے عکیم صاحب موصوف کی خدمت میں سر گودھا تشریف لے گئے۔انہوں نے آپ کوفن کا طالب صادق یا کرطب کا درس دینا شروع کر دیا۔ حکیم صاحب ممدوح حضرتِ اعلیٰ قدس سرۂ کے حلقۂ ارادت میں

شامل ہی نہ تھے بلکہ ان کے مجاز بھی تھے۔

الله کی شان که حضرت اعلیٰ حکیم صاحب کے ہاں سر گودھاتشریف لے آئے ،اوراُن کے حلقۂ درس میں ایک صالح نوجوان کو دیکھ کر حکیم صاحب سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا حکیم صاحب نے عرض کیا،ان کا نام مولوی عبداللہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصيل ہيں،اب فن طب حاصل كرنے كے ليے ميرے ياس آئے ہيں۔حضرتِ اعلیٰ نے بین کر ازراہِ کشف فرمایا کہ بیطبیب بنتے تو نظر نہیں آتے، تاہم آپ انہیں يرُّهات ربين تاكه ان كا شوق يورا موجائ -حضرت ثاني كوحضرت مفتى عزيز الرحمٰنُ صاحب کے فیض صحبت سے طریقہ نقشبندیہ کی نسبت حاصل ہو چکی تھی اوراب حضرت اعلیٰ کی صحبت میں جو باطنی کیفیات وواردات کا بے پایاں ادراک ہوا تو فوراً حضرتِ اعلیٰ سے تجدید بیعت فرمائی۔ بیعت ثانیہ کا واقعہ یوں بھی منقول ہے کہ آپ حضرتِ اعلیٰ قدس سرؤ سے حکیم عبدالرسول صاحب کے نام ایک سفارشی تحریر لینے کے لیے خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔ چنانچہ آپ نے سفار شی تحریر مرحت فرما دی۔ جب حضرت ٹائی تھکیم صاحب کے یاس سرگودها تشریف لے گئے تو تحکیم صاحب نے حضرتِ اعلیٰ کی تحریر سرآ تکھوں پر رکھی اور خصوصی توجہ کے ساتھ تعلیم طب کا سلسلہ شروع کر دیالیکن صحبت کے ان چند لمحات میں ، جو سفارثی خط حاصل کرنے کے لیے حضرتِ اعلیٰ کی خدمت میں گزرے، آپ کو عجیب وغریب کیفیات کا ادراک ہوا۔ آپ نے شیخ اوّل حضرت مفتی صاحب کو دیو بند خط کھھا جس میں حضرت ِاعلیٰ کا تذکرہ،ان کی خدمت میں حاضری اورا دراک ِ فیض کا ذکر کیا۔مفتی صاحبؓ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا،آپ کو ہزرگ موصوف سے مناسبت معلوم ہوتی ہے اس لیے میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ ان کے حلقۂ ارادت میں شامل ہو جائیں۔ قریب ہونے کے لحاظ سے بھی ان کی صحبت میں حاضری آسان ہوگی اور اس سلسلۂ یاک میں مدار فیف صحبت شخیر ہے۔اس کے بعد حضرتِ اعلیٰ حکیم صاحب کے یاس سر گودھا تشريف لائے تو تحکیم صاحب سے ان کا ذوق وشوق پورا کرنے یعنی تعلیم طب جاری رکھنے

کے لیے فرمایا۔ اس دوسری صحبت میں حضرتِ اللّی کومزید واردات و کیفیات کا احساس ہوا

تو آپ نے بیعت کے لیے درخواست کی۔ حضرتِ اعلیٰ نے کشفا فرمایا، آپ پہلے ہی سلسله

نقشبندیہ سے منسلک ہیں اجازت شخ کے بغیر بیعتِ ثانی مناسب نہیں۔ حضرتِ اللّی نے

جناب مفتی صاحب کا اجازت نامہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد حضرتِ اعلیٰ نے

آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا اور حکیم صاحب کوفر مایا کہ جلد انہیں طبی کورس پر

عبور کرادیں۔ حضرتِ ثانی اپنے باطنی احوال وواردات کے سلسلہ میں حضرتِ اعلیٰ کوخطوط

کصتے رہتے تھے اور گاہے بگاہے حاضر بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرتِ عالی ہم حکیم صاحب

صاحب کے ساتھ حضرتِ اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرتِ اعلیٰ نے حکیم صاحب

کوارشاد فرمایا کہ آپ انہیں اپنی حکمت جلد پڑھادیں کیونکہ اس کے بعد مجھے اپنی حکمت بھی

بڑھانی ہے۔ اور بیشعر بڑھا:

چند چند خواندهٔ حکمتِ یونانیال حکمتِ ایمانیال نیز بخوال

ترجمه: يوناني حكمت وفلسفه توتم نے خوب برا صليا ہے، ايمان والول كى حكمت بھى تو

برِ هو۔

حضرتِ ثانی فرمایا کرتے تھے کہ حضرتِ اعلیٰ کی زبانِ مبارک سے بیشعر س کرمیرا دل فنِ طب کی تعلیم سے یکسر سر دہوگیا۔

غرض آپ اس وقت حکیم صاحب کے ساتھ سر گودھا واپس تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کراپنے باطنی احوال و کوائف سے حضرتِ اعلی کو مطلع کیا تو حضرتِ اعلیٰ نے آپ کی قوتِ استعداد اور سرعتِ سیر کود کھتے ہوئے حکیم صاحب کو کھا، کہ مولوی عبداللہ صاحب کی طب کی تعلیم جہاں تک ہو چکی ہے کافی ہے، اب آپ انہیں خانقاہ شریف بھیج دیں۔ اُدھر آپ کا دل بھی طب یونانی سے سردہوکر حکمتِ ایمانی کی طلب میں سرگرم ہو چکا تھا۔ چنا نچ ہہ آپ برضا ورغبت تعلیم طب کا سلسلہ ماتوی کر کے حضرتِ اعلیٰ کی خدمت میں خانقاہ شریف آپ برضا ورغبت تعلیم طب کا سلسلہ ماتوی کر کے حضرتِ اعلیٰ کی خدمت میں خانقاہ شریف

حاضر ہو گئے اور حاضر بھی ایسے ہوئے کہ بس پہیں کے ہور ہے۔ پھراس حاضری کی برکت سے وہ سعادتِ لازوال حاصل کی جوروزِ ازل سے آپ کا مقدرتھی۔ پوری زندگی آستانۂ شخ کی خدمت کے لیے وقف کر دی اوراسی خاکِ پاک میں آخری آ رام گاہ پائی۔

> ایں سعادت بزورِ بازونیست تا نه بخشد خدائے بخشدہ

غرض چودہ پندرہ سال حضرتِ اعلیٰ کی خدمتِ اقدس میں گزارے، سفر وحضر میں ساتھ رہے اور سے اقدس میں گزارے، سفر وحضر میں ساتھ رہے اور تھت ہوئے بلکہ حضرتِ اعلیٰ کی وصیت کے مطابق آپ کے جانشین نامز دہوگئے۔ شیخ کی ذات میں ایسے فنا ہوئے کہ اس طویل مدت میں ایک دوبار ہی اپنے وطن سلیم پورلد ھیانہ والدین اور اہل وعیال سے ملنے کے لیے گئے ہوں گے۔

وہ نشہُ عرفان جس نے آپ کواپنے وجوداور ذاتی روابط سے نا آشناو بے تعلق بنادیا تھا، بھلا کب اجازت دیتا کہ اپنے تقاضوں کی تکمیل سے قبل آپ غیر کی طرف متوجہ ہوں۔ ثروع میں آپ کے والد ماجداور دیگر اقربا تکمیل تعلیم کے بعد تحصیلِ معاش میں آپ کی معاونت کے منتظر تھے۔ آپ کا بیرنگ دیکھ کر مایوس، بلکہ کسی حد تک آپ سے شاکی تھے، لیکن جب تھوڑ ہے و بعداس دولتِ خداداد کی عظمت سے آگاہ ہوئے جس کے آگے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی تھے جنو وہ آپ کے وجو دِگرامی کواپنے خاندان کے لیے باعثِ صد ہزارافتخار جانے ہوئے مسرور وشکر گزار ہوئے۔

حضرتِ اعلیؓ نے خانقاہ شریف کا انتظام وانصرام آپ کے حوالے کرنے کی وصیت فرمائی۔ اپنے سامنے ہی نماز کا امام مقرر فرمایا، ذکر وختمات کے جملہ امور اور دیگر اشغالِ طریقت وروحانی تربیت بھی آپ کے سپر دکر دی تھی۔

# حضرت ثاثی کی مندشینی

۱۲رصفر ۱۳۶۰ هی کو حضرتِ اعلی قدس سرهٔ کی وفاتِ حسرت آیات کا سانحهٔ جال گداز www.besturdubooks.wordpress.com پیش آیا، اس وقت حضرتِ ثانی ہی حضرتِ اعلیٰ کا جسدِ مبارک کا نیور سے خانقاہ شریف لائے، آپ کی اقتدا میں ہم غفیر نے نمازِ جنازہ ادا کی۔ آپ نے بصد حسرت ویاس جاں سے عزیز ترشخ کومشیتِ الہی پر راضی رہتے ہوئے آغوشِ لحد میں رکھا۔

پوششِ قبرمبارک سے پہلے حضرت مولا ناظہوراحمدصا حب بگوئ امیر حزب الانصار بھیرہ نے ، جو حضرتِ اعلیٰ کے مخلص خادم تھے، تمام حاضرین کو بآوازِ بلند حضرتِ اعلیٰ قدس سرۂ کا وصیت نامہ پڑھ کرسنایا۔

## حضرت اعلیٰ کی وصیت

حضرتِ اعلیٰ مولانا ابوالسعداحمد خانؓ نے اپنی وصیت میں فر مایا،'' فقیرا پنا خلیفہ مجاز اور سجادہ فشین مولوی عبداللہ صاحب لدھیانوی کومقرر کرتا ہے۔جن کوفقیر نے بوری توجہ اور دل سوزی سے نقشبندی سلوک طے کرا دیا ہے۔وہ اس خانقاہ میں،جس کا نام خانقاہ سراجیہ ہے، مقیم رہ کرتر و بچ سلوک اور تو سیع سلسلہ میں ساعی رہیں گے۔ان کی موجودگی میں کوئی دوسر اُخض خانقاہ لہٰذا میں سجادہ فشینی کا مدی نہیں ہوسکتا اور نہاس کا دعویٰ مسموع ہوگا۔

آخر میں مولوی عبداللہ کے لیے بیوصیت ہے کہ:

اول: بدحیثیت سجادہ نشین توسیعِ سلسلہ اور ترویج سلوک میں پوری توجہ اور انہاک کے ساتھ ساعی رہیں۔

دوم: طریقت کے آ داب اور شرا نظا کا پورالحاظ رکھیں۔

سوم: "اتباعِ سنت"اور"اجتناب عن البدعة" كوا پنافرض سمجھيں \_

چہارم: دنیاداراُمراءاوررؤساء کے دروازے پر جانے سے پر ہیز لازم مجھیں۔

پنجم: اپنج برادرانِ سلسله کے ساتھ خلق ومروت، تواضع وائلساراوراخوت ومساوات کا برای تھوں قوتعلّ سے زیاں میں میں

سلوک رکھیں۔تر فع وتعلّی کے خیال سے مجتنب رہیں۔

ششم: اینے شیخ کی اولا د کی خدمت اور خیرخواہی لازم مجھیں۔''

چنانچ حضرت اقدس کے دستِ مبارک پرتمام برادران طریقت نے تجدید بیعت

کی،اس کے بعد قبر کی پوشش ہوئی۔الحمد للہ جو برادرانِ طریقت شریکِ جنازہ تھے، اِس فیصلے پرسب مطمئن تھے،کسی کوکوئی تر دّ دنہ تھا۔

حضرت بابا جی کے جوانی کے دن تھے،آپ کی صحت قابلِ رشک تھی۔ مسند تصوف کی ذمہ داری کے ساتھ آپ گھر کی ذمہ داریوں کو بھی خوش اُسلوبی سے نبھاتے تھے۔ باباجی قبلہ آکے گھر کے ساتھ مشرقی سمت خلیفہ مولانا عبد الله صاحب کی رہائش گاہ تھی۔ بیہ مکان حضرتِ اعلیٰ مولانا ابوالسعد احمد خال کی وصیت کے مطابق تعمیر کیا گیا، جس میں آپ نفر مایا:

''مولوی محمدعبدالله خانقاه شریف کے متعلقہ جمروں میں سے سی جمرہ میں قیام رکھیں گے۔اگران کوعیال سمیت پردہ دار مکان میں قیام کرنامنظور ہوتو خانقاہ کی سفید زمین پر جہاں چاہیں ننگر کے خرچ سے اپنے رہنے کے لیے حسب ضرورت مکان تعمیر کر سکتے ہیں۔' کا خانقاہ پر حضرتِ ثاثی کی رہائش گاہ

یہ مکان جس میں دو کمرے اور ایک باور چی خانہ تھا۔ ایک کمرہ بہت کشادہ دالان کی طرز پر اور دوسرا کمرہ حضرت ثافی کے آرام کے لیے تھا۔ ساتھ متصل باور چی خانہ تھا اور صحن فراخ تھا۔ اس مکان کی پشت پر بابا جی گا مال خانہ تھا جہاں آپ کے ڈھور ڈنگر، بکریاں، اونٹ، گھوڑ ااور جمینسیں تھیں۔

## حضرت ثاثى اورامانت كى حفاظت

بانی خانقاہ سراجیہ حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان گا جب ۱۹۳۱ھ میں انتقال ہوا تو خانقاہ شریف، لا بھریری شیخ خانہ، مع برآ مدہ کی تعمیر کلمل ہوگئ تھی۔ مسجد کا بلستر، رنگ وروغن اور فرش کا کام ابھی باقی تھا۔ آپؓ کے بعد حضرتِ خانی مولانا عبد الله لدهیانو گ نے خانقاہ شریف کو امانت سمجھا اور سولہ سال تک جان سوزی اور جان کا ہی سے اپنے مرشد کے اس گشن کی آبیاری ونگرانی فرماتے رہے۔ خانقاہ شریف کنگر کے جملہ معاملات کو حضرت اعلیؓ گشن کی آبیاری ونگرانی فرماتے رہے۔ خانقاہ شریف کنگر کے جملہ معاملات کو حضرت اعلیؓ

کی اہلیہ محتر مد کے سپر د کیے رکھا۔ خانقاہ شریف کے واردین وصادرین کوئی ہدیہ یا تعاون پیش کرتے تو آپ اسے حضرت اعلیؓ کے گھر بھجوا دیتے اور خود زہد و قناعت کی زندگی گزارتے۔

## حضرت ٹاٹی کی پکڑی

برادرم عزیز احمد کی روایت ہے کہ حضرت ٹائی نے اپنی پگڑی کو اتناعرصہ استعال کیا کہ وہ بہت بوسیدہ ہوکر استعال کے بالکل قابل نہ رہی تو آپ نے حضرت اعلیٰ کی اہلیہ محتر مہ سے درخواست کر کے اپنے لیے نئی پگڑی منگوائی۔

ہر چند اِس راہ میں کچھ دشواریاں بھی پیش آئیں مگر آپ حلم ووقار اور صبر و استقامت کے ساتھ پہاڑی طرح جے رہے، شانِ نیابت کو برقر اررکھا اور پائے ثبات میں ادنی سی لغزش بھی پیدانہ ہوئی۔ حوصلة شکن اور صبر آزما حالات میں بھی کمالِ ہمت و اِستقامت کے ساتھ شیخ کی وصیت کو حرزِ جاں بنائے رکھا۔

باں گروہے کز ساغرِ وفا مست اند سلام ما برسانید ہر کجا ہست اند

ترجمہ:وہ گروہ پا کبازاں ،جووفا کے پیالے سے مست ہیں ،وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو ہماراسلام کہدد بجیے۔

## كتب خانه كي توسيع

حضرتِ اعلیٰ قدس سرہ کے ازروئے وصیت نامہ آپ کو کتب خانہ کی حفاظت اوراس کی ترقی وتوسیع کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ چنا نچہ آپ نے اپنے اسلاف کے ان جواہر پاروں کی ہمیشہ حفاظت کی اوراس ذخیرہ میں قابلِ قدراضا فہ کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھی۔ جج پر تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے کتب خانہ سے تصوف کی ایک نایاب قلمی کتاب 'تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے کتب خانہ سے تصوف کی ایک نایاب قلمی کتاب 'تتحقیقات' کی نقل \* \* کے ریال دے کر حاصل کی۔ اس کے علاوہ تفسیر وحدیث کی متعدد کتابیں خرید کر انہیں خانقاہ شریف کے کتب خانہ کی زینت بنایا۔ جج سے واپسی کے وقت

جب سلم آفس کراچی پرسامان چیک کیا جار ہاتھا تو کسلم آفیسرنے پوچھا کہ آپ کے پاس سونا تو نہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، ہمارے لیے سونا یہ کتابیں ہیں۔اگر ہمارے یاس قم میں گنجائش ہوتی تو ہم بیسونا اور خرید کرلے آتے۔

بہ نزدیکِ دانائے صاحبِ ہنر کتابے بود بہ، ز انبارِ زر

حفاظت و نقل کتب اور جلد بندی کے لیے مولا ناغلام محمد صاحب فاضلِ مظاہر العلوم کو مامور فرمایا۔مولا نا موصوف خانقاہ شریف میں قیام پذیر رہے اور کتابوں کی حفاظت و دیگر متعلقہ خدمات انجام دیتے رہے۔

#### اخلاق عاليه

حضرتِ اقدس بہت بلنداخلاق اور بے حدثفیق تھے۔ کسی سے کوئی خدمت لینا ہوتی تو بڑے دلر باانداز میں خطاب فرماتے۔ پوری مدتِ قیام ایک بار بھی ایسانہ ہوا کہ فقیر کو' تو'' کے لفظ سے مخاطب کیا ہو۔ پانی پینے کی خواہش ہوتی تو یوں ارشاد فرماتے: قاضی صاحب جی! تھوڑا سایانی عنایت فرماسکو گے۔

چنددن بعد فقیر کو بخار آنے لگا۔ بخار کی حالت میں ایک روز طبیعت نے چائے کا تقاضا کیا۔ دروازے کے سامنے سے صوفی محر عبداللہ صاحب کود کھر آہتہ سے بچارا اگر انہوں نے آوازنہ تنی اور چلے گئے۔ حضرتِ اقدس نے اپنے کمرہ میں آوازس کی۔ درمیانی کھڑکی سے فوراً تشریف لائے اور پوچھا، کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا، حضرت! کچھ نہیں۔ فرمایا کہ پھر صوفی عبداللہ کو کیوں بچارا تھا؟ فقیر نے ہر چند بات ٹالنا چاہی مگر آپ نے باصرار دریافت فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ کیا کام ہے؟ مجبوراً عرض کرنا پڑا کہ اس وقت چائے بینا چاہتا تھا اس لیے چائے بنوانے کے لیے صوفی عبداللہ کو بلایا تھا۔ فرمایا، اچھا منہ وھانپ لو کہیں ہوا نہ لگ جائے، میں عبداللہ کو بھی جائے بنا دیں گے۔ حب ارشا دفقیر نے منہ ڈھانپ لیا تو حضرتِ اقدس نے چکے چکے خود ہی چائے بنا دیں گے۔ حب ارشا دفقیر نے منہ ڈھانپ لیا تو حضرتِ اقدس نے چکے چکے خود ہی چائے بنا نا شروع کر

دی۔ چائے تیار کرنے کے بعد ٹرے میں چینک اور ایک پیالی لگا کر میری چار پائی کے پاس رکھ دی اور بیہ کہتے ہوئے اٹھایا کہ قاضی صاحب جی! عبداللہ نے چائے بنا دی ہے، اٹھ کر بی لو۔

آیک بار پھر بخارآیا۔ میں کپڑالیٹے لیٹا ہوا تھا۔ کسی نے آکر بدن دبانا شروع کر دیا۔
منہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ حضرتِ والاخود ہیں۔ بید کھے کرفقیر نے گھبرا کراٹھنے کی کوشش کی
گرآپ نے فرمایا نہیں نہیں لیٹے رہو لیٹے رہو! کچھ بات نہیں۔ بیفرماتے رہے اور بدن
دباتے رہے۔ سبحان اللہ! تواضع اورا نکسار کا کیا عالم تھا کہ خود مخدوم ، خادم کی خدمت انجام
دے رہا ہے اور خادم کی ہر تکلیف کوکن شفقت بھرے کلمات سے دور کیا جارہا ہے۔

## نقشبندي چولها

میں نے والدِ مرحوم حضرت انظر شاہ صاحب ؓ سے سنا ہے کہ حضرت مولا نامجر عبداللہ صاحب (حضرت ثاثی ) سر ہند حضرت مجد دعلیہ الرحمۃ کے مزار پرتشریف لاتے تو ملاقات کے لیے میں بھی سر ہند پہنچتا۔ ایک ملاقات پر حضرتِ ثاثی نے مجھ سے پوچھا کہ شاہ صاحب! چائے پئیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور۔ فرمایا کہ بے تکلف زیستن ، خوش زیستن ۔ پھر خادم جو حضرت کے ساتھ تھان کو چائے تیار کرنے کا حکم دیا۔ جس چو لہج پر چائی رکھا گیا وہ بے آ واز تھا۔ حضرتِ ثاثی نے فرمایا کہ شاہ صاحب! ہمارا چولہا بھی نقشبندی ہے۔

[سیدخضرشاہ معودی]

# امورِ دیدیه میں رسوخ اور پختگی

فرائض کے علاوہ ،مسنون اور مستحب امور کا اہتمام فرمانے میں بھی حضرتِ اقد س پوری جدو جہد فرماتے تھے۔اذانِ نماز کے مستحب اوقات ازروئے فقہ حفی معلوم کرنے کے لیے بڑے اہتمام سے دھوپ گھڑی بنوا کر مسجد کے حاشیہ پرلگا رکھی تھی۔روزانہ بلا ناغہ بوقتِ زوال اپنی جیبی گھڑی کودرست کیا کرتے تھے۔

لباس میں سنت کا اہتمام اس قدرتھا کہ اسے حضرتِ والا کی کرامت ہی پرمجمول کیا جا www.besturdubooks.wordpress.com سکتا ہے۔ آپ کاجسم مبارک ذرابھاری بھر کم تھااور قوی الجثۃ آ دمی کا تہبند عموماً سرک کر مخنوں سے پنچے ہو ہی جایا کرتا ہے۔ مگر کسی وقت بھی آپ کا تہبند مخنوں سے پنچے تو در کنار، اُن کے متصل بھی دیکھنے میں نہیں آیا بلکہ ہمیشہ جاریا نجے انگشت او نجابی رہتا تھا۔

ا تباعِ شریعت اور پیروئ سنت کے اہتمام میں اس قدر سرگرم تھے کہ مسجد میں آنے اور نکلنے والے کا قدم اگر بے خیالی میں سنت کے خلاف پڑتا تو بُلا کراسے زمی سے سمجھاتے کہ داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندرر کھنا اور نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔

#### اہلِ دنیاہے بے نیازی

رمضان المبارك میں مانسمرہ قیام کے دوران ایک روزعصر کے وقت کسی ریاست کے والی کا آ دمی آیا اور عرض کیا کہ نواب صاحب ملا قات کے لیے وقت ما نگتے ہیں۔حضرت نے فر مایا، اس وقت گنجائش نہیں۔ نمازِ عصر ہوگی، پھرختم خواجگان اوراس کے بعد افطار کی تیاری کل ظہر کے بعدوہ آ کرمل سکتے ہیں۔ چنانچے نواب صاحب سرکاری ریسٹ ہاؤس میں تھہرے رہے اور اگلے دن نمازِ ظہر کے بعد اپنے ساف سمیت حضرتِ اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ کے کلام مبارک ہے محظوظ ہوئے اور چلتے وقت بطور نذرانہ قریباً یا نج سوروییہ پیش کیا۔حضرتِ اقدس نے مناسب وموزوں الفاظ میں قبول نذر سے معذرت جابی ۔ نواب صاحب بے نیل مرام چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت نے فر مایا کہا ہے حضرات کامعمول میہ ہے کہ غیر متعلق شخص سے ہدیداورنذ رانہ قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ دُنیوی غرض بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ نواب صاحب آج کل کسی مشکل میں مبتلا ہیں۔ جہاں کسی پیرفقیر کا نام سنتے ہیں اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور نذرانہ دے کر دعا کراتے ہیں۔فقیر کو اِن کا کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ جب کام نہ ہوگا تو نذرانة قبول كرنے والوں كونہ جانے كيا بچھ كہيں گے۔الحمدللد كه اس فهرست ميں فقير كا نام تو شارنہیں کریں گے۔ پھرآپ نے حضرتِ اعلیٰ قدس سرۂ کے استغنا کا واقعہ سنایا کہ جب حضرتِ اعلیٰ دہلی میں حکیم نابینا کے زیرِ علاج سے تو کسی سیٹھ کو آپ کی تشریف آوری کا پتہ چل گیا۔ وہ ملاقات کرنے اور نذرا نہ پیش کرنے کے لیے معقول رقم لے کر آیا۔ حضرتِ اعلیٰ نے رقم قبول کرنے سے حسبِ معمول انکار فرما دیا۔ اس نے ہر چند کوشش کی مگر آپ نے اس کی نذرقبول نہ کی۔ بالآخر اس نے بید کہا کہ اس رقم کو آپ مستحقین میں تقسیم فرما دیں مگر لے ضرور لیس۔ اس پر حضرتِ اعلیٰ نے فرمایا ، سیٹھ صاحب! یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ کو ضرور لیس۔ اس پر حضرتِ اعلیٰ نے فرمایا ، سیٹھ صاحب! یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ کو اس کا در دہوگا اور تلاش کر کے آپ صحیح مستحق لوگوں کو دیں گے، ہم سے اتنا تر دّ دنہ ہو سکے گالہٰذا آپ خود ہی مستحقین کو تلاش کر کے تقسیم کر دیں۔ غرض وہ سیٹھ خجالت کے ساتھ اپنی رقم لے کر چلاگیا۔

## آپ کی نظر میں سلوک کا ماحصل

حافظ امان الله صاحب خلیفہ مجاز حضرتِ فائی گا بیان ہے کہ آپ عمر مجر صاحبِ نصاب نہ ہوئے کہ آپ پرز کو ۃ فرض ہوتی۔عقیدت مند جونڈ رانے یا ہدایا پیش کرتے آپ ان سب کو گھر میں حضرت مائی صاحبہ کے پاس بھجوادیتے۔زندگی میں کوئی ایسافعل سرز دنہ ہوا جوسر بسر شریعت نہ ہو۔اصلاح و تربیت کا انداز انتہائی نرالا اور پاکیزہ تھا۔ بسا اوقات کسی نامناسب عمل پر ہراہ راست سمجھانے کی بجائے آبیتِ قرآنی یا حدیث شریف کی طرف توجہ دلاتے۔مثلاً آپ وضوسے فارغ ہونے کے بعدا شھے اور پاس بیٹھنے والے تمام ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ ان میں سے کسی شخص کو فرماتے ، مولوی صاحب! اس حدیث شریف کا کیامفہوم ہے: وَ لَا تَقُو مُو اَ کَما یَقُو مُو الْیَهُو دُ وَ النَّصَادِی (تم اس طرح نہ اٹھا کر وجسے یہود و نصاری ایک دوسرے کے لیے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں )۔اگر عشاء کی ناز کے بعد بعض حضرات مصروف ِ گفتگو ہوجاتے تو آپ ان میں سے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار فرماتے کہ حدیث: لَا مُسَامَرةَ بَعُدَ الْعِشَاءِ (نمازِ عشاء کے بعد با تیں نہیں کرنی چائیس) کا کیا مطلب ہے؟ اس سے تمام حضرات اپنی کوتا ہی پر متنبہ ہوکر اصلاح احوال کی طرف متوجہ ہوجاتے۔

ایک مرتبہ حافظ صاحب موصوف نے حضرتِ اقدس کو پانی کا ایک پیالہ بسم اللہ شریف پڑھے بغیر پیش کردیا۔حضرتِ اقدس نے فرمایا، کیا آپ مجھے برکت سے خالی پانی پلانا چاہتے ہیں۔اس کے بعد حافظ صاحب کی عادتِ ثانیہ بن چک تھی کہ کسی کام کا آغاز بسم اللہ شریف پڑھے بغیر نہیں کرتے تھے۔

## مرض وفات اورسفر آخرت

وسطِ شوال میں موسم کے گرم ہوجانے گی وجہ سے مانسہرہ تشریف لے جانے کا ارادہ تھا، مگر طبیعت صفرا کے غلبے کی وجہ سے ناساز ہوگئ۔حرارتِ درونی کی سوزش نے سخت بیتا بی پیدا کر دی۔ آپ کے متوسلین میں سے نامور حکیم مولا ناچن پیرُ اور حکیم محمرز بیرصا حب علاح کے لیے خانقاہ شریف حاضر ہوئے، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی ۔صفرا اور استفراغ کی شدت ہوگئی۔ کوئی دوایا غذا اندر نہ ٹھہرتی تھی۔ سوزش درونی کا بیعالم تھا کہ ٹھنڈے پانی کی شدت ہوگئی۔ کوئی دوایا غذا اندر نہ ٹھہرتی تھی۔ سوزش درونی کا بیعالم تھا کہ ٹھنڈے پانی کے چھیٹے اپنے بدن اور تلووں پر زورز ورز ورسے چھڑکواتے تو کچھ چین آتا۔ بیعالت دیکھ کر صاحب کو ساتھ کے کہ بینے اور اسی وقت حکیم سیفی صاحب کو ساتھ کے کرشام کے بعد خانقاہ بینے گئے۔ حضرت ان سب کو سلی تھے۔ سے کرشام کے بعد خانقاہ بینے گئے۔ حضرت ان سب کو سلی تھے۔ سے دیکھ کر سب معالجین اور حاضرین پریاس والم کی کیفیت و کیھ کر سب معالجین اور حاضرین پریاس والم کی کیفیت طاری تھی مگر حضرت ان سب کو سلی تھے۔

جمعرات کی شب کیم سیفی صاحب نے بیض دیکھی، آپ نے بیض کی کیفیت کے بارے میں پوچھا۔ کیم صاحب نے عرض کیا کہ اللہ تعالی فضل فرمائے، نبض بہت کمزور ہے۔ یہ کر کر حضرت نے نے فرمایا، ماشاء اللہ۔ پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ کی صاحبزادی صلحبہ آپ کی اس حالت سے بہت بے چین اور پریشان کھیں۔ حضرت ان کوتیلی شفی دیت ، مگر افسوس وقتِ آخر آن پہنچا۔ اب آپ نے اپنا رُخ اور روئے شن سب سے ہٹا کر اپنے آخر آن پہنچا۔ اب آپ نے اپنا رُخ اور روئے شن سب سے ہٹا کر اپنے آفا ور مولی کی طرف کر لیا۔ بالآخر یہ جامع کمالات وجو دِ مسعود استغراق وجویت میں راضی برضائے اللی ساڑھے بارہ بے شب، بروز پنجشنبہ ۲۷ رشوال ۲۵۲۱ھ/ کر جون ۲۹۵۹ء رفیق اعلیٰ سے واصل ہوگیا۔

#### پس ماندگان

اولا دمیں ایک صاحبزادی اور ایک صاحبزادہ مولانا حافظ محمد عابد صاحب سلمہ 'ان کی والدہ دام مجدھا، دو چھوٹے بھائی ماسٹر بدرالدین صاحب اور میاں محمد ابراہیم صاحب اوران کے علاوہ ہزاروں سالکانِ طریقت پس ماندگان میں شامل ہیں۔

#### حضرت إقدل كحظفاء

حضرتِ اقدلُّ كِمعروف خلفاء درج ذيل بين:

# حضرت خواجه خان محمرصاحب وعاللة

## ہمارے باباجی

نسب

حضرت خواجه خان محمرٌ تلوکرراجیوت خاندان کے چشم و چراغ تھے۔انساب کی کڑیاں کچھاس طرح ترتیب پاتی ہیں: حضرت خواجه خان محکر ؓ بن ملک خواج عمر بن ملک مرزا خان بن ملک غلام محمد خان تلوکر بن ملک فتح محمد خان تلوکر بن ملک صدیق خان تلوکر بن ملک یعقوب خان تلوکر بن ملک علی خان تلوکر بن ملک جمال خان تلوکر۔

## باباجي كارت بيدائش

اکثر کتابوں اور جرائد ورسائل میں چھپنے والے مضامین میں ۱۹۲۰ء درج ہے۔ جب
بابِ تحقیق کا دَر کھولا تو اُلجھن نے گھیر لیا اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ باباجی گاسنِ
ولا دت کھو جنا ضروری ہے۔ ایک دفت طلب کام کا سامنا تھالیکن جب انسان کسی کام کو
عشق جان کر کرتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بابا جی گئے
بھانج ملک بشارت احمد کی وساطت سے اپنے علاقے کی مشہور سیاسی ، ساجی ، دین شخصیت
قریش محمد سعید اسدی صاحب سے ملاقات کی اور ان سے بابا جی گئے کے سنِ ولا دت کی کھوج
میں معاونت کی درخواست کی۔

اس سے پہلے دین مجلّہ ''صفدر'' دیکھا جس میں اس کے مدیر حمزہ احسانی نے اس موضوع پرادار ہے میں برادرم خلیل احمد کے حوالے سے بحث کی ہے۔''صفدر'' کے مطالع کے بعد میں نے برادرم خلیل احمد صاحب سے رابط کیا اور گزارش کی کہ آپ میری رہنمائی کریں کہ حضرت اعلیؒ کے دستِ مبارک سے کس کتاب میں مائی صاحبہ اور بابا جیؒ کی ولادت کا ندراج ہے اور گھر کی بزرگ خواتین میں سے کس کاسن ولادت حضرت اعلیؒ نے اپنے قلم کا ندراج ہے اور گھر کی بزرگ خواتین میں سے کس کاسن ولادت حضرت اعلیؒ نے اپنے قلم

سے کھا ہے۔ خلیل احمرصا حب نے وضاحت کی کہ دلائل الخیرات کا جوذاتی نسخہ حضرتِ اعلیؒ کے معمولات میں شامل تھا اُس کے آخر میں آپؒ نے اپنی اولا دکی تاریخوں کا اندراج اپنے دست مبارک سے کیا ہے۔ دلائل الخیرات کے حاشیے پر حضرتِ اعلیؒ کی بڑی صاحبز ادمی امال حیات بی بی گامن ولا دت ۲۳ سر جب ۲۳ ساھ درج ہے۔ سنعیسوی کے حساب سے بیا ۲ راگست ۸۰ واء ہے۔ جبکہ دلائل الخیرات میں حضرتِ اعلیؒ کے دستِ مبارک سے بابا جی قبلہ خواجہ خان خمد گی تاریخ پیدائش کا اندراج نہیں ہے۔

چند ماہ قبل ہمار مے محتر م محرسعیداسدی صاحب میا نوالی محکمہ صحت کے دفتر گئے جہاں انگریز کے زمانے کا تاریخ پیدائش کار یکار ڈموجود ہے۔آپ نے وقت نکال کرعرق ریزی کی۔۱۹۱۱ءاور۱۹۱۲ءکار یکارڈ باریک بینی سے دیکھا۔لیکن باباجی گااندراج نیل سکا۔ایک خیال بی بھی ذہن میں تھا کہ آپ کے ہم عصر مولا ناعبدالستار خان نیازی کی تاریخ پیدائش کیم ا کتوبر۱۹۱۳ء ہے اور ہمارے علاقے کے ایک بزرگ مولا ناغلام لیبین صاحبؑ کا (جو بھیرہ میں آپ کے ہم سبق تھے )سنِ پیدائش بھی ۱۹۱۳ء ہے۔سوچا اس سال کاریکار ڈبھی دیکھا جائے۔ چنانچہ کھوج جاری رہی۔ بشارت احمسلسل رابطے میں رہے۔ ۵؍ مارچ ۱۱۰۲ء، بوقت صبح، محرسعیداسدی صاحب کے ہمراہ محکمہ ہیلتھ میانوالی کے دفتر پہنچا۔ عملے نے باباجی اُ کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں ۱۹۱۵ء تک کے ریکارڈ کو دیکھنے کی اجازت دی۔مگراس میں بھی کچھنہ ملا۔ہم مایوس ہو چلے تھے لیکن ایک نقطہ ذہن میں تھا کہ کتابوں اور سینہ بہ سینہ روایات کے مطابق تو باباجی کی تاریخ پیدائش ۱۹۲۰ء یااس سے بل ہے کیوں نہ مزیدیانچ برسوں کے ریکارڈ کودیکھ لیاجائے۔اسدی صاحب نے ہمت بندھائی اور میں دنیا و ما فیہا سے بے خبراینے کام میں مگن رہا۔ایک لحہ ایک نام،ایک تاریخ ایسی سامنے آئی کہ ساری تھکن اتر گئی اور سرشاری روح تک اتر گئی۔ پرانے بوسیدہ رجسٹر کے زردصفحات میں کالی روشنائی سے درج تھا، ۱۲ ارفر وری ۱۹۱۲ء....خان محمد ولدخواجه عمر .....موضع کھولہ.... آ یکی تاریخ پیدائش کی تسلی کے بعد باقی کام جاری رکھنا آسان لگا۔

MAKISTAN 10 RS



#### تصديق نامه

شن آرینی محصید اسدی ایره و کیت ان مرکز تعدانی تراہوں کہ تصطاقت کی شہور شخصیات کی تاریخ پیدائش کے یارے بال تقلیق کرنے کا شوق ہے۔ چانچ ش نے حفرت موا نا محرمد السار خان پر زی صاحب کی تاریخ پیدائش کی کو پر 1913ء میں حضرت میاں محصد این صاحب نامی تعلق مجار نے کہ تاریخ پیدائش می سال 1913ء معلق کی۔ اب حضرت موانا حضرت موان محمد صاحب سجاوہ نظین خانقاہ مراہد شریف کی تاریخ پیدائش مختر محکمہ محت میانوالی کے مریکار آ سے 14 فرور کی 1916ء تعدین جو لگھ ہے۔۔۔۔ والتہ مخریف کی تاریخ پیدائش وفتر محکمہ محت میانوالی کے مریکار آ

> ۱۱ مه د از هر المسلم المدوكيت قريق محدسيداسدي المدوكيت ساك سيدارس كورش كورش سادان

#### خاندانی حالات

حضرت خواجہ خان محمد گاتعلق موضع بکھر ہ کے ایک سردار خاندان سے ہے جن کی سخاوت، نیکی،صلہ رحمی اور دین داری مسلم تھی۔ آپ کے دادا ملک مرزا خان پابند صوم وصلو ق اور این قبیلے کے سردار تھے۔

#### آپ کے والدِ محرّ م

آپ کے والد ہزرگوار کا اسم گرامی خواج عمر ہے۔ جن کا مولد وطن موضع ڈنگ (چشمہ بیراج کی مشرقی سمت) ہے جو دریائے سندھ کے کنارے ایک آباد قصبہ تھا۔ آپ کے والد حضرت خواجہ سراج الدینؓ کے مرید تھے۔ خواج محمد کے چار بیٹے تھے؛ ملک شیر محمدٌ، ملک خان محمد (خواجه خواجه کان خواجه خان محمد صاحبؓ)، ملک فتح محمد افضالؓ، حضرت قبلہ کے تینوں بھائی آپ کی زندگی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کی رحمت ہوائن پر۔

## **ٹرل سکول کھولہ**

آپ کے والد نے آپ کوٹرل سکول موضع کھولہ میں داخل کرایا جہاں سے آپ نے پرائمری امتیازی نمبروں سے پاس کی۔ پچھ عرصہ آپ ایک ہندواستاد (جو کندیاں میں مقیم سے ) کے ہاں رہے۔ لیکن چند مہینوں میں وہاں سے دل اچاٹ ہو گیا اور واپس ڈنگ آگئے۔ آپ چھٹی جماعت میں تھے جب مبدأ فیض نے آپ کواپی مخلوق کی رہنمائی کے لیے چن لیا۔

#### مولاناابوالسعداحمة خاك كاانتخاب

بانی خانقاہ سراجیہ مولا نا ابوالسعداحمہ خانؓ ایک باراپنے چپازاد بھائی ملک خواج عمر کے یہاں تشریف لے گئے۔ کھانے کے بعد معمول کی باتیں ہورہی تھیں کہ آپ نے اپنے بھائی سے کہا،'' آپ کے پاس اللہ کے فضل سے تین ایسی چیزیں ہیں کہ میرے پاس اس قسم ہمائی سے کہا،'' آپ کے پاس اللہ کے فضل سے تین ایسی چیزیں ہیں کہ میرے پاس اس قسم

کی ایک بھی نہیں۔' ملک خواج عمر نے تھوڑا تو قف کیا اور دل میں سوچا کہ بھائی کا اشارہ کس جانب ہے؟ ان کے گھر تین اعلیٰ نسل کی شیر دار جینسیں تھان سے بندھی ہوئیں تھی۔ انہیں خیال گزرا کہ نگر شریف کے مریدین کے لیے آپ کو جینس کی ضرورت ہوگی۔ تلوکر خاندان کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ انہوں نے خندہ پیشانی سے کہا،'' آپ میری تینوں جینسیں لے جائیں، مجھے خوثی ہوگی۔''قیومِ زمال خضرتِ اعلیٰ مسکرائے اور فرمایا،'' فقیر کو بھینسوں کی خواہش نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو تیں فرزند عطا کیے ہیں؛ شیر محمد، خان محمد، فتح محمد آپ ہمیں ایک بیٹا دے دیں۔' خواج عمر نے فرمایا کہ تینوں آپ کے بیٹے ہیں، آپ جے چاہیں ایک بیٹا دے دیں۔' خواج عمر نے فرمایا کہ تینوں آپ کے بیٹے ہیں، آپ جے چاہیں ایپ ساتھ لے جائیں وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ نظرِ جو ہر شناس نے خواجہ خان محمد کا انتخاب کیا۔ چنا نچے انہیں مار سکول کھولہ سے ہٹا کر آپ کے ساتھ بھی حوالے مار گیا۔

## خانقاه سراجيه كاابتدائي مدرسه

حضرتِ اعلیؓ جامعِ شریعت وطریقت تھے۔آپؓ نے خانقاہ کے ساتھ مسجد کی جنوبی سمت ایک مدرسہ اور طلبہ کی رہائش گاہیں تعمیر کیس۔ اس مدرسہ کی نگرانی آپ خود فر مایا کرتے تھے۔ جس وقت آپؓ ڈنگ سے خواجہ خان محمد کوساتھ لائے تو اُن کی دین تعلیم کا آغاز فر مایا۔



حفرت خواجه خان محمد رحمه الله كي سند فراغت ( دار العلوم ديوبند )

www.besturdubooks.wordpress.com

# تعلیمی ادارے

### دارالعلوم عزيزييه بحيره

بعدازاں آپ دارالعلوم عزیزیہ، بھیرہ (مخصیل بھلوال، ضلع سر گودھا) میں مزید تعلیم کی خصیل و کھیل کے لیے داخل ہوئے۔ اس دور میں اس دارالعلوم کا شہرہ بگوی خاندان کی دینی خدمات کی بدولت دور دور در در تک تھا اور بیدارالعلوم علاقے کی مرکزی دینی در سگاہ بھی جاتی تھی اور دور و نزدیک سے طلبہ یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں بگوی خاندان کے دوممتاز علاء حضرت مولا نافسیرالدین بگوی آ (۱۹۳۸ء) اور حضرت مولا نافسہورا حمد بگوی کے دوممتاز علاء حضرت مولا نافسہورالدین بگوی آ (۱۹۳۸ء) اور حضرت مولا نافلہورا حمد بگوی کے دوممتاز علاء حضرت مولا ناابوالسعداحمد خان صاحب قدس سرۂ (۱۹۴۱ء) کی خاص اراد تمندوں میں شامل تھے۔ اس طرح مخدوم نمال حضرت مولا ناابوالخلیل خان محمد نے تین سال مدرسہ دارالعلوم عزیزیہ میں رہ کر درجہ وسطی تک کتابیں پڑھیں۔ آپ گو دارالعلوم کے تلامدہ میں ایک خاص اور نمایاں مقام حاصل رہا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو حبہ مطبخ کا انتظام بھی سونیا گیا۔ فتظمین اور اساتذہ کے نزدیک اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ مطبخ کا انتظام بھی سونیا گیا۔ فتظمین اور اساتذہ کے نزدیک اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے بمیشہ شفقت کی نظر سے دیکھے جاتے رہے۔ مرشد خانہ اور مرشد زادہ ہونے کے لحاظ سے بمیشہ شفقت کی نظر سے دیکھے جاتے رہے۔ مرشد خانہ اور مرشد زادہ ہونے کے لحاظ سے یہاں آپ کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔

## جامعه اسلاميه، دُ الجميل

بابا جی گ نے بھیرہ میں موقوف علیہ تک پڑھ کر جامعہ اسلامیہ، ڈا بھیل، شلع سورت، صوبہ گجرات، انڈیا میں داخلہ لیا۔ آپ نے تفسیر میں جلالین، حدیث شریف میں مشکلو ق، فقہ میں ہدا ہے اور عربی ادب میں مقامات حربری الیمی کتابیں حضرت مولا نا عبدالرحمٰن امروہی ، حضرت مولا نا جدادریس حضرت مولا نا جدادریس سکروڈھوی ، حضرت مولا نا عبدالعزیز کامل پوری (اٹک) ایسے یگانۂ روزگار اساتذہ سے سکروڈھوی ، حضرت مولا ناعبدالعزیز کامل پوری (اٹک) ایسے یگانۂ روزگار اساتذہ سے پڑھیں۔

#### د بوبند میں حاضری

۱۹۴۰ء میں ڈائھیل سے آگر دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث شریف کے لیے داخلہ لیا۔ تب دارالعلوم دیوبند کے صدر مدس اور شخ الحدیث شخ العرب والحجم حضرت مولانا سیّد حسین احمد مدنی شخ لیکن مشیت ایز دی که حضرت مدنی نے بخاری شریف کا افتتاحی سبق پڑھایا اور پھرتح یک آزادی میں سرگرم حصہ لینے کے باعث قید ہوگئے۔ حضرت مولانا فخر الدین ، حضرت مولانا فخر الدین ، حضرت مولانا اعزاز علی ایسے ذی قدر مشائخ وقت سے آپ نے صحاح ست ، مؤطین ، طحاوی وغیرہ کتب حدیث پڑھ کر دارالعلوم مشائخ وقت سے آپ نے صحاح ست ، مؤطین ، طحاوی وغیرہ کتب حدیث پڑھ کر دارالعلوم دیوبند سے تصیلِ علوم کی سندِ فراغ حاصل کی۔ دیگر حضرات کے علاوہ جامعہ محمدی شریف ، صناع جھنگ کے معروف عالم دین ، شخ وقت ، محقق ومصنف حضرت مولانا محمدنا فغ بھی بابا جگ محمدوث میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ کے دورہ حدیث کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ بابا جگ انہ 19ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔ جبکہ حضرت مولانا ابوالسعداحہ خان سے آپ کے مربی ، سر پرست اور مرشداوں کا انقال بھی انہ 19ء میں ہوا۔

البتة حضرت اقدس خواجه خان محمد صاحب رحمة الله عليه نے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمة الله عليه کی وفات پراپنے تعزیق مکتوب میں تحریر فرمایا ہے،' ویسے توان (حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمة الله علیه) کے ساتھ بہت ساری قدریں مشترک ہیں لیکن دوشم کے دشتے بڑے اہم ہیں، ایک به کمایشیاء کی ظیم درسگاہ دارالعلوم دیو بنداور دیو بند میں مرجع الخلائق شخ العرب واقعجم سیّد حسین احمد رحمه الله حسے اکتساب فیض اور ان کی پاکیزہ صحبت جوالله جل شاخ نے ہمیں نصیب فرمائی اور اسی طرح ہمارے قدوۃ السالکین ، محبوب العارفین حضرت اعلیٰ خواجه ابوالسعدا حمد خان صاحب رحمۃ الله علیہ کا تعلق بھی خانقاہ موسیٰ زئی شریف سے تھا۔ حضرت مولانا کے مرشد حضرت مولانا سے مرشد حضرت کولانا ہیں ماکرے اللہ جل شاخ نے رشد مولانا حسین علی خانقاہ موسیٰ زئی شریف سے تھا۔ اس طرح اللہ جل شاخ نے رشد مولانا حسین علی خانقاہ موسیٰ زئی شریف سے تھا۔ اس طرح اللہ جل شاخ نے رشد مولانا سین علی خانقاہ موسیٰ زئی شریف سے تھا۔ اس طرح اللہ جل شاخ نے رشد مولانا سے ساتھ ہمیں نسبت عطاء فرمائی۔'

# ہاباجی کے عظمین

حضرت بابا جی تے مندرجہ ذیل حضرات کے سامنے زانوئے تلمذیہ کیے:
(۱) حضرت مولانا پیرسیرعبداللطیف احمد پورسیالوی ا

بابا جی کے معلم اوّل مولانا پیرعبداللطیف شاہ صاحب ہیں۔ آپ ان مریدانِ باصفا میں سے ہیں جن پرحضرتِ اعلیؓ کی خصوصی تو جہات تھیں۔ آپ احمد بور کے رہنے والے سے اسبی تعلق سیّد مخدوم جہانیاں اوچ شریف سے تھا۔ آپ نے عربی، فارسی کی ابتد کی تعلیم پنجاب کے مختلف مدارس میں حاصل کی اور تحمیل حضرت انور شاہ تشمیری اور مولانا شبیر احمد عثائی کی خدمت میں رہ کر جامعہ اسلامیہ، ڈھا بیل شلع سورت میں کی۔ سلوک کے مراحل طریقیہ نقشبند یہ میں حضرت مولانا عبد اللہ لدھیانوی کی صحبت میں طے کیے اور آپ کے طریقیہ نقشبند یہ میں حضرت مولانا عبد اللہ لدھیانوی کی صحبت میں مطرکہ مسلاسل میں اجازتِ مطلقہ سے مشرف ہوئے۔ حضرت خواجہ خان محرد نے قرآنِ مجید اور چند ابتدائی کی سے سے بڑھیں۔ ا

#### (٢) حضرت مولا ناعبدالله لدهيانويٌّ

مولا ناعبداللہ لدھیانوی حضرت خواجہ خان محرصاحب ہے جہاں شخ سے وہاں استاداور مربی بھی سے دھنرت خواجہ صاحب نے اپنے پیرومر شدمولا ناعبداللہ صاحب سے فارسی نظم ونثر اور صرف ونحو کی کتابیں پڑھیں۔ آپ اپنے محسن ومربی حضرت مولا ناابو السعد خان صاحب قدس سرۂ کے وصال کے بعد پندرہ برس تک اپنے شخ ومر شد حضرت مولا ناجد خان صاحب قدس سرۂ کے وصال کے بعد پندرہ برس تک اپنے شخ ومر شد حضرت مولا ناعبداللہ لدھیانوی کی خدمت میں رہ کر باطنی علوم و فیوض سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ کو کیا بعد دیگرے دوبلندمر تبہ شیوخ سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، جس کی بدولت آپ کواس راہ میں کمال نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا نامجہ عبداللہ قدس سرۂ نے بدولت آپ کواس راہ میں کمال نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا نامجہ عبداللہ قدس سرۂ نے

حضرت قاضي تثمس الدينُّ سے فر مايا،'' حضرت شيخ الهندُّ جب مالٹا ميں نظر بند تھے تو معارفِ قرآن کریم پرایک کتاب لکھنے کا ارادہ فرمایا، چندیارے لکھنے کے بعداسے ترک کر دیا، استفسار برفر مایا کہ میں نے کتاب کے بجائے ایک آ دمی (حضرت مولانا سیدحسین احمہ مد کی کی محنت شروع کر دی ہے تا کہ خلقِ خدا کی ہدایت کے لیے ایک چاتا پھر تانسخہ تیار ہو جائے۔حضرت اقدس (مولا نامحرعبدالله لدهیانویؓ) نے بیدواقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک آ دمی تیار کررہا ہوں ، بعدازاں قرائن سے پتہ چلا کہوہ آ دمی مخدوم زمان حضرت مولا ناابوالخليل خواجه خان محمرصا حبَّ ہيں، جوآ پ کے خليفه و جانشين قراريا ئے ليا مولانا عبداللدلدهیانوی کے والد کا نام میاں محد تھا۔آپ موضع سلیم یور،ضلع لدھیانہ کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی۔۱۹۲۴ء میں دارالعلوم دیوبندتشریف لے گئے، درس نظامی کی متوسطات سے دور و کہ حدیث تک تمام علوم وفنون کی کتابیں دارالعلوم دیو بندمیں پڑھیں۔۔۱۹۲۷ء میں دور ہُ حدیث شریف سے فراغت ہوئی۔مولانا ابوالسعد احمد خال ً بانی خانقاہ سراجیہ سے بیعت ہوئے اور بس خانقاہ کے ہور ہے۔ یوری زندگی آستانۂ شخ کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور پہلوئے شخ میں محواستراحت ہیں۔

مولانا ابوالسعد خان ؓ نے اپنی زندگی میں حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی ؓ کو اپنا جانشین مقرر کردیا تھا۔حضرت خواجہ خان مجہ ؓ نے آپ سے بیعت کا تعلق قائم کیا اور سولہ سال حضرت لدھیانوی کی خدمت میں گزارے۔اپنے پیرومرشد کے ادب کا بیعالم تھا کہ جب وہ طلب فرماتے تو حضرت خواجہ صاحب ؓ کا رنگ زرد پڑجاتا تھا۔حضرت لدھیانوی ؓ سے مجددی نصاب سلوک کی مکمل تعلیم حاصل کی ، تین مرتبہ امام ربانی شخ احمد سر ہندی ؓ کے مکتوبات کو سبقاً سبقاً پڑھا۔حضرت شاہ غلام علی دہلویؓ کے مکتوبات ، مکتوبات معصومیہ ، اور شاہ ابوسعید کی ہدایت الطالبین بھی پڑھی۔حضرت خواجہ خان حُمرؓ نے مولانا لدھیانویؓ کے سامنے ابوسعید کی ہدایت الطالبین بھی پڑھی۔حضرت خواجہ خان حُمرؓ نے مولانا لدھیانویؓ کے سامنے

اپنے آپ کومٹادیا تھا۔

ہروقت خدمت میں مصروف رہتے۔خانقاہ سراجیہ کے تینوں کمروں،مہمان خانہ، تشہیج خانہ اور کتب خانہ کی تغییر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ خانقاہ کے کنگر کی ضروریات کی فراہمی،مہمانوں اور زائرین کی خاطر مدارات، گھوڑوں اور مویشیوں کی دیچہ بھال اس پر مستزادتھی۔فارغ اوقات میں مدرسہ سعدیہ میں طالبانِ علوم نبوت کو اسباق بھی پڑھاتے۔ حضرت مولانا عبداللہ لدھیانو گ کی وفات کے بعد حضرت خواجہ خان محمد آن کے جانشین قرار پائے۔حضرت خواجہ صاحب آپ پیروم شداوراستاذ حضرت مولانا عبداللہ لدھیانو گ کا احترام تو ساری زندگی کرتے ہی رہے،ان کی وفات کے بعد بھی احترام کا میسلسلہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی جاری وساری رہا۔

## (۳) حضرت مولا ناعبدالحق صاحب

(مولا ناعبدالحق صاحبؒ اورمولا نا قاسم ہزارویؒ دارالعلوم عزیزیہ، بھیرہ میں ممتاز مدرّس تھے۔حضرت باباجیؒ نے ان حضرات سے قدوری، کنز الدقائق ،نحومیراورشرح مائۃ عامل پڑھیں ) ۔

آپ موضع پیرزئی، کیمل پور (اٹک) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولا نا شیر محمد تھا۔ مولا ناعبدالحق ایک جید عالم تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور علمائے سلف کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ نے امرو ہہ (ہندوستان) کے مقتدر علماء سے سندِ حدیث حاصل کی۔ بسلسلۂ تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء میں گیارہ مہینے جیل کائی۔ آپ کی وفات نومبر عاصل کی۔ بسلسلۂ تحریک دن ہوئی۔ ا

## (٤٨) مولانا قاسم ہزاروگ

آپ ۱۸۹۹ء کو جناب مولا نا عزیز اللہ کے گھر بالا کوٹ، ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ راجپوت تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی پھر علاقہ کے علاء سے استفادہ کیا۔ بعدازاں مولانا محمد اسحاق مانسہروی کے مدرسہ میں مولانا عبدالمجیدصاحب سے پڑھتے رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان کا قصد کیا۔ ۱۳۲۲ھ میں مدرسہ امینیہ، دہلی میں داخلہ لیا۔ موقوف علیہ کی پیمیل کے بعد ۱۳۲۴ھ میں حضرت مولانامفتی کفایت اللہ دہلوگ ، مولانا وحید حسن اور حضرت مولاناعبد الغفور مہاجر مدنی سے دور و حدیث پڑھ کر سندالفراغ حاصل کی۔ فراغت کے بعد مزید ایک سال وہاں رہ کرعلم تفییر کی تحصیل کی۔ پھراس مدرسہ میں لیطور معاون مفتی ایک سال تک کام کرتے رہے۔ ۱۹۲۲ء کو وطن واپس لوٹے تو دارالعلوم محمد ہیں ہمگہ پیراں بھیرہ ، ضلع سر گودھا میں کئی سال تک تدریس کی۔

19۳2ء تا ۱۹۳۹ء مولا نا ظہور احمد مدنی بگویؒ کے مدرسہ دار العلوم اسلامیہ عزیزیہ، بھیرہ میں بطور صدر مدرّس تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے کہ چاردن کی مختصر علالت کے بعد آپ کا نومبر ۱۹۳۹ء کوانتقال ہوا۔ کے بعد آپ کا نومبر ۱۹۳۹ء کوانتقال ہوا۔ کے العد آپ کا مولا نا حافظ عبد الرحمٰن امروہیؒ (۵) مولا نا حافظ عبد الرحمٰن امروہیؒ

آپ کا سالِ ولادت تقریباً ۱۲۷۱ھ ہے۔ بمبئی میں پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں قرآن شریف حفظ کیا، ابتدائی تعلیم بھی مکہ مکرمہ میں پائی۔مولا نااحمد حسن امروہ گئے سے شرف تلمذ پایا۔ آخر میں دیو بندآ کر تفسیر وحدیث کے بچھ اسباق حضرت مولا نا قاسم نانوتوی سے تلمذ پایا۔ آخر میں دیو بندآ کر تفسیر وحدیث کے بچھ اسباق حضرت مانوتوی کے آخری شاگر دوں میں سے تھے۔ مدرسہ شاہی مراد آباد، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل اور جامعہ اسلامیہ امروہہ میں ساٹھ سال تک مدر س رہے۔ آخر میں جامعہ اسلامیہ امروہہ کے شخ الحدیث والنفیر ہوگئے تھے۔ تفسیر بیضاوی پر آپ کا ایک حاشیہ ہے۔ مطول اور مخضر المعانی پر بھی حواثی کھے۔ شخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہا جرکئی سے اجازت بیعت حاصل تھی۔ ۹ سال کی عمر میں ۲۲رجمادی الثانیہ کے ۱۳۲ ھے کو واصل بحق ہوئے۔ یہ بیعت حاصل تھی۔ ۹ سال کی عمر میں ۲۲ رجمادی الثانیہ کے ۱۳۲ ھے کو واصل بحق ہوئے۔ یہ

<sup>۔</sup> مشاہیر علماء، جسم ۱۲۴

تاریخ جامعهاسلامیه ڈابھیل، ص۳۰ سا۳۰

## (٢) مولا ناسيد محمد بدرعالم ميرهي

آپا۱۹۰۱ء کو''برایون' ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔والدصاحب کا نام حاجی تہور علی تقا۔آپ حضرت مولا نظیل احمد سہار نپورگ کے متاز شاگر دوں میں سے تھے۔مظاہر العلوم، سہار نپور سے دورہ حدیث پڑھ کر سند الفراغ حاصل کی۔ فراغت کے بعد مظاہر العلوم میں تدریس پر مامور ہوئے اور دوسال درس دینے کے بعد دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے اور دوبارہ مولا نا حضرت مجمد انور شاہ تشمیرگ سے دورہ حدیث پڑھ کر دوسری سند حاصل کی۔مظاہرالعلوم سہار نپور، دارالعلوم دیو بند میں تدریس کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ ڈاجھیل تشریف لے گئے جہاں سترہ سال تک تدریس حدیث میں مشغول رہے۔ دارجمان السنة' اور ''فیض الباری'' آپ کے عظیم تصنیفی اور علمی شاہ کار ہیں۔تقسیم ہندوستان کے بعد کراچی آگئے، پھر جامعہ اسلامیہ ٹیڈ واللہ یار میں تدریس حدیث کرتے ہندوستان کے بعد کراچی آگئے، پھر جامعہ اسلامیہ ٹیڈ واللہ یار میں تدریس حدیث کرتے میں میں بنایا۔ ۵؍ جامعہ کے ناظم اعلیٰ رہے۔ پھر جمرت کی نیت سے مدینۃ الرسول کواپنا مسکن بنایا۔ ۵؍ رجب حامعہ کے ناظم اعلیٰ رہے۔ پھر جمرت کی نیت سے مدینۃ الرسول کواپنا مسکن بنایا۔ ۵؍ رجب ۱۳۸۵ھ ۱۹۲۷ کو جمعہ کی شب انتقال فرمایا اور جنت میں آسودہ خاک ہیں۔ ا

حضرت خواجہ خان محدؓ نے مولا نا عبدالرحمٰن امروہیؓ اور مولا نا بدر عالم میر گھیؓ سے مشکو ۃ شریف،مقامات ِحریری پڑھیں۔

ایک مرتبہ حضرت باباجیؒ نے فر مایا، حضرت مولا نامحمہ بدر عالم میرٹھیؒ مواجہ شریف پر بھی سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے مگر جب زائرین کا ہجوم زیادہ ہوتا تو دور جس جگہ نماز پڑھی تھی ،نماز کے بعدو ہیں کھڑے ہوکرسلام پیش کرتے اورگھر چلے آتے۔

نیز فرمایا کہ حضرت مولا نامحمد بدرعالم میرٹھی، جومیرے استاد تھے، جب وہ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تو شخ اکرام الحق (مصنف موج کوثر، رودِکوثر وغیرہ، جواس وقت دینی امور کے وزیر بھی تھے) نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکرانہیں ریڈیو پاکستان سے

\_ ملخص ازمشاهیرِ علماء دیوبند

دین تعلیم کی ترغیب دی۔ حضرت نے جواب دیا کہ ریڈیو پاکستان کی گاڑی شہر کے ایک
کونے سے فلمی ادا کارہ کو اٹھائے گی، پھر قوالوں کو لے گی، پھر مجھے لے کرریڈیو پاکستان کی
عمارت میں اتارے گی۔ جب سب لوگ اپنے اپنے کر دارا دا کر چکیں گے تو یہی گاڑی ان کو
ان کے گھروں پراتارے گی، یہ مجھ سے نہیں ہوسکتا کہ اجنبی عور توں اور اس قماش کے لوگوں
کے ساتھ ریڈیو کے لیے کام کروں ، الہٰ ذا انکار کردیا۔
[حاجی مجمد یعقوب]

### (٤) شيخ الا دب مولا نااعز ازعليَّ

فقہ وادب آپ کا خاص فن تھا۔ آپ جب ابتداء میں دارالعلوم دیو بندتشریف لائے تو عربی کی ابتدائی کتابیں علم الصیغہ اور نورالیضاح آپ کو تدریس کے لیے دی گئیں گرآپ کے درس نے بالآخروہ مقبولیت حاصل کی کہ شخ الا دب والفقہ کے نام ہے مشہور ہوئے۔ عمر کے آخری دور میں کئی سال تر مذی جلدِ فانی اور تفسیر کی بلندیا یہ کتابیں بھی پڑھا کیں۔ حضرت مولانا سیّد حسین احمد مد گئ کی عدم موجودگی میں متعدد بار آپ کو بخاری شریف پڑھانے کا موقع ملا غرض تفسیر ، حدیث ، فقہ ، ادب وغیرہ ہرفن کی کتب پر آپ کو بحور حاصل تھا۔ بے فسی اور واضع میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ ایک بے نظیر استاد ، متبحر عالم وین اور جامع شخصیت سے۔ آپ ایک بے نظیر استاد ، متبحر عالم وین اور جامع شخصیت سے۔ آپ نے ہم ہرس تک دار العلوم دیو بند میں مسندِ تدریس کورونق بخشی۔

## (٨) محدث العصر مولانا سيدمجر يوسف بنوري الم

مولانا محمد یوسف بنورگ ۱۹۰۸ء میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حضرت مولانا سیّد محمد زکریاً تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدگرای ، ماموں اورعلاقے کے علاء سے حاصل کی ۔اعلی تعلیم کے لیے ۱۳۴۵ھ میں دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا۔علاّ مہسیّد محمد انورشاہ تشمیرگ سے دورہ کو مدیث پڑھ کر سند حاصل کی ۔ فراغت کے بعد علامہ سیّد محمد انورشاہ تشمیرگ کی معیت میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں تدریس کا آغاز کیا۔ حضرت شاہ صاحبؓ کے انتقال کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے صدر مدر "س اور شخ الحدیث رہے۔ بعد از ال جامعۃ العلوم جامعہ اسلامیہ کی نوٹاؤن (علامہ بنوری ٹاؤن) کراچی میں بنیا در کھی ۔ آج آپ کالگایا ہوا ہے شن

پھل رہا ہے اور طالبانِ علومِ نبوت کا مرجع ومرکز ہے۔مولا نامحمد یوسف بنوریؒ بڑے جید عالم دین تھے۔ کارا کتوبر کا 192ء کو انقال فرمایا۔محدثِ کبیر، نیخ الحدیث الحدیث مولانا عبدالحقؒ اکوڑہ خٹک نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔ آپ کو بنوری ٹاؤن کی جامعہ مسجد کے ایک جانب سپر دِخاک کردیا گیا۔

حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری کے متعلق حضرت خواجہ خان محمد گرفر ماتے ہیں: "استاد العلماء حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری فقیر کے مشفق استاد تھے اور شفقت ومحبت سے اپنا خادم اور ساتھی بھی تصور فر ماتے تھے۔ وہ بنس مکھ نورانی چہرہ اور میٹھی میٹھی رس بھری با تیں، جو کا نوں میں شرینی گھول رہی تھیں، جب یاد آتی ہیں تو ان کو "رحمۃ اللّه علیہ" کھنے سے دکھ ہوتا کا نوں میں شرینی گھول رہی تھیں، جب یاد آتی ہیں تو ان کو "رحمۃ اللّه علیہ" کھنے سے دکھ ہوتا ہے۔ لیکن جب سب نے اسی راستے پر چلنا ہے تو پھر اس شعر میں کوئی جدت اور ندرت باقی نہیں رہ حاتی کہ:

ہر آنکہ زاد بنا چار بایدش نوشید زجامِ دہر مئے "کُلُّ مَن عَلَیها فان"

ترجمہ:''جوبھی پیدا ہواہے اس کونا چارز مانے میں سے کُلُّ مَن عَلَیها فان کا جام پینا پڑے گا۔''

بهرحال دعاہے كەرحمداللدر حمة واسعة \_

فقیر کوشوال ۱۳۱۰ سے سعبان ۱۳۱۱ سے تاکہ جامعہ اسلامیہ، ڈابھیل، ضلع سورت میں حضرت مولا نا مرحوم سے سبعہ معلقہ، مقامات حریری اور ادبی متوسطات پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ۱۳۷۵ سے ۱۹۲۵ء میں حضرت سیّدی و مرشدی مولا نا محمد عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدۂ جانشین حضرت مولا نا ابوالسعد خان صاحب آبانی خانقاہ سراجیہ، کندیاں، ضلع میا نوالی کے وصال کے بعد خانقاہ سراجیہ کی خدمت کا بوجھ جب فقیر کے کندھوں پر آپڑا تو اس کے بعد ایک دفعہ خانقاہ شریف کے خائبانہ تعارف کی وجہ سے حضرت مولا ناصاحب مرحوم خانقاہ سراجیہ رونق افروز ہوئے۔ سوئے قسمت سے فقیر ہری پور، ہزارہ کے سفر پر تھا۔ خانقاہ سراجیہ رونق افروز ہوئے۔ سوئے قسمت سے فقیر ہری پور، ہزارہ کے سفر پر تھا۔ خانقاہ سراجیہ رونق افروز ہوئے۔ سوئے قسمت سے فقیر ہری پور، ہزارہ کے سفر پر تھا۔ خانقاہ

شریف سے والیسی پر حضرت مولا نابھی اپنے محتر م داما دمولا نامحمہ طاسین صاحب کو ملنے ہری پور، ہزارہ تشریف لے گئے تو وہاں ہری پور کے متصل''موضع درویش' میں قاضی شمس الدین صاحب کے مکان پر فقیر کو ملنے تشریف لائے اور ہڑی محبت اور دلچیسی سے خانقاہ شریف کے پرسکون ماحول اور عظیم کتب خانے کا ذکر فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ ملمی کام کے لیے آدمی خانقاہ شریف آجائے ، کیونکہ ہر طرح کا سکون اور یکسوئی جس طرح وہاں میسر ہے کرا چی جیسے مصروف شہر میں اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا ، پھر جبکہ اتناعظیم اور جامع کتب خانہ کھی ہروقت دسترس میں ہو۔' کا

## خانگی حالات

### حضرت ٹائی سے بیعت

دارالعلوم دیوبند میں علوم متداولہ کی تخصیل و تکمیل اور فراغت سے قبل ہی حضرت اعلیٰ مولا نا خواجہ ابوالسعداحمد خان وصال فرما گئے۔اب آپ کے جانشین وخلیفہ اجل حضرت مولا نا محرعبداللہ المعروف حضرت ثائی مسند نشین ہوئے۔ باباجی گو حضرت ثانی سے تلمذکا شرف تو حاصل تھا ہی، اب آپ نے حضرت ثائی سے بیعت کی اور آپ سے علم تصوف عاصل کرنے کے لیے زانو کے تلمذ تہہ کیے۔ مکتوبات حضرت مجد دالف ثائی تین بار کلمل، کنز الہدایات مولا نامحمہ باقر لا ہور گی، مکتوبات حضرت شاہ غلام علی دہلوگی، مکتوبات حضرت ثائی سے پڑھا۔ خواجہ محمد معصوم اور ہدایت الطالبین جیسی کتب تصوف کو سبقاً سبقاً حضرت ثائی سے پڑھا۔ حضرت ثائی سے پڑھا۔ حضرت ثائی سے بڑھا۔

پندرہ سال آپ نے باطنی سلوک کی تمام منزلیں (لطائف، مراقبات) اپنے شخ حضرتِ ٹانی کے قدموں میں بیٹھ کر طے کیں۔خانقاہ سراجیہ کی مسجداور حجرے گواہ ہیں کہ آپ نے ان تخلیوں میں کیا کیا باطنی دولتیں سمیٹی ہیں۔

#### لنكر كي خدمت

بابا جی نے کنگر کی خدمت کوعین سعادت جانا۔ حضرتِ نافی کے دور میں دور دراز سے جو لوگ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے کندیاں ریلوے اسٹیشن سے ٹیلوں کی تیش سہتے ہوئے خانقاہ پہنچتے ، تو بابا جی کا دل نواز تبسم ان کا استقبال کرتا۔ گرمیوں میں ان کی شخنڈ سے پانی اور کسی سے تواضع کرتے۔ ان کے آرام کے لیے چار پائی اور کمرے تک رہنمائی کرتے۔ نو وارد کا حضرتِ نانی سے سلیقے سے تعارف کراتے ، اور پھر تیز قدموں سے جا کر بڑی مائی صاحبہ کی خدمت میں کھانے کے لیے عرض کرتے۔

## بڑی مائی صاحبہ اور حضرتِ ثاثی کے درمیان رابطے کا مضبوط ذریعہ

چونکہ اندرونِ خانہ مائی صاحبہ کے ساتھ مشاورت کی ضرورت رہتی تھی اور بابا بگ مخرتِ اعلیٰ کے بھتیج اور داماد بھی تھے، اس لیے حضرتِ ِ ثاثی ان پر کممل اعتماد کرتے اور مالی و انتظامی معاملات کے لیے بابا بی آپ نیٹ آفر رہڑی مائی صاحبہ کے درمیان ایک مضبوط ذریعہ تھے۔ آپ کی دیانت، امانت اور شرافت اظہر من الشمس تھی۔

#### باباجيٌ بطورمدرّس

بابا جی جب دیوبند سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس وطنِ مالوف تشریف لائے تو جہال کنگر کی خدمت کو حرزِ جان بنایا وہاں مدرسہ میں طلبہ کی تعلیم کو اپنے لیے افتخار جانا، اور اپنے شخ حضرت مولا ناعبداللہ لدھیا نوگ کی اجازت سے طلبہ کی تعلیم کا آغاز کیا۔ شروع میں بچوں کو'' چھوٹا قاعدہ'' اور'' بغدادی قاعدہ'' پڑھانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ بعد میں گلستان، بوستان، مدیۃ المصلی، قد وری، اصول الشاشی اور دیگر کتب پڑھایا کرتے تھے۔ آپ انتہائی شفیق اور دیگر شخصیت کے مالک تھے، جس کی وجہ سے مدرسے کے طلبہ آپ کی شخصیت کے اسیر ہوگئے۔ آپ کے ہم عصر مدر سین میں مولوی عبدالحق صاحبؓ، دامان کے مولا ناعطام محمد صاحبؓ اور مولا ناقط بالدین صاحبؓ کے نام ملتے ہیں۔ جبکہ حضرتِ نانی کے دور میں صاحبؓ اور مولا ناقط کر انے کی ذمہ داری حافظ محمد علی گرائی کے دور میں قر آن مجید حفظ کرانے کی ذمہ داری حافظ محمد علی گرائی گئی۔

### زمانهٔ تدریس کاایک دلچسپ واقعه

ایک روز حافظ ظفر احمد صاحب نے ، جو ضلع مظفر گڑھ کے رہنے والے تھے، حضرت فائی سے عرض کیا کہ میں بعض کتب حضرت خان محمد صاحب قبلہ سے پڑھنا جا ہتا ہوں۔ اس پر حضرت ِ فائی کے فر مایا ، ان سے علم حاصل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے ، وہ یہ کہ کتاب لے کران کے پیچھے لگے رہو ، جہاں انہیں فراغت ملے سبق پڑھ او۔ ایک روز حضرت مولانا خان محمد صاحب گھوڑے پر سوار کندیاں سے خانقاہ پنچے۔ نمازِ مغرب ہو چکی تھی۔ آپ نے خان خان محمد صاحب گھوڑے پر سوار کندیاں سے خانقاہ پنچے۔ نمازِ مغرب ہو چکی تھی۔ آپ نے

گھوڑے کو تھان پر باندھااور نمازِ مغرب ایک کمرے میں ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا حافظ محمد ظفر صاحب کتاب لیے بیٹھے ہیں۔ پوچھا، کیا کام ہے؟ حافظ صاحب نے کہا کہ سبق پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سبق پڑھنے کا یہ کونساوقت ہے؟ باایں ہمہ انہیں چندا سباق پڑھائے تو وہ مطمئن ہوگئے۔

## انجمن اصلاح الكلام كي بنياد

بابا جی نے جب مدرسہ خانقاہ سراجیہ میں بطور مدر س ذمہ داری سنجالی توایک روز اپنے شخ مولا ناعبداللہ لدھیانویؓ کی خدمت میں باادب عرض کیا کہ میں طلبہ کی تربیت کے لیے ایک تنظیم بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔حضرت ٹائیؓ نے سوال کیا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ آپؓ نے فرمایا، بچوں کی دینی اور ذبنی تربیت، تا کہ کل وہ عملی میدان میں کامیاب انسان ثابت ہوں۔حضرتِ ٹائیؓ نے بخوشی اجازت مرحمت فرمائی اور آپ نے کامیاب انسان ثابت ہوں۔حضرتِ ٹائیؓ نے بخوشی اجازت مرحمت فرمائی اور آپ نے انجمن اصلاح الکلام کے نام سے ایک انجمن کی بنیا در کھی۔

## انجمنِ اصلاح الكلام كايندره روزه اجلاس

انجمن کا با قاعده اجلاس منعقد ہوا جس میں باباجی گواصلاح الکلام کا صدراور چیاجان حافظ محمد زاہد کو جنرل سیرٹری منتخب کیا گیا۔اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ درس گاہ میں ہر پندرہ روز بعد نمازعشاء انجمن کا اجلاس ہوا کرے گا۔

### بچول کی تقاریر

شروع میں بیمشکل پیش آئی کہ بچوں کوتقر بریکھنا کون سکھائے اورتقر برکرنے کے فن کی مشق کون کرائے ۔ ابا جی کمال کے نتظم تھے۔انہوں نے بیذ مہداری خودسنجالی۔ پندرہ دن میں خودمختلف موضوعات پر تقار بریکھ کر بچوں کو یا دکراتے اور پھراجلاس میں ان کی محنت کوسراجتے۔

#### دوشيوخ

حضرت بنوریؓ نے اپنے صاحبزادہ مولا ناسیّد محمد بنوریؓ کوحضرت شیخ الحدیث مولا نا

محدز کرٹیا کی خدمت میں مدینہ طیبہ بھیجا۔ حضرت بنوری کے کسی ملنے والے نے کسی دوست سے بوچھا کہ محمد بنوری کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، دوشیوخ کی نظروں میں ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ دوشیوخ سے مراد ایک بذات خود حضرت بنوری ، اور دوسرے حضرت شخ الحدیث مولا نامحدز کریا صاحب کا ندھلوئ ۔ یہ کسی اہلِ دل کا مقولہ ہے، جو ہمارے باباجی گرصادق آتا ہے کہ دنیا دیکھ کرعش عش کرائھی کہ حضرت اعلی ، حضرت اٹ کی اپنے اپنے وقت کی روشیوخ کی نظر النقات و توجہ نے باباجی گوبھی اپنے وقت کا صرف شخ نہیں، بلکہ شخ کے دوشیوخ کی نظر النقات و توجہ نے باباجی گوبھی اپنے وقت کا صرف شخ نہیں، بلکہ شخ بنادیا۔ المشائخ بنادیا۔ حضرت ٹائی کی فکراحیان نے باباجی گومر شدرالعلماء والصلحاء اور شخ الشیوخ بنادیا۔ باباجی کی حیرت انگیز مصروفیات

بابا جی گی اس زمانه کی مصروفیات کودیکھا جائے توعقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے یومیہ معمولات کیونکر مکمل کر لیتے تھے؟

صرف تدریس کو لیجے۔ آپ یومیہ کئی اسباق پڑھاتے۔ مولانا مجم عبداللہ خالد مانسہ ہوی، حافظ محمد شریف بر پھم ، بابا بی گے ابتدائی شاگردوں میں سے ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب نے کریماسے مثنوی تک بابا بی گ صاحب نے کریماسے مثنوی تک بابا بی گ صاحب نے کریماسے مثنوی تک بابا بی گ سے کتا ہیں پڑھیں۔ غرض تصوف کے اسباق پڑھنا، مدرسہ کے طلبہ کو گئ درسی کتب پڑھانا، اپنے گھر بارکی ضروریات، اپنے مرشداوّل حضرت خواجہ ابوالسعد احمد خان ؓ کے گھر بارکی خدمت، ذکرواذکار، تلاوت، مراقبہ کے یومیہ معمولات اور پھراپنے شخ واستاذکی ہمہنوئ کی خدمت، فنج وشام ان کے مزاج کی رعایت سے چائے بنانا، بستر بچھانا، وضو کا انتظام کی خدمت، میں حاضر رہنا، خانقاہ شریف کے انتظامات، اپنے مربی و مرشد کرنا، شخ کی خدمت میں حاضر رہنا، خانقاہ شریف کے انتظامات، اپنے مربی و مرشد کرنا، شخ کی خدمت میں حاضر رہنا، خانقاہ شریف کے انتظامات، اپنے مربی و مرشد غرض گرمی سردی، دھوپ بارش، مجبح وشام، دن رات کی مصروفیات — آپ ٹی کھر پورمخت نے بڑی سرعت کے ساتھ آپ کواپنے مرشد شائی کانقشِ فانی بنادیا۔

## مسندنتيني

کرجون ۱۹۵۱ء کو پیر طریقت حضرت مولا نامجر عبدالله لدهیانوی گاوصال ہوا۔اس موقعہ پرحضرت اعلی اور حضرت ثافی کے خلفاء، خانقاہ سراجیہ کے موجود متوسلین و متعلقین اور دیگر علمائے کرام نے باباجی گومتفقہ طور پرخانقاہ سراجیہ کا مسندنشین تسلیم کرلیا۔ آپ کے ہاتھ پر تمام حضرات نے تجدید بیعت کی اور یوں خانقاہ سراجیہ کے ہر دوا کا بر کے فیوض و برکات کے آپ امین و قاسم قرار پائے۔اللہ کی شان کہ آپ نے خانقاہ سراجیہ کی مسندا پنے شیوخ و اکا بر کے طرز و نہج اوران کے قائم کردہ خطوط پر ایسی استقامت سے سنجالی کہ سلسلہ عالیہ کے فیوض و برکات عالم میں پھیلنا شروع ہوگئے۔وللّه الحمد فی الاولی و الآخر ہ .

جین میں میرے ذہن پر محبت اور مودت کی جو پہلی تصویراً جری وہ چھوٹی بھو بھو جان کی ہے۔ خانقاہ سراجیہ کے بانی ، میرے پڑ دادا، قطب الاقطاب، حضرت مولانا احمد خان صاحب کی چھ بٹیاں تھیں ، جن کے اسمائے گرامی سے ہیں ؛ حیات بی بی ، سعیدہ بی بی عائشہ بی بی ، خدیجہ بی بی ، مکاثوم اور حمیدہ بیگم ۔ خدیجہ بی بی حضرت اعلیٰ ابوالسعدا حمد خان کی بیٹیوں میں چو تھے نمبر پر ہیں ۔ وہ قبلہ بابا جی ، شخ المشائخ ، قطب الابدال، خواجہ خان کی بیٹیوں میں چو تھے نمبر پر ہیں ۔ وہ قبلہ بابا جی ، شخ المشائخ ، قطب الابدال، خواجہ خان محرک زوجیت میں تھیں اور چھوٹی کہ وہ میرے والدمختر م صاحبزادہ محمد عارف اور میرے بچوٹی مصاحبزادہ محمد زادہ کی بیدا ہوئیں اور فروری کا اور میر کے بچھوٹی اس لیے کہلائیں کہاں سے چھوٹی اس کے کہا کہ بی بیدائش ۱۲ اراک تو بر محمد ہیگم ، جن کا یوم پیدائش ۱۲ اراری کو بیدا ہوئیں امال حیات بی بی بسب سے بڑی دوئی میں اللہ کریم نے بچپن میں اپنے باس بلالیا۔ گھر میں امال حیات بی بی سب سے بڑی صاحبزادی قبل اللہ کھیں سب سے بڑی صاحبزادی خواجہ تا میں خوابہ میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تھیں اور چونکہ مرکوئٹہ میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تھیں اور چونکہ مرکوئٹہ میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تھیں اور چونکہ مرکوئٹہ میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تعین تعین میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تعین اور چونکہ مرکوئٹہ میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تعین قبل اس کے محکمہ میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تعین کوئٹہ میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تعین کیں میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تعین کی تو جیت میں تعین میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تعین کوئٹھ میں میں ملازم تھے ) کی زوجیت میں تعین کوئٹھ میں ملازم تھے اس کیا کی دومرکی کا کھوئٹھ کے کوئٹھ میں ملازم تھے کوئٹھ میں میں میں کوئٹھ میں میں کوئٹھ میں میں میں میں کوئٹھ میں کوئ

گزری اس لیے خاندان میں ''امال کوٹے والی' کے نام سے مشہور تھیں۔ تیسری بیٹی عائشہ بی بی جو پہلے ملک حاکم خان کی زوجہ تھیں، ان سے ایک صاحبز ادہ ملک نصیر احمد تھا۔ ملک حاکم خان کے وصال کے بعد ملک حیات خان کی زوجیت میں آئیں اور ان میں سے بھی ایک بیٹا ملک خور شید احمد تھا۔

## چھوٹی پھو پھوجان کا مزاج ،لباس

چووٹی پھو پھو کے سراپے میں تہدگندھا تھا۔ آپ کا لباس علاقائی اور انتہائی سادہ تھا اور سادہ پرنٹ کی جلکے رنگ کا گرتاان کے مزاج کا حصہ تھا۔ ان کے کرتے میں بغلی جیب بھی تھی۔ جس میں سے وہ بھی ہمیں کھانے کور بوڑیاں اور ٹائگری بھی نکال کے دیا کرتی تھیں۔ اسی بابرکت جیب سے ایو بی عہد کا ایک بیسہ، جس کے درمیان میں سوراخ ہوتا تھا، ہمیں ملاکرتا تھا۔ جہاں تک میری بچپن کی یا دداشت کام کرتی ہے میں کوئی جملہ کہا۔ ان کے میں نہوں نے کسی کوڈا ٹااور نہ سخت لیجے میں کوئی جملہ کہا۔ ان کے معمولات میں یہ بھی شامل تھا کہ عصر کی نماز کے بعد لالٹینیں برآ مدے کے طاقحے سے نکال کر ہر لاٹین کور گڑ کر جہکا تیں پھرائن کے شیشے مصفا کرتیں۔ آخر میں مٹی کا تیل کہا ایک رکھیں اور پہلے ایک ایک لاٹین کور گڑ کر جہکا تیں پھرائن کے شیشے مصفا کرتیں۔ آخر میں مٹی کا تیل کہر لاٹین کواس کی مقررہ جگہ بر کھتیں۔

خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیراسفر نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو ترا زندگانی تھی تری مہتاب سے تابندہ تر مثلِ ایوان سحر مرقد فروزاں ہو ترا

#### لنكركا كمانا

درویشوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی۔ لنگر کا کھانا خود تیار کرتیں۔ سالن ایک جستی دیگیچ میں پکا تیں، روٹیاں خود لگایا کرتی تھیں۔ شام کی نماز کے بعد بابا جی گھر تشریف لے آتے، ان کے لیے اہتمام سے دسترخوان بچھایا جاتا۔ کھانا ان کے سامنے رکھا جاتا۔ لنگر کے درویشوں کا کھانا باہر جاتا تو دیگیج سے خود تام چینی کی پلیٹوں میں بسم اللہ پڑھ کے ڈالا

کرتی تھیں۔ اکثر میں ان کے پہلو میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا۔ وہ مجھے پلیٹ میں دال ڈال دیا کرتی تھیں۔ میں روٹی اس میں بھگو کر کھا جاتا۔ اور کہتا کہ بھی جی ! بھا جی ختم اور دال پاؤ۔ (بھی بھی جی سالن ختم ہو گیا اور دال ڈال دیں)۔ وہ مسکرا کر ڈال دیا کرتیں۔ یہ وہ عہد تھا جب گھروں کے درمیان دیوارین نہیں کھڑی ہوئی تھیں۔ گھرسے گھر اور دل سے دل جڑے ہوئے تھے۔ مسکرا ہٹ، دل جوئی اور سادگی سب کے مزاج کا حصہ تھی۔ لباس، کھانا، مکان اور شست و برخواست سب میں جزواعظم سادگی تھا۔

### بچین کاایک دلچسپ واقعه

بچین کی ایک دو پہر میں مدرسے سے گھر لوٹے تو بابا جی قبلہ اپنے کرے میں ہمارا انظار کر رہے تھے۔ پیتل کا سٹوو، جس سے نیارنگ کی آگ نگای تھی، اس پر پیتل کی درمیانے سائز کی کڑھائی دھری تھی جس میں بابا جی نے ہمارے لیے گوشت بھون رکھا تھا۔ ہم سب بابا جی کے باس بیٹھ گئے۔ بابا جی نے سب کو وہ لذیذ گوشت ڈال کر دیا۔ بچین تھا، مجھے ایسالگا میرے جھے میں برادران عزیز اور خلیل سے کم بوٹیاں آئی ہیں۔ میں نے اپنی بلیٹ اٹھائی اور آنسو بہا تا، چھوٹی پھو پھو جان کے پاس جا بیٹھا اور شکایت کی کہ بابا جی نے لیک اسٹے بیٹوں کو بوٹیاں زیادہ ڈال کر دی ہیں اور جھے کم۔ پھر میں ہچکیاں لے لے کر رونے لیے بیٹوں کو بوٹیاں زیادہ ڈال کر دی ہیں اور جھے کم۔ پھر میں ہچکیاں لے لے کر رونے اور اٹھ کے میرے ساتھ آگئیں اور کہا کہ میرے بیٹے کو کم بوٹیاں دی ہیں؟ پھر کڑھائی میں اور اٹھ کے میرے ساتھ آگئیں اور کہا کہ میرے بیٹے کو کم بوٹیاں دی ہیں؟ پھر کڑھائی میں بوٹیاں دی ہیں؟ پھر کڑھائی میں سے میرے لیے اور حصہ نکالا۔ بابا جی نے مسکراتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ ہم نے تو سب میں برابر تھیم کی ہیں۔

## حپوٹی پیوپھوجان کی وفات

بچین چھوٹی پھو پھو جان کی محبتوں کے سائے میں گزرر ہاتھا کہ ایک دن خبر ملی کہ چھوٹی پھو پھو جان کی محبتوں کے سائے میں گزرر ہاتھا کہ ایک دن خبر ملی کہ چھوٹی پھو پھو جان فوت ہوگئ ہیں۔موت کا مفہوم اور حقیقت معلوم نہیں تھی ۔لیکن یہ خبرتھی کہ جو جاتا ہے وہ والی نہیں آتا۔زندگی میں سب سے پہلاموت کا صدمہ چھوٹی پھو پھو جان کی

وفات كاتھا\_

میں کنگر کے جن میں ایک دیوار کے ساتھ ایستادہ سیڑھی پر بیٹھا چپ چاپ سامنے دکھے رہا تھا۔ بہت سی عور تیں اور مرد تھے۔ سب خاموش تھے۔ اندر جس کمرے میں بابا جی قبلہ کی رہائش تھی اس میں چھوٹی چھو چھو جان کی چار پائی رکھی تھی جس پر وہ سفید چا در اوڑ ھے ابدی نیندسور ہی تھیں۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ چھوٹی چھو چھو جان کیوں مرگئیں؟ ان کی جگہ کوئی اور مرگیا ہوتا۔ اب ہم جب عصر کے بعد کھیل کر لوٹیس گے تو ہمارا منہ ہاتھ کون دھلائے گا؟ بیشانی کون چو مے گا؟ کس کے پہلو میں آلتی پالتی مار کے بیٹھوں گا اور لنگر کی دھلائے گا؟ بیشانی کون چو مے گا؟ کس کے پہلو میں آلتی پالتی مار کے بیٹھوں گا اور لنگر کی دال کہاں سے ملے گی؟ مجت کے ذاکتے گم ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی چھوچھوجان اپنے جھے کی زمین میں جا آباد ہوئیں اور میں قاری صاحب کی مار جھیلنے کوا کیلا رہ گیا۔ ان کے ہوتے ہوئے میں جا آباد ہوئیں اور میں قاری صاحب کی مار جھیلنے کوا کیلا رہ گیا۔ ان کے ہوتے ہوئے میں جا تا باد ہوئیں اور میں قاری صاحب کی مار جھیلنے کوا کیلا رہ گیا۔ ان کے ہوتے ہوئے میں جا تا باد ہوئیں اور میں قاری صاحب کی مار جھیلنے کوا کیلا رہ گیا۔ ان کے ہوتے ہوئے میں جا تا باد ہوئیں اور میں قاری صاحب کی مار جھیلنے کوا کیلا رہ گیا۔ ان کے ہوتے ہوئے میں جا تا باد ہوئیں اور میں قاری صاحب کی مار جھیلنے کوا کیلا رہ گیا۔ ان کے ہوتے ہوئی میں جا تا ہوگی جسلے تھے۔

چھوٹی کھو کھو جان نے چوالیس سال عمر پائی۔ ان کی پیدائش بروز اتوار ۲۳۰ ذوالقعدہ۱۳۴۱ھ/۱۵رفروری۱۹۲۳ءہے،اوران کا وصال جنوری ۱۹۲۷ء میں ہوا۔

باباجي كى اہلية ثانى

چھوٹی چھوٹی کی پوتی ) بابا بی انہوں نے اولا د، خاندان اور تعلقین کے ساتھا ہے اعلیٰ اخلاق، خوش کے عقد میں آئیں۔انہوں نے اولا د، خاندان اور تعلقین کے ساتھا ہے اعلیٰ اخلاق، خوش مزاجی، ملنساری، انکساری کے ساتھ جوعمرگزاری وہ قابلِ تحسین ہے۔ گھریلو، خاندانی اورلنگر کی ذمہ داریاں خود نبھا تیں، تمام انتظامات کی خصرف تگرانی فرما تیں بلکہ لنگر کا کھانا اور درویثوں کی چائے اور پراٹھے تک خود تیار کرتیں۔ آخری سالوں میں آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہوگئ، کیکن اس کے باوجو دخبر گیری اور انتظام میں خلل نہ آیا۔سب آپ کو آپاجی کے نام سے پکارتے تھے۔وہ سب متعلقین اور مریدین کا اپنے بچوں کی طرح خیال کرتی تھیں۔ تام سے پکارتے تھے۔وہ سب متعلقین اور مریدین کا اپنے بچوں کی طرح خیال کرتی تھیں۔ آپ گاروالدہ نجیب احمد) کی انتظامی صلاحیت

آیا جی کمال کی نتظم تھیں۔ آپ گھر کے ساتھ ساتھ کنگر کے تمام امور کی خودگمرانی

فر ما تیں اورساری ذمہ داریاں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھیں۔گھر میں سوداسلف منگوانے کا یہ معمول رہا کہ صبح آٹھ کھونے کے قریب برادرم بشیر باقاعد گی سے آپا جی کے پاس حاضری دیتے۔آپائے سوداسلف کی تفصیل پرچی پرلکھ کرسمجھاتی تھیں۔

صبح نماز فجر کے بعدوہ خود باور چی خانے میں تشریف لے آئیں۔ چائے خود تیار کرتیں، ساتھ پراٹھے بنتے رہتے۔ ان کے پاس درویشوں کے ہر کمرے کی الگ تفصیل ہوتی اُس کے مطابق ناشتہ تیار کرائے بھیجنا اُن کامعمول رہا۔ سارادن لنگر میں موجود رہتیں۔ دو پہر کا کھانا، عصر کی چائے، رات کھاناوہ ہمیشہ اہتمام سے باہر بھیجوایا کرتی تھیں۔ لنگر کے حن میں بیٹھناان کامعمول تھا۔ ہم سب برادران؛ عزیز احمد، خلیل احمد، سعید احمد اور گھر کی خواتین اکثر عصر کے بعدائن کے پاس بیٹھ جاتے۔ لنگر کی دال اور تندور سے روٹیاں لے کروہ ہیں بیٹھ کر کھاتے۔

سردیاں شروع ہونے سے پہلے آپاجی سارے بستر باہر نکلواتی تھیں۔انہیں دھوپ لگوائی جاتی، جن کی سلائی کرانا ہوتی انہیں مرمت کراتیں اور سردیاں شروع ہونے سے پہلے سردیوں کا انتظام کممل ہوجاتا۔

## آیا جنگ کی سخاوت و فیاضی

انتهائی نرم دل اور شفق تھیں۔ غریبوں کے بےلوث کام آئیں۔ فراخ دلی کا می عالم تھا کہ کسی کو خالی ہاتھ والیس نہ جیجئیں۔ انتہائی نرم دل اور شفق تھیں۔ روپیہ پیسہ اُن کے ہاتھ میں گھر تانہیں تھا۔ جوا حباب گھر کے لیے پھل وغیرہ لاتے وہ برابر تقسیم فرمادیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ میں کتب خانے کے کونے پر کھڑا تھا۔ دیکھا تو ایک غریب عورت بابا جی گے ججرے کے باہر والا ڈیز رہ کو کر گدھار بڑھی پرلا دے تیز تیز جارہی ہے۔ میں سوچنے لگا، یہ کو کر تو بابا جی گئے کے ججرے کا ہے جارہی تھی ہے۔ رات میں چھچو کے پاس بیٹھا تھا تو پوچھا کہ ایک عورت بابا جی گا کو کر بھائے نے جارہی تھی۔ فرمایا کہ بیٹا! گرمیاں ہیں، وہ بیچاری غریب ہے، میں نے ہی اُسے کو کر لے جانے کو کہا تھا۔

## مريدين كے كھانے اور آرام كا اہتمام

خانقاہ سراجیہ آنے والے ہزاروں زائرین متعلقین،مریدین، درویشوں کاہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ہماری خانقاہ کی رونق انہی فقیروں، درویشوں، بوریشنوں کے دم سے ہے۔اُن کے قیام وطعام کا خیال رکھنا ہمیں وراثت میں ملاہے۔مہمان کے آ رام کامکمل خیال رکھاجا تاہے۔ پرانے ادوار میں جب لسّی کا زمانہ تھا،حضرتِ اعلیؒ کے دور میں دوپہر کے کھانے میں تندور کی تازہ روٹیاں مکھن ہے مہکتی لئی کے ساتھ بھیجی جاتی تھیں۔ درویشوں میں عوارض کی وجہ سے پر ہیزی کھانا الگ سے تیار ہوتا ہے تا کہ سی کو تکلیف نہ ہو۔ درویشوں کااس مدتک خیال رہتا تھا کہ اگر بھی کسی ساتھی نے علی اصبح نمازِ فجر سے پہلے سفر کے لیے نکلنا ہوتا تو اُس کا ناشتہ منہ اندھیر ہے بھجوا دیا کرتیں۔ بعد میں انٹر کام فون نے کافی آسانی پیدا کردی۔ باباجی قبلهٌ بذات خود اس بات کا خوب خیال رکھتے کہ ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک دفعہ سالکوٹ سے حامرعثان اور دوسرے ساتھی آئے ہوئے تھے۔ انہیں سردیوں کی ایک سر دھبج میں سیالکوٹ کے لیے نکلنا تھا۔انہوں نے گھر پیغام بھیجا کہ آیاجی! ناشتەل جائے گا؟ آیا جی نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا۔ پھر علی اصبح خوداً ٹھ کرناشتہ بنا کر بھجوایا۔ (ڈاکٹر خالد خاکوانی (مرحوم) اینے بعض اعزہ کے ہمراہ خانقاہ شریف حاضر تھے۔ ان کی پھوپھی کاا جا نک رات کو اِنقال ہوگیا جس کی اطلاع بذریعہ فون حضرت باباجیٌ کوکر دی گئی۔ نمازِ فجر کے لیے باباجی اس شان سے تشریف لائے کہ ناشتے کی ٹرے آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ڈاکٹر صاحب کوحاد ثہ وفات کی اطلاع دے کرفر مایا کہنماز کے بعد ناشتہ [ڈاکٹر عابدخاکوانی] کریںاورآپ کوملتان جانے کی اجازت ہے )۔

# حضرت قبله بإباجي كي اولا د

اللهرب العزت نے آپ گوا ہلیہ اوّل میں سے چارصا جزادے اور دوصا جزادیاں

عطاكيں:

ا۔ صاحبزادہ محمد صادق (بچین میں وفات یا گئے)

۲۔ میمونہ بی بی (بحیین میں وفات یا گئیں)

س صاحبزاده مولاناعزيزاحرصاحب

۵۔ صاحبزادہ مولانار شیداحرصاحب

المية ثاني سے الله رب العزت نے دو بیٹے عطاکیے:

ا۔ صاحبزادہ سعیداحمہ

۲۔ صاحبزادہ نجیب احمد

## شجرهٔ نسب قطب الاقطاب خواجه خواجگان خان محمر صاحبً ملك جمال خان تلوكر 🗕 ملك على خان تلوكر — ملك يعقوب خان تلوكر — ملك صديق خان تلوكر — ملك فتح خان تلوكر ملک غلام محر تلو کر (شهید) ، ملک مستی خان تلوکر ، ملک ہستی خان تلو کر ملك مرزاخان تلوكر ، ملک خواج عمر تلوکر مجد دِعصر قيوم دورال مولا ناابوالسعد احمرخانً (پيدائش ۱۸۸۰ء، وفات ۱۲ رصفر المظفر ۲۰ ۱۳ ۱۵/۱۱ رمارچ ۱۹۴۱ء) ملك نثير محمه قطب الاقطاب خواجه خواجهًان خان محمرصا حبٌّ ملكٌ فتح محمد ملك مجمُّ افضل حميده بي بي (زوجه ثاني) خدىجە كى كى (زوجەاۋل) ← 🗗 🗕 محمر صادق ◄ عا تكەسعدىيە **◄** ميمونه بي بي ۽ ڪلثوم بي بي eg◄ جواداحرخان عداحمه خان ← و کی احمہ خان 🛈 🗕 نجیب احمہ • خدیخلیل • خدیجه پل سراج احمدخان حبيب احمدخان م ورده رشيد محمة عبداللداحمة خان

## حليه ولباس، رفتار وگفتار

#### حليهمبارك

دراز قد، مضبوط جسم، سانولا رنگ، کشادہ اور روش پیشانی، گھنی بھنووں کے سائے میں بڑی بڑی روش آئکھیں جن میں مقناطیسی کشش تھی، کتابی چہرہ، داڑھی گھنی نہ ہلکی، کتر وال مو تجھیں، چوڑے مگر ریاضتوں سے جھکے ہوئے کندھے جن پرحلم و حکمت سے بھر پور سرتھا، ہاتھ زم وگداز تھے۔ جج سے پہلے آپ نے زلفیس رکھی ہوئیں تھی، کیکن ۱۹۴۸ء میں حضرت ٹائی کے ہمراہ سعادتِ جج سے مشرف ہوئے تو حلق کرانے کے بعد پھر ہمیشہ مشین سے بال ترشوانے کا معمول رہا۔

#### باباجي كالباس

آپ کالباس سادہ مگر اُجلا ہوتا تھا۔ گرمیوں میں آسانی رنگ کا تہبند اور سفید کرتا زیب تن فرماتے۔ سردیوں میں کھدر کا گر تا استعال فرماتے۔ عدہ نفیس، اونی گرتے بھی آپ نے استعال فرماتے۔ سفر میں آپ بلکے رنگوں میں استعال فرماتے۔ سفر میں واسکٹ پہنچے۔ آپ نے اچکن اور کوٹ بھی پہنا ہے۔ سردیوں میں گرم اونی چا در اوڑ ھنے کا معمول تھا۔ سردیوں میں اگر گرم اونی ٹو پی پیند فرماتے۔ بھی بھی جھی جھی بہنچے۔ معمول تھا۔ سردیوں میں اکر گرم اونی ٹو پی پیند فرماتے۔ بھی بھی جھی جھی کھی منقش جُبّہ بھی پہنچے۔ باللہ بھی گھری اور ٹو بی

آپ نے عمر تجر پانچ پاٹ والی ململ اور لٹھے کی کلاہ نما ٹوپی استعال فرمائی۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت اس وضع کی ٹوپی زیب سر فرمانے میں کوئی خاص حکمت ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کنہیں بھئی، میں دہلی گیا تو وہاں اس وضع کی ٹوپیاں فروخت ہورہی تھیں۔ مجھے اچھی گی، میں نے خریدلی، تب سے اسی انداز کی ٹوپی اوڑھ رہا ہوں۔

[روایت حبیب الرحمٰن ماشمی]

خانقاہ سراجیہ کے پرانے درولیش اور خیاط آپ کے کپڑے اور ٹو پی سیا کرتے تھے

(جو افغانستان کے امیر امان اللہ خان کے ہاں سے آئے اور خانقاہ سراجیہ کے ہو کر رہ گئے )۔ راقم کی والدہ بابا بی کی پانچ پاٹ والی ٹوپی با وضوا ہتمام اور محبت سے سیا کرتی تھیں۔ بابا بی کی اونی شال کی ترپائی بھی راقم کی والدہ کیا کرتی تھیں۔

#### سردُ هانينے كاا ہتمام

آپ ہمیشہ ٹو پی پر پگڑی باند سے کا اہتمام فرماتے۔ہم نے آپ کو گھر میں بھی نگے سرنہیں دیکھا۔ کمرے میں داخل ہونے پر آپ اپنی پگڑی بھی تکیے کے ساتھ رکھ دیتے اور تبھی مغربی دیوار کے ساتھ گلی دیوار گیری (الگنی) پرلئکا دیتے ،لیکن سر پرٹو پی رہتی۔

نیز ہم نے تمام عمر آپ کو ننگے سربیت الخلاء جاتے نہیں دیکھا۔ نہ بھی ننگے سر کھانا کھاتے دیکھا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اپنے محبوب آقا تالی کی سنت پیشِ نظر رہتی: و کان رسول الله تالی اذا دخل الخلاء واذا الله عظمی رأسه. (الحدیث)

ترجمہ:'' آپ مُن ﷺ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے یااز واحِ مطہرات کے پاس جاتے تو سرمبارک ڈھانیتے تھے۔''

آخری ایام میں جب آپ کے اعضاء بالکل کمزور ہوگئے تھے گر پگڑی باند سے کا شوق برابرتازہ تھا اگر چہ باندھ نہیں سکتے تھے۔قاری ریحان اللہ حضرت کونماز پڑھانے کے فریضہ پر مامور تھے۔ایک مرتبہ وہ ایک خوبصورت پگڑی باندھ کرآئے تو حضرت نے پوچھا، یہ کہاں سے لی ہے؟ قاری صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں نے دو پگڑیاں منگوائی ہیں اگر جناب کو پہند ہوتو پیش کر دیتا ہوں چنانچہ دوسری پگڑی حضرت کی خدمت میں پیش کر دی جوحضرت نے بہطیب خاطر قبول فرمالی۔

[حاجی محمد یعقوب]

#### باباجي كايابوش

آپ خالص چڑے کی ملتانی طرز کی دلیی جوتی پیندفر ماتے،جس پر تلنے کی کشیدہ کاری ہوتی۔آپ چیل اور بند جوتا بھی استعال فر مالیتے۔البتہ حالتِ احرام میں اس بات کا خیال رکھتے کہ یاؤں کی انجری ہوئی ہڈی جو گخنوں اور انگلیوں کے درمیان ہے وہ خالی

### رہے۔اس کے لیےخاص جوتی تیار ہوتی۔ **گفتار**

بابا جی کا انداز گفتگونرم اور انهجه دصیما تھا۔ حضور سُلَیْم کی سنتِ مطہرہ پرعمل کرتے ہوئے آپ دورانِ گفتگو جملوں کی ادائیگی میں اس امر کا اہتمام رکھتے تھے کہ مخاطب کو جمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ آپ پرزیادہ وقت خاموثی کا غلبہ رہتا۔ آپ نے پوری عملی زندگی میں نپی تلی اور بامعنی گفتگو کی ۔سوال کامخضر جواب دے کرخاموش ہوجاتے۔اضافی گفتگوا کر نہیں فرماتے تھے۔

### ايك دلجيپ داقعه

ایک دفعہ کھل میں کسی ساتھی نے سوال کیا کہ'' آپؓ نے مجھے پہچانا؟'' حضرتؓ نے فر مایا کہ''نہیں بھائی!''اس نے سادگی سے کہا کہ'' آپؓ مجھے بہال نہیں پہچانے وہاں کیسے پہچانیں گے؟'' حضرتؓ مسکرا دیے۔ایک ساتھی نے سوال کیا،'' حضرتؓ! کیا قیامت کے دن حضور ﷺ اپنے ہر دن پیراپنے مریدکو پہچانے گا؟'' آپؓ نے فر مایا،''ہاں! قیامت کے دن حضور ﷺ اپنے ہر اُمتی کو پہچانیں گے۔''

## ابلِ خانهے گفتگو

گھر میں صبح ناشتے کے بعداور سہ پہرتین بجے جائے پراہلِ خانہ کو کمل وقت اور توجہ دیتے ۔ خاص طور پر عصر کی جائے پر بیٹے ، بہوئیں اور ہم سب اہلِ خانہ موجود ہوتے ۔ بے تکلف گفتگو کے دوران بھی آپؓ پر زیادہ وقت خاموثی کا غلبہ رہتا۔ گھر کے کسی فرد کے سوال کا جواب عنایت فرمادیتے ۔

#### رفتار

چلنے کا انداز: آپؒ کی جال میں دھیما پن اور تھمراؤتھا۔ وقار اور متانت تھی۔ آپؒ ممیشہ نگاہیں جھکا کر چلتے۔ گھرسے جب معجد میں تشریف لے جاتے تو ہمارے صحن سے گزرتے ہوئے دالان کے ساتھ اکثر مکوڑوں کا اژد حام ہوتا۔ آپ اسنے دھیان اور توجہ

سے پاؤں بچابچا کر چلتے کہ حشرات الارض کوآپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔

ایک ساتھی نے اپناایک واقعہ سنایا کہ میں لا ہور میں حضرت ؓ کے ہمراہ پیدل کسی کے گھر جارہا تھا۔ کوئی اور ہمارے ساتھ موجود نہ تھا۔ حضرت نگاہ جھکائے چل رہے تھے۔ میں آپؓ کے پیچھے تھا، اچا نک میری نظرا یک خوبصورت عورت پر پڑی۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ اسے اللہ نے کتنامکم ل اور خوبصورت بنایا ہے۔ خیال کا آنا تھا کہ حضرتؓ پلٹے اور کہا،'' بھائی! دنیا میں اپنے شخ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا۔'' وہ کہتے ہیں کہ جھے پر گھڑوں یانی پڑگیا۔

## برادرم عزيزاحمر سيمنقول واقعات

ایک شام میں بھائی عزیزاحمہ صاحب سے ملنے گیا۔انہوں نے اپنی مصروفیت کو لیسٹ کرایک طرف رکھااور میر سے ساتھ ماضی کی گھوج میں نکلے۔میری کتاب کب کی مکمل ہو چکی ہوتی لیکن بابا جی گی زندگی اتنی کمل اور ہمہ پہلوتھی کہ تمام زندگی کا احاطہ میرے لیے ممکن نہیں۔ مجھے اپنے جہل کا اعتراف ہے۔اپنی کی کوشش کر رہا ہوں۔ جہاں سے آپ گی زندگی کے کسی پہلو کی خوشبوماتی ہے، اسے کتاب کے بقیچے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ برادرم عزیز احمد کی اس نشست میں بہت سے بیے پہلوسا منے آئے۔

### برف کے میں مکڑے

برادرم عزیزاحمہ کے بقول ہمارے بچپن کی بات ہے، ابھی خانقاہ سراجیہ میں بجلی کا نام ونثان نہ تھا اور نہ دور دور تک کوئی ایسا امکان تھا کہ بجل کی سہولت میسر آئے۔ ایک دن بابا بگ نے وفتان نہ تھا اور نہ دور دور تک کوئی ایسا امکان تھا کہ بجل کی سہولت میسر آئے۔ ایک دن بابا بگ نے Refrigerator سے ۔ وہ لے آئیں۔'' میں جران تھا کہ بجلی نہیں ہے تو بابا بی نے نہ میں جران تھا کہ بجلی نہیں ہے تو بابا بی نے وہ ریفر بجر کیا کے بغیر کیسے چلے گا؟ آپ لیے منگوایا ہے۔ ادب سے عرض کیا کہ بابا بی اوہ دریفر بجریٹر لے آؤ۔ چنا نچہ ہم کندیاں ریلوں نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ لوگ جاؤاور ریفر بجریٹر لے آؤ۔ چنا نچہ ہم کندیاں ریلوں اسٹیشن سے ریفر بجریٹر لے آؤ۔

بابا جی گی موجود گی میں اس کی پیکنگ کھولی اور حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ بابا جی نے ریفر بجریٹر کے بنچ گلی ایکٹرے کھولی اور اس میں سے ایک Stove نکلا۔ آپ نے اس میں مٹی کا تیل ڈالا اور جلا کر اُس کے بنچ رکھ دیا ۔ تھوڑی دیر میں بھڑ بھڑ کی آ واز آئی۔ ہم سب منتظر کہ کیا تہجہ سامنے آتا ہے۔ بابا جی نے دکھولی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ بابا جی نے معلی بیانی ڈال کے رکھا اور جب برف جم گلی تو ہم حیران کہ اب برف گھر میں تیار ہوا کرے گی۔ غالبًا اُن ہی دنوں کی بات ہے کہ مفتی زین العابدین صاحب ایک بار خانقاہ تشریف لائے۔ بابا جی نے ان کی بات ہے کہ مفتی زین العابدین صاحب ایک بار خانقاہ تشریف لائے۔ بابا جی نے ان

کے لیے خود شربت تیار کیا اور اس میں برف کے ٹکڑے ڈالے۔ مفتی صاحب نے حیران ہو کر پو چھا کہ حضرت! بجلی تو یہال ہے نہیں، یہ برف کے فیس فیس ٹکڑے کہاں سے آئے ہیں؟ بابا جگ نے فرمایا کہ مفتی صاحب! یہ فقیروں کا ڈیرا ہے، آپ ٹھٹڈا شربت پئیں، ہمارا دل خوش ہوگا۔

# خانقاه سراجيه مين فأشستم

برادرم عزیز احمد نے دورانِ گفتگو مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں خبر ہے کہ خانقاہ میں سب سے پہلی ش سٹم بابا جی نے متعارف کرایا؟ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ لالہ جی نے متعارف کرایا؟ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ لالہ جی نے میرے گھر کی بنیاد رکھی اس تغییر میں دو کمروں کے ساتھ کہا کہ جن دنوں بابا جی نے میرے گھر کی شامل تھا۔ خانقاہ میں ابھی اس کی سوچ بی نہیں تھی۔ ملک اسلم مرحوم نے بابا جی سے کہا کہ بھائی! بیتم کیا کررہے ہو؟ بدبو کمرے میں پھیلے گی اور بیٹھنا مشکل ہوگا۔ بابا جی نے کہا کہ بیجد بدترین سہولت ہے اوراس سے فاکدہ اٹھانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائدہ تو بعد کی بات ہے ہماری سجھ سے یہ بات باہر ہے کہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائدہ تو بعد کی بات ہے ہماری سجھ سے یہ بات باہر ہے کہ فسل خانے کی بدیوکا کیا ہوگا؟ بابا جی نے فرمایا کہ بیانظام ہے کہ کمرا تو کمرا مشل خانے میں بھی بدیوکا گزرنہیں ہوتا۔ ملک اسلم صاحب نے پوچھا کہ بھائی! فائدہ آپ کواس میں کیا نظر آیا؟ بابا جی نے فرمایا کہ بیا بابی کی میردیوں کی سردتار یک رات میں کہاں باہر دھکے کھا تا پھرے گا۔ آپ کے بینظام متعارف کرانے کے بعد خانقاہ کی باقی تغمیرات میں اس کی پیروی کی گئی اور کہا گیا کہ بابا جی کا فیصلہ درست تھا۔

### باباجی کی گھڑ سواری

برادرم عزیز احمد کی روایت ہے کہ بابا جی گو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ کنگر کے مال خانے میں آپ خانے میں آپ کی اس بہت ہی اعلیٰ نسل کا گھوڑ امو جو در ہتا، جس کی دیکھ بھال میں آپ خصوصی دلچیسی لیتے۔ جیسے آج کے دور میں سائیکل، موٹر سائیکل، کار، جہاز وغیرہ چلانے کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور با قاعدہ ڈرائیونگ سیھی جاتی ہے، بابا جی نے جوانی

میں گھڑ سواری میں مہارت کے لیے صوفی احمد یارخان کے پاس بھلوال میں چھے ماہ گزارے اور آپ کواس فن میں اتنی مہارت ہوگئی کہ اڑیل سے اڑیل گھوڑ ابھی آپ کے لگام تھامتے ہی رام ہوجاتا۔

#### اسلحهاورنشانه بازى

بقول برادرم عزیزاحمہ بابا جی گواسلحہ اور نشانہ بازی کا شوق تھا۔ آپ نے ایک بہترین وائتی را کفل خریدی۔ اور بیشوق صرف ان کی ذات تک محد و ذہیں تھا بلکہ آپ نے مجھے بھی فشانہ بازی کی تربیت دی۔ نمازعصر کے بعد گھر تشریف لاتے اور فر ماتے کہ عزیزاحمہ بندوق سنجالو۔ پہلے گولی لوڈ کرنا سکھاتے اور پھر کندھے کے خصوص جھے پر بندوق کا بٹ جما کر جھے کہتے ، گرفت بھی ڈھیلی نہیں ہونی چا ہیے۔ لنگر کے سامنے کھلے حتی میں بیری کا ایک جھتنا ور درخت تھا، ہم اس کے نیچے بیٹھ جاتے ۔ سامنے لالہ جی محمد زامدصا حب کا دالان تھا۔ پھر باباجی اس کی مشرقی دیوار پر کو کلے سے ایک دائرہ لگاتے اور اس میں ایک گہرا سیاہ نقطہ۔ پھر فرماتے کہ عزیز احمد! اب نشانہ لو۔ یہ جھے وہ دن بھی نہیں بھو لتے۔

#### باباجي كالباس

برادرم عزیزاحمر کا کہنا ہے کہ میں نے بابا جی گے لباس پرغور کیا ہے۔ آپ سنت نبوی علاقا کی سرادرم عزیزاحمر کا کہنا ہے کہ میں نے بابا جی گے کہ اس کا انداز ہمیشہ ''روایتی'' رہا۔ آپ کے لباس کی ساخت علاقا کی شرفاء کے لباس کے عین مطابق تھی۔ پگڑی باندھنا سنت نبوی ﷺ ہے اور سندھ، خیبر پختون خواہ، بلوچتان اور پنجاب کے لوگوں کا عمامہ باندھنے کا اپنا انداز ہے۔ بابا جی عمامہ پنجاب کے شرفاء کی طرز پر باندھتے تھے۔ آپ کے گرتے کا سائل مکمل علاقا کی تھا۔ تہبند بھی اسی انداز میں باندھتے لیکن وہ ہمیشہ گخنوں سے او پر رہتا۔ بھی وہ گخنوں علاقا کی تھا۔ تہبند بھی اسی انداز میں باندھتے لیکن وہ ہمیشہ گخنوں سے او پر رہتا۔ بھی وہ گخنوں کے دوران کرتا تہبند استعال فرماتے اور سفر میں گرتے کے ساتھ شلوار استعال فرماتے۔

بقول صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، حضرت کے ضعف کے دنوں میں آپ کو گرتا پہنایا گیا تو گلے والا بٹن بندنہیں کرنے دیا۔ فر مایا کہ گلے کو کھلا رکھنا مسنون ہے۔ نیز درزی کو بٹن لگانے کے لیے ہدایت دیتے کہ بٹن اس طرح لگاؤ کہ سلائی میں کراس (+) کا نشان نہ بنے کہ اسے صلیب سے مشابہت ہے۔

### باباج این این کام خودکرتے

بابا جی گھر میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں خوشی محسوں کرتے۔ایک بار میں نے دیکھا کہ ہتھوڑی اٹھائے ہوئے کھڑی میں کیل ٹھونک رہے تھے۔

ایٹ جمرہ میں عصر کے بعد چائے کامعمول تھا۔ بابا جی ظہری نماز ادا فرما کرتین ہجے تک اپنے جمرہ مبارک میں تشریف رکھتے اور تین ہجے چائے کے لیے گھر تشریف لاتے۔ہم سب (برادرم عزیز، برادرم غلیل، رشیدا حمد، سعیدا حمد، نجیب احمد، گھری خوا تین) وہاں موجود ہوتے۔ بابا جی عمامہ تکیے کے ساتھ رکھ کرململ کی ٹوپی سر پر رکھ لیتے۔ پھر خود چائے بنا کر سب کو پیش کرتے۔ جب تک آپ صحت مندرہ اور چینک اٹھانے کی ہمت رہی آپ چائے اپنی کہ سب کو پیش کرتے۔ جب تک آپ صحت مندرہ اور چینک اٹھانے کی ہمت رہی آپ جوائے اپنی کہ اس حوائے بنانے کی ڈیوٹی فوران میری اہلیہ نے کمرے میں داخل ہوکرسلام عرض کیا۔ نجیب احمد چائے بنانے کی ڈیوٹی فوران میری اہلیہ نے کمرے میں داخل ہوکرسلام عرض کیا۔ نجیب احمد چائے بنین گی؟ بابا جی نے فرایا، بھی جائے اپنیں گی؟ بابا جی نے کہ ویش کردیتے ہیں۔

چائے کے دوران ہم سب اور گھر کی خواتین باتیں کرتے۔کوئی مسکہ ہوتا، بابا جی سے مشاورت کرتے، دعالیتے۔ آپ خندہ بیشانی سے سب کی باتیں غورسے سنتے۔ بچوں سے بیار کرتے۔ چائے کے ساتھ کیک، بسکٹ یا کھانے کی جوبھی میٹھی تمکین ڈش ہوتی، بچوں کورجج دیتے۔

[محمار سرائ]

#### جائے میں نفاست

باباجی بہت نفیس مزاج رکھتے تھے۔آپ جائے بھی نفیس اور علیحدہ پیند فرماتے ،قہوہ

اور دودھ الگ الگ ہوتا۔ ایک کپ چائے میں آپ تین سے چار چچ چینی پیند فرماتے۔
آپ کی چائے کی پق اعلیٰ معیار کی ہوتی۔ سری لؤکا سے دارجلنگ گرین لیبل چائے کی پق منگوائی جاتی۔ ساتھ پاکستانی اعلیٰ معیار کی'' لیٹن بیلولیبل۔'' ان دونوں کو ملایا جاتا۔ پھر اس چائے کی پق میں الا نچیاں کوٹ کے شامل کی جاتیں اور ساتھ زعفران پیس کرشامل کی جاتیں اور ساتھ زعفران پیس کرشامل کی جاتی اور ساتھ زعفران پیس کرشامل کی جاتی ۔ ان تمام لواز مات کے مکمل ہونے کے بعد آپ کی چائے میں وہ پق استعال ہوتی۔ اس ایک کپ کی لذت ہمیں ساری عمر نہیں بھولے گی۔ آپ کا معمول تھا کہ دن میں صرف دوبار چائے پیتے تھے، ایک شیخ ناشتے کے بعد اور دوسرے سہ پہرتین ہے۔

گرمیاں اور آم

برادرم عزیز احمد کا کہنا ہے کہ اسی طرح گرمیوں میں جب آموں کا موسم آتا، رات کے کھانے کے ساتھ بالٹی میں برف ڈال کرآم ٹھنڈے کر لیے جاتے۔ باباجی سارے آم اپنے ہاتھ سے کاٹتے۔ جبٹرے جرجاتی توسب کو مدعوکرتے اور ل کے آم کھائے جاتے۔

## باباجي كي واسكث

بہت پرانی بات ہے ایک بار برادرم عزیز احمد سر گودھا کے ایک ماہر درزی سے بابا بی گوختی خوتی کے لیے بہت عدہ اور نفیس دوواسکٹ سلوا کرلائے۔ برادرم عزیز احمد نے بابا بی گوخوتی خوتی واسکٹ پیش کیس۔اگلی حج کیا دیکھتے ہیں کہ بابا بی دونوں واسکٹ دھوکر، اچھی طرح نچوڑ کر صحن میں الگنی پر ڈال رہے ہیں۔ برادرم عزیز احمد نے پوچھا کہ بابا بی ایہ گیا ان کا تو بیڑا غرق ہوگیا۔ بابا بی نے فر مایا کے نہیں بھی ان کا دھونا ضروری تھا۔ انہیں پاک بھی تو کرنا محمد برادرم عزیز احمد نے کہا کہ بابا بی ایسی ہوگئیں؟ تھا۔ برادرم عزیز احمد نے کہا کہ بابا بی ایسی ایسی نے یہ کیا غضب کیا؟ بینا پاک کیسے ہوگئیں؟ میں تو بڑی چاہت سے سلوا کے لایا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ بھی ان میں بکرم ہے۔ اور بکرم میں تو بڑی چاہت سے سلوا کے لایا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ بھی ان میں بکرم ہے۔ اور بکرم کے بارے میں مجھے تسلی نہیں تھی کہا سے جو ماوا ( کلف ) لگایا جا تا ہے وہ پاک ہے یا نہیں۔ برادرم عزیز احمد نے حسرت سے الگنی پڑھی ہوئی واسکٹ کو دیکھا اور سرد آہ مجھر کررہ و

گئے۔ بعد میں ان کے سو کھنے پر بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہوجا کیں لیکن بکرم کی حالت بہت خراب ہو گئی جس نے واسکٹ کی سلائی کا حسن بھی بگاڑ دیا۔ دونوں واسکٹ برادرم عزیز احمد کندیاں مصطفیٰ درزی کے پاس لے گئے۔اس نے سلائی کھول کر نئے سرے سے آئییں کممل درست کیا، پھر جا کر بابا جی نے ان کو پہنا۔

### فقهى مسئله ميس كمال احتياط

گھر میں سنتیں پڑھنے کے دوران جب آپ جائے نماز بچھاتے تو کمرے کی مغربی دیوار پرایستادہ ٹیوب لائٹ اہتمام سے بجھاتے ، تا کہ روشنی کوسجدے کی مشابہت لازم نہ آئے۔اسی طرح ایک بارمسجد کے حن میں عشاء کی نماز کے وقت سامنے ٹیوب لائٹ جل رہی تھی ، آئے اسے بجھادینے کا کہا۔

### برادرم نجيب احمر سيمنقول واقعات

برادرم نجیب احمر صوفے پر چادراوڑھے بیٹھے تھے۔ وہ اپنے ذہن میں بابا جی گی یا دول کو تر تیب دے رہے تھے۔ اُنہیں چنددن پہلے میں نے عرض کیا کہ جوآپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دو کہ یہ وقت اور تاریخ کی امانت ہے، اسے محفوظ کر لیا جائے۔ نجیب احمر صوفے پر بیٹھے تھے، اور باہر سر دموسم کا پہر اتھا۔

انہوں نے باباجیؒ کے متعددواقعات پرروشنی ڈالی۔ آپؒ کی کرامات کا ذکر کیا۔ میری سب سے اہم خواہش بیتھی کہ جب باباجیؒ کی روح مبارک نے قفسِ عضری

سے عالم بالا کو پرواز کی ، آپ گاسرمبارک نجیب احمد کے زانوں پرتھا، ان کمات کی تفصیل سنجال کی جائے۔

چائے چلتی رہی۔ نجیب احمد محو گفتگو تھے، میں ہمة تن گوش!

'' یہ گرمیوں کی بات ہے۔ لا ہور سے سابق وزیراعظم چودھری شجاعت حسین اور وزیراعلی پنجاب چو مدری پرویز الہی بابا بی گی زیارت کو حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ چودھری پرویز الہی کا بیٹاراسخ الہی بھی تھا۔ صورت یوں بنی کہ تلہ گنگ میں ہمارے ایک دوست حافظ عماریا سرصاحب رہتے ہیں۔ وہ اور چودھری راسخ الہی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں۔ ایک بارراسخ الہی نے حافظ عماریا سرصاحب سے کہا،''میں حضرت قبلہ خواجہ خان محمد صاحب کی بارراسخ الہی نے حافظ عماریا سرصاحب ہوں۔ آپ سے ملاقات کی کیا صورت ہوسکتی زیارت کا مشاق اور ان کی دعا کا محتاج ہوں۔ آپ سے ملاقات کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟'' حافظ صاحب نے کہا، وہ تو بوریا نشینوں کی خانقاہ ہے، آپ جب پروگرام بنائیں طے چلیں گے۔

راسخ الہی نے گھر پہنچ کراپنے والداور ماموں چودھری شجاعت حسین کواپنے خانقاہ سراجیہ کے سفر کے اراد سے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس سعادت سے محروم رہیں۔

علالت کے دن تھے، بابا تی اپنے کمرے میں آ رام فرماتھ۔ جب وہ پہنچاتو بابا تی ا سے مصافحہ کرنے کے بعد باتیں کرتے رہے اور دعا کی درخواست کی۔ باتوں کے دوران چودھری شجاعت نے کہا،'' حضرت! ایک بات عرض کرنے کی جسارت کرسکتا ہوں؟'' بھئی خوثی سے! بابا جی نے مسکرا کرفر مایا۔

'' حضرت! جن دنوں میں قائم مقام وزیراعظم تھا، اُن دنوں صدر پر ویز مشرف نے کچن کا بینہ میں فیصلہ سنایا کہ ہمارا UNO سے جو معاہدہ ہے اس کے تحت امریکی افواج کی امداد کے لیے پاکستانی فوج عراق بھیجنا ضروری ہے۔ اور مجھے کہا گیا کہ منح اسمبلی میں آپ نے اس بل پر دستخط کرنا ہیں۔ رات سویا تو خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمانا:

''شجاعت! عراق کی جنگ میں پاکستان کا ایک بھی فوجی نہیں جائے گا۔ آپ نے بل پردستخط نہیں کرنے۔''

میری آئکھ کھی، نماز فجر کا وقت تھا۔ بزرگ کا بارعب اور نورانی چیرہ میرے سامنے تھا۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں دستخط نہیں کروں گا۔

حضرت! آج جیسے ہی آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔خواب میں حکم فرمانے والے بزرگ آپ ہی تھے۔''

ا تنا کہہ کرچوہدری شجاعت اشک بارہوئے اور بہت دیرا پنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ لگر لیجے۔ اللہ میری آخرت سنواردے۔ باباجیؓ نے اُنہیں بیعت کرلیا۔

نجیب احمد نے شیشے کے پیالے میں گجریلا ڈالااور گویا ہوا:

بھائی جان!

ایک اور عجیب واقعہ سناؤں جس میں رتی بھر مبالغہ نہیں ہے۔علالت کے ایام میں ہم نے اپنی سی خدمت کی کوشش کی ، اللہ قبول کرے۔ ذوالحجہ کامہینہ تھا اور جج کے ایام تھے۔ باباجی گومیں نے مغرب کی نماز کی تیاری کرائی۔ نماز پڑھ کر مجھے قریب بلایا اور کہا:

نجیب احمد! پاکستان والیسی کی سیٹیں بک کراآؤ۔ میں نے کہا، باباجی اُ ہم تواپنے گھر میں بن کہا، باباجی اُ ہم تواپنے گھر میں ہیں۔ باباجی نے فرمایا، گھر کیسے ہیں؟ میں نے عصر کی نماز حرم پاک میں ادا کی ہے ابھی! ٹھیک ہے باباجی! وہاں عصر کا وقت ہوگالیکن یہاں مغرب ہے!

نہیں، میں نے حرم پاک میں عصر کی نمازادا کی ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے پچاس ریال بھی دیے ہیں، یہ دیکھو! باباجیؓ نے جیب میں سے پچاس ریال نکال کر مجھے پکڑا دے۔

مجھ پرسکته طاری ہو گیا۔ساتھ ہی فرمایا، باہرلوگوں سے ذکر نہ کرنا۔

یدایک چلچلاتی گرم دو پہر کا واقعہ ہے۔ بابا بی آرام فرمار ہے تھے۔ تکیم صاحب
(سلطان محمود) اور میں خدمت پر مامور تھے۔ کسی نے خبر دی کہ باہر کوئی دعا کی غرض سے
منتظر ہے۔ میں اُٹھ کر باہر گیا۔ دیکھا توایک عورت جس نے مغربی لباس پہن رکھا تھا۔ بال
کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی اور نوجوان لڑکا تھا۔ کہنے گی، کینیڈ اسے دعا کے
لیے آئی ہوں۔ میں پریشانی میں گھر گیا۔ ایک چا در لے کراسے اوڑ سے کا کہا اور اپنے
ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ٹھنڈ اپانی بلایا اور مسئلہ بوچھا۔ اس نے جواب دیا، میں کینیڈ ارہتی
ہوں، میرے تین نچے ہیں، Face Book پر البطے کے دوران مجھے ایک لڑکے سے محبت
ہوگئی ہے۔ بیدلا ہور کا رہنے والا ہے۔ میں نے ہر حال میں اس سے شادی کرنی ہے اور میر ا
خاوند مجھے طلاق نہیں دیتا۔ حضرت سے دعا کر انی ہے بیلڑکا مجھے مل جائے، میں ایک پل اس
کے بغیر نہیں رہ سکتی۔

میں نے کہا، بابا جی گی خدمت میں بیرساری تفصیل توبیان نہیں کی جاسکتی، میں دعا کا کہدوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ بابا جی گے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے عرض کیا،'' بابا جی ؓ! بیخا تون کینیڈا سے آئی ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کی خواہش پوری کر دے۔'' ایک طویل خاموثی اور سنا ٹا۔ بابا جی ؓ نے کمرے میں موجود سب افراد پرایک نظر ڈالی اور

چپسادھ لی۔ میں نے دوبارہ عرض کی، باباجی اُن کے لیے دعا کردیجیے۔

بابا جی ؓ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ پھراصرار کیا تو قدرے غصے میں فرمایا، اللہ ان کے حال پر دم کرے۔ میں نے خاتون سے کہا، دعا ہوگئی۔اوروہ رخصت ہوگئے۔

ایک سال بعداُس خاتون کافون آیا کہ میں حضرت قبلہؓ سے بیعت ہونا چاہتی ہوں اور کل خانقاہ سراجیہاُن کی قدم ہوتی کے لیے حاضر ہور ہی ہوں۔

جب وہ خانقاہ سراجیہ پنجی تو میں حیران رہ گیا۔اُس نے کشادہ عبا پہن رکھی تھی،سرپر سکارف اور چا در اِس طرح کہ کوئی بال نظر نہیں آ رہاتھا۔ میں نے تبحس سے پوچھا کہ جود عا کرائی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟

کہنے گئی، دعا کرا کے ہم نکلے۔ میں جیسے لا ہور پینچی، اچپا نک میرادِل اُس لڑکے سے اچپاٹ ہوگیا۔ جھے بچے یاد آنے گئے۔ اپنا گھر، خاوند، خاندان اورعزت دامن گیر ہوگئ۔ میرے پاؤں اکھڑ گئے۔ میں فوراً کینیڈا پینچی۔ خاوند کے پاؤں پر سررکھ کے معافی مانگی۔ میری زندگی یکسربدل گئی۔اب الحمد لله نماز بھی قضانہیں ہوتی۔

اس طرح الله نے ایک ولی کامل کی دعا سے نسلیں تباہ ہونے سے بچالیں۔لاریب! صلحاء کی دعااور صحبت اِکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

نجيب احمدنے کہا کہ ایک ایساہی واقعہ انگلینڈ میں پیش آیا۔

ایک صاحبِ ثروت عورت کے خاوند کا انتقال ہوگیا۔ وہ بیوگی کی زندگی بسر کررہی تھی۔اچا تک ایک اوباش اسے تنگ کرنے لگا، جس سے اس کا جینا دو بھر ہو گیا۔عورت شریف اور عالی خاندان سے تھی۔ایک باربابا جی شتم نبوۃ کا نفرنس کے سلسلے میں انگلینڈ تشریف لے گئے تو وہ دعا کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا،اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اس کے شرسے محفوظ رکھے۔ابھی تین دن ہی گزرے تھے کہ اس اوباش کی موت واقع ہوگئی اوراللہ نے اس عورت کو اس کے شرسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔

## میں اور میرے باباجی <sup>"</sup>

## نماز کی تعلیم

بچین میں بابا جی جمیں اپنے مغربی کمرے میں سبقاً ممازیاد کراتے۔ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ بھی سکھاتے۔ گھر لنگر کے برآمدے میں باباجی ہماری جماعت کا اہتمام کرتے۔ رکوع، بچود، قومہ اور جلسہ پر پوری نظرر کھتے۔ ہمیں ایک آیت یاد کرنے کو کہتے اور ہم سارا دن وہی دہراتے رہتے۔ اگلے روز دوسری آیت کا سبق ماتا۔ اس طرح ہم نے بابا جی کنار شفقت سے نماز اداکرنے کا مسنون طریقہ سکھا۔

#### نماز کی تا کید

میرے ساتھ بابا بی گی شفقت کا معاملہ سب سے منفر دتھا۔ کالج کے دنوں میں جب گھر چھٹیاں گزار نے آتا تو بابا بی گرمیوں کے ایام میں صبح کے وقت ہمارے صحن سے گزرتے ہوئے رکتے۔ نماز کے لیے جگاتے۔ ہاتھ کی چھڑی سے چار پائی کی پائنتی بجاتے۔ کہرآلود سردیوں میں بھی درواز سے پرزورداردستک سنائی دیتی اور آپ فرماتے کہ اُٹھو بھی نماز پڑھو۔ایک الیی ہی سردص میں بابا بی گے نے درواز ہ کھٹکھٹا کرفر مایا کہ اُٹھو بھی نماز پڑھو۔ میں نے بستر سے ہی آواز دی کہ اچھا بابا بی ۔ گرم لحاف اور تی بستہ سردی تھی۔ میں پڑھو۔ میں نے بستر سے ہی آواز دی کہ اچھا بابا بی ۔ گرم لحاف اور تی بستہ سردی تھی۔ میں بیکھٹو سے میں نماز کا وقت ہے۔ میں ہڑ بڑا کر بستر سے نکا۔ نگھ پاؤں بھاگا۔ دروازہ کھولا تو آپ میکٹی نماز کا وقت ہے۔ میں ساتھ لے جانے کے لیے کھڑے ہے۔

الیی ہی ایک سرومنے میں برادرم خلیل احمد باباجیؓ کے ساتھ نماز فجر کے لیے آ رہے

www.besturdubooks.wordpress.com

تھے کہ آپؒ میرے گھر کی جانب مڑے۔ سردی شدیدتھی۔ برادر خلیل احمدنے کہا کہ صرف حامد کو جگانا ضروری ہوتاہے؟ فرمایا کہ بھئ تم میرامعمول نہ توڑو۔

#### باباجي كامعمول

معمول پرایک اورواقعہ یادآیا۔ بڑھاپے کے دنوں میں آپ کوہیل چیئر پر باہر لایا اور گھرلے جایا جاتا۔ آپ نماز مغرب کے بعد کھانا نوش فرما کرعشاء کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ باقاعدہ دس پندرہ منٹ ہمارے غریب خانے پر رُکتے۔ میں نے سوچا، بابا بی گوروزانہ تکلیف ہوتی ہے، چنا نچہ میں کھانا کھاکر خود بابا بی گی خدمت میں پہنچ جاتا۔ اُن کے کھانے میں سے تبرک میرامقدر گھرتا اور آپ کی وہیل چیئر کے ساتھ آتا۔ تیسرے دن بابا بی نے فرمایا کہ کرس حامد کے گھر کی طرف موڑو۔ میں نے عرض کیا کہ بابا بی آبی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ آپ نے جوابا ارشاد فرمایا کہ بھی تم میرامعمول خراب نہ کرو۔ چنا نچہ حسبِ معمول تشریف لائے۔ دس منٹ قیام کیا۔ قیام کے دوران اہلیہ کامعمول نے کہ دوران اہلیہ کامیں بنٹ دیتے۔ آپ شوق سے نوش فرماتے اور اپنا تبرک سب میں بانٹ دیتے۔

## نماز فجراور باباجن كي نفيحت

19۸۲ء کے اواخر میں جب تلاشِ روزگار کے سلسلے میں کویت پہنچا توایک دن بابا جی گوفون کر کے عرض کیا کہ باباجی! صبح آئی نہیں تھلتی، نماز قضا ہوجاتی ہے۔ فرمایا کہ بھئی فوراً قضا پڑھ لیا کرو۔عرض کیا، باباجی! میری آئکھ توروز نہیں تھلتی۔ فرمایا کہ بھئی روز قضا پڑھ لو، بس نماز نہیں چھوڑنی۔ میں نے عرض کیا کہ اچھا باباجی۔

عمربیت رہی ہے۔بابا جی گی تربیت کا اُنتیس سال میں بی تمرسا منے ہے کہ میں اُس دن کے بعد قضانماز پڑھنے لگا۔ پچھ عرصہ باجماعت نصیب ہوتی ، بھی بھار طلوع آفتاب سے پہلے گھر پڑھ لیتا۔ بھی قضا ہوتی تو فوراً قضا اداکر لیتا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ بیہ ہوا کہ انتیس سال سے کوئی ایک نماز نہیں چھوٹی۔ فائے مُدُ لِلَّهِ عَلٰی ذٰلِکَ. بیاللہ کا انعام اور میرے بابا بی گی دعاؤں کے ثمرات ہیں۔ بروقت نمازسے چو کئے لگوں تو طبیعت بے چین ہوجاتی ہے۔ دل کوصرف مسجد میں جا کر قرار ماتا ہے، جیسے جلتے وجود پرکسی نے ٹھنڈ ایانی ڈال دیا ہو۔

#### نماز فجر كانسخه

ایک دفعہ بیج خانے میں برسوں پہلے میں نے نذرامام شاہ صاحب سے نماز فجر کے لیے عرض کیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعافر مائی اور فرمایا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ رات عشاء کی نماز کے بعد سورة کہف کا آخری رکوع پڑھ کے سویا جائے تو نماز فجر قضانہیں ہوتی۔ راقم کی شادی

میاں محمد حسین سرگانہ صاحب کا شار بابا جی کے ان عشاق میں ہوتا ہے جوفنا فی الشیخ ہوتے ہیں۔ میاں محمد حسین سرگانہ کے گھر ناچیز کے رشتہ کے لیے ۱۹۸۰ء میں بابا جی خود بنفسِ نفیس تشریف لے گئے تھے۔اور آپ کی دعا اور برکت سے نہ صرف نیک رفیقۂ حیات نصیب ہوئی بلکہ آج تک ان کی دعاؤں کے طفیل زندگی جنت کا نمونہ ہے۔

جنوری ۱۹۸۵ء میں میری شادی ہوئی۔گھر میں رونق اور چہل پہل ہفتہ دس دن پہلے شروع ہوگئ۔اسی دوران بابا جی نے کسی کے ہاتھ پیغام بھوایا کہ حامد سے کہیں کہ شادی کی خوشی میں نماز قضانہ ہو۔ ہمارے گھرانے کے ساتھ ان کی محبوں کاسلسلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، منفر در ہا۔ بارات نے باگڑ سرگانہ جانا تھا۔ آپ آئ دنوں ملتان گئے ہوئے تھے۔ نہ صرف ایک دن پہلے باگڑ پہنچ بلکہ بارات کے استقبال کے لیے باگڑ سے شورکوٹ کی سمت پندرہ بیس کلومیٹر سفر طے کر کے، سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی کچی مسجد میں چٹائی پر بیٹے کر ہماراانتظار کیا اور بارات ساتھ لے کر گئے۔ آپ ہی نے میرا نکاح پڑھایا۔ شفقت کا انداز

## باگڑ سے واپسی پرسفر میں آپ گی رفاقت ایک ایسی سعادت تھی جس کابدل ممکن نہیں۔ شادی کے دوسرے روز صبح آپ ٹووتشریف لائے۔ پھپھوجان (والدہ سعید احمہ)

ساتھ تھیں۔ آپؓ نے کمال شفقت اور محبت سے میری اہلیہ کے لیے کہا کہ ہماری بھینسوں میں سے جو بھینس سب سے اعلیٰ نسل کی ہے وہ کھول کر محمد حامد کے گھر پہنچادی جائے۔ باباجی کا دل جوئی کا انداز

ہمارے بابا جی شفقت کا بحر بے کنار تھے۔اب سے دس سال قبل جب آپ کی عمر مبارک ۸۳ سال تھی، ہم نے رمضان میں محسوں کیا کہ بڑھا بے کی وجہ سے آپ آ کے لیے ساری رات تراوی میں قیام ایک مشکل عمل ہے۔ تب معمول تھا کہ ساڑھے نو بجے عشاء کی اذان ہوتی اور دس بجے جماعت کے بعد تراوی شروع ہو کر طلوع فجر سے ایک گھنٹہ پہلے تک جاری رہتی تھیں۔قریباً تین بجے تراوی ختم ہونے کا معمول تھا۔ ایک دن افطاری کے لیے ہم سب بابا بی گئے ججرے میں موجود تھے؛ برادران عزیز احمہ خلیل احمہ سعیدا حمہ نجیب احمہ ، بابوعبدالرشید صاحب، برادرم حاکم اور میں۔مشورہ ہور ہا تھا کہ کیا ہے بہتر نہیں کہ آٹھ بجے جماعت ہواور رات بارہ بجے تک تراوی کھمل کر لی جا ئیں تا کہ بابا بی گوآ رام کے لیے صور دوبارہ سحری کے وقت اٹھ کرمہمانوں کو سحری دینا ایک مشکل کام ہے۔ میں نے اپنی رائے پر ذور دے کرعوض کیا کہ بابا جی اُ آ ج آ پے تکم فرمادیں کہ ساڑھے سات بجے اذان ہوگی اور آٹھ بے عشاء کی نماز اور بارہ بجے تک تراوی کا معمول ہوگا۔

محترم بابوعبدالرشیدصاحب نے غصے سے کہا کہ آپ بزرگوں کا صدیوں سے بنایا ہوامعمول توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کے کہنے پر باباجیؓ کسے حکم فرمادیں۔ بچوں والی بات ہے ۔ باباجیؓ بین کرمسکراد ہے۔

افطاری کے بعد گھر آیا۔ کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ جیرت اُس وقت ہوئی جب مؤذن نے ساڑھے سات بجے عشاء کی اذان دی۔اللہ اکبر! بابا جی ؓ نے ایک حقیر کے مشور سے کو اِتنی اہمیت دی۔ بعد کے برسوں میں یہی معمول رہا۔اس طرح بابا جی گو آرام کا وقت مل جاتا۔

#### شادی میں سادگی

ایک دفعہ ہم تمام بھائی، چیچو، گھر کی تمام خواتین بابا جی گے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
سعیداحمد کی شادی کے سلسلے میں، مہمان، کھانے، انتظامات سب کو حتمی شکل دی جارہی تھی۔
بابا جی ؓ نے سب کو کھل کراپنی اپنی رائے دینے کو کہا۔ میں نے عرض کیا کہ بابا جی! ہمارا گھر انہ دینی گھر انہ ہے، چنانچہ ہمیں کھانے میں سادگی اختیار کرنا چاہیے۔ اسراف کی بجائے اچھا کیکن سادہ کھانا بنایا جائے۔ بکرے کے سالن کے ساتھ صرف میٹھا ہوتو کھانا ضائع نہیں ہو گا۔ لیکن نہ جانے کس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوسکتا، سعید احمد کی شادی ہے، کھانا شاندار ہونا چاہیے۔ بابا جی ؓ نے فرمایا کہ بھی بے شک اپنی مرضی کرولیکن حامد کی تجویز کو یک سرر د تو نہ کرو، اس پیغور کرنے میں کیا حرج ہے؟

چندروز بعد شادی تھی۔ برادرم عزیز صاحب نے بہت عمدہ انظام کیا۔ بکرے کا شاندار، لذیذ سالن اور ساتھ ہماراعلاقائی مکھڈی حلوہ تھا۔ اور کھلانے کی ترتیب اتنی اچھی کہ پانچ سات اساتذہ کے ساتھ طلبہ کی ٹیم بنادی۔ بہت اچھے طریقے سے کھانا کھلایا گیا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ جو تجویز میں نے دی تھی اسے نظر انداز کرنے کی بجائے اہمیت دی گئی۔ اللہ کریم بابا جی پران گنت رحمیں نازل فرمائے۔ آمین۔

### شربتِ ابريثم

یہ بچیپن کی ایک گرم دو پہر کا ذکر ہے۔ ہم خانقاہ کے مدرسہ میں قاری غلام ربانی صاحب کے پاس قرآن کریم بڑھا کرتے تھے۔ معمول تھا کہ دو پہر کے کھانے کے بعد باباجی شبح خانے میں قبلولے کی نیت سے آرام فرمایا کرتے تھے۔ باباجی کے ساتھ ہماری چار پائیاں بھی ترتیب سے گی بچھٹیں۔ باباجی قبلہ بنیان اور تہبند میں آرام فرماتے ۔ ململ کا کرتا سامنے کھونٹی پرلاکار ہتا ۔ شبیح خانے کی کھڑکی میں مستطیل شکل کی شیشے کی بوتل جس میں سرخ ربگ کا شربت ابریشم ہوتا تھا جس میں چا ندی کے ورق بھی تھے۔ گھڑے کا ٹھنڈا پانی کیونکہ تب یہاں بجی نہیں آئی تھی۔ ظہر کی اذان ہوتے ہی باباجی ہم سب کو جگا دیتے۔ ہم

جتنی دیر میں وضوکر کے واپس لوٹے بابا جی شربت ابریشم تیار کر کے ہمیں گلاس پکڑا تے۔کیا لذت اور ذا کفتہ تھا جوآج تک ذہن میں تر وتازہ ہے۔

بحیین کی شرارتیں بھی اینے رنگ میں نرالی ہوتی ہیں ۔تسبیح خانے کا ایک درواز ہ گھر کی ست کھلتا ہے۔ ہم بھی کھار جب باباجی کو دیکھتے کہ وہ نیندمیں ہیں، چیکے سے اُس دروازے سے دیے یاؤں نکلتے اور نہر پرخوب نہاتے۔واپس آ کرآ ٹکھیں بندکر کے لیٹ جاتے۔ایک دن جب ہم اپنی شرارت مکمل کر کے واپس لیٹ چکے تھے،اذان ہوئی، ہم (برادرم عزیز، برادرم خلیل، برادرم رشیداور میں) نے وضو کیا اب ہم منتظر تھے کہ باباجی شربت بلائیں تو ہم نماز کے لیے مسجد کی طرف چلیں ۔لیکن بابا جی توجہ نہیں فرمار ہے تھے۔ ہم بریثان کہ آج شربت ابریشم کیوں نہیں ملا؟ احالک باباجی نے فرمایا کہ آج شربت ابریشم کسی کونہیں ملے گا۔ ہم اورزیادہ پریثان ہو گئے ۔سوالیہ آنکھوں ہے مسکینوں کی طرح باباجی کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج مجھ خبر ہوگئ ہے کہ تم سارے نہریر نہانے چلے جاتے ہو۔اب جونہر ریر جائے گااس کوشر بت نہیں ملے گا۔شربت کی لذت اور سروراییا تھا، اور وہ بھی باباجیؓ کے ہاتھوں سے کہ نہریر جانا چھوٹ سکتا تھالیکن شربتِ ابریشم سے دست بردار ہوناممکن نہ تھا۔ جب ہم منہ لڑکائے مسجد کو چلے تو شفقت کے سمندر نے یکارا کہ واپس آؤسب اورشربت في كے جاؤ۔

#### باباجی کے ساتھ ریل کا سفر

غالبًا ۱۹۷۳ء کی بات ہے، میں نویں کلاس میں تھا۔ ایک بار ماموں اکرم کے ہاں مات گیا۔ ان دنوں ملتان سے ٹرین تھل ایکسپریس چلتی تھی جو شبح سات بج کے قریب خانقاہ سراجیہ پہنچی تھی۔ ٹرین میں چار درجے ہوا کرتے تھے؛ سلیپر، فرسٹ کلاس، سینڈ کلاس اور تھرڈ کلاس۔ مجھے ماموں نے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لے دیا۔ جب وہ مجھے ٹرین میں سوار کرانے کے لیے سیٹ تلاش کررہے تھے تو باباجی قبلہ پرنظر پڑی۔ آپ نے بوچھا کہ بھی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ باباجی! گھر جارہا ہوں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے

ارشاد فرمایا کہتم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ باباجی! آپ نے توسلیپر میں سفر کرنا ہے۔ باباجی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی فکرنہ کروہتمہارا ٹکٹ بھی بن جائے گا۔

خاکوانی گھرانے کا ایک ساتھی گارڈ اور ۵.۲ کے ڈیے کی جانب تیز تیز قدموں سے گیا اور گلٹ بنوالایا۔ بابا بی گے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں تھا۔ میں ٹرین میں سوار ہو گیا۔ سلیپر کمیارٹمنٹ کی چار سیٹیں تھیں۔ بابا بی گئے فرمانے پر میں او پر والی سیٹ پر لیٹ گیا۔ بابا بی گئے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کھڑ کی کھلی تھی۔ ٹرین آ ہستہ آ ہستہ رفتار پکڑ رہی تھی۔ بابا بی گئے نے اپنا سفری تھیلا نکالا۔ اس میں سے سرمہ نکالا اور ختم الرسل سائی کمی سنت پر عمل کرتے ہوئے تین تین سلائی سرمہ لگایا۔ گرمی کا موسم تھا۔ او پر والی برتھ پر مجھے پسینہ آ رہا تھا اور گرمی کی وجہ سے بے چینی ہور ہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ بابا جی تو نیچ جس سیٹ پر آ رام کررہے ہیں وہاں ان کو ہوا لگ رہی ہے اور میں گرمی سے تڑپ رہا ہوں۔ اچا تک بابا جی میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ بھی زیادہ گرمی لگر رہی ہے؟

میں چپ رہا اور حیرت میں ڈوب گیا کہ جو خیال صرف دل میں آیا ہے اللہ نے باباجی گوائس کی خبر کیسے کر دی۔ چنانچے میں نے عرض کیا کہ جی باباجی ؓ ! گرمی لگ رہی ہے۔

باباجی نے اپناسفری بیگ کھولا اور اس میں سے اپنے استعال کے کپڑوں کے ساتھ کچھ مومی لفافے نکا لیے۔ سب کو یکجا کر کے ایک گولا سابنا یا اور کمپارٹمنٹ کا پنکھا جس کا رخ میری سیٹ کی جانب تھا، باباجی نے اس کا رُخ میری سیٹ کی جانب موڑ کروہ کپڑوں کا گولہ پیکھے کی بیت میں پھنسادیا تا کہ مجھے ہوالگتی رہے۔ لڑکین کی نیندھی، بہت گہری۔ صبح ہونے پر باباجی نے مجھے جگایا کہ اٹھو بھئی، نماز پڑھلو۔ میں آئکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کیاد بھتا ہوں کہ باباجی نے تانبے کے کوزے میں میرے لیے وضو کا پانی ڈال کر دروازے میں رکھا ہوا تھا۔ بہت شرمسار ہوا کہ مجھے باباجی کی خدمت کرنا چا ہے تھی، یہ کیا کہ باباجی نے نے فرمایا۔ چلوشاباش اب اللہ اللہ ، اتنی شفقت! ۔ وضو کر کے میں نے نماز ادا کی۔ باباجی نے نے فرمایا۔ چلوشاباش اب سو جاؤ۔ میں پھرا بی سیٹ پرسو گیا اور ارادہ کیا کہ بستھوڑی دیر میں دوبارہ جا گتا ہوں اور

بابا بی کی خدمت میرافرض ہے۔ گاڑی کے ہی کو لے جھولے بنے اور میں پھر گہری نیند میں دوب گیا۔ خانقاہ سراجیہ سے پہلے علووالی کا اسٹیشن ہے۔ جبٹرین علووالی سے نکلی تو دس منٹ کی مسافت باتی تھی۔ بابا بی گئے نے مجھے بیدار کیا۔ میں ہڑ بڑا کراُٹھا کہ بابا بی گاسامان سنجالوں۔ سیٹ سے نیچے چھلانگ لگائی تو دیکھا کہ بابا بی آپناتمام سامان دروازے میں لا چیکے تھے۔ ان کا سفری بیگ، آم کی پٹیاں، لوٹا، کوزہ۔ میں آج بھی سوچتا ہوں، بیاولیاء کی شفقت ہے کہ وہ ایک نیچے سے خدمت لینے کی بجائے اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ ایساعظیم الشان عمل عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔

#### جادواور بإباجي كي توجه

د کھ، بیاریاں، تکالیف بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ ۷۷ء میں ممیں راولینڈی ٹیکنیکل کالج میں زیرتعلیم تھا۔ زندگی بھر پوراورخوش گوارتھی لیکن اچانک بخار نے آلیا۔ چھ ماہ صاحب فراش ر ہا۔ جب کچھ طبیعت بحال ہوئی تو واپسی کا عزم کیا۔ ہوسٹل پہنچ کر بھی طبیعت ا چاٹ اور ملول رہتی تھی۔ بابا جیؒ سے دعا کی درخواست کی ۔ آپ نے فر مایا،''اللہ کرم کرے گا يريثان نه ہوا کرو۔''عجيب وغريب اندهي بهري سوچين جگرچھاني کرتي رہتي تھيں ۔ہوسل ميں ایک دوست نے کہا کہ میٹی چوک کے پاس ایک حافظ جی رہتے ہیں،ان کے تعویذات تیر بہدف ہیں، تم ان سے ملوم مکن ہے بیاری ٹل جائے۔ میں ایک دن مطلوب مقام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ راولپنڈی کے گلی کو چوں کی خاک جھانتا اور دیگنیں تبدیل کرتا ہوا حافظ صاحب کے ہاں جا پہنچا۔وہ مجھے بھلے آ دمی گئے۔انہوں نے دیکھا بھالا۔عاملانہ انداز میں حساب کتاب کرے فرمایا کہ آپ پرسحر کے اثرات ہیں۔ میں نے علاج کی بابت یو جھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیزعفرانی تعویذ اِ کتالیس یوم استعال کیجیے۔ مگر آپ کاعلاج کہیں اور ہو گا۔میرےاستفساریوفرمایا،کندیاںشریف ہےآگےخانقاہ سراجیہ ہے، وہاں ایک بزرگ ہیں جن کا نام خواجہ خان محر ہے۔آپ ان کے پاس جا کر دعا کرالیں، ان شاء اللہ سب تکالیف رفع ہوجا ئیں گی۔

میں یہ وچا ہوالوٹا کہ طبیب گھر میں ہے اور ہم در بدر بھٹکتے پھررہے ہیں۔ کالج سے چھٹی لے کر گھر پہنچا۔ بابا جی سفر میں تھے۔ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا تو بہل کے عبدالعزیز شاہ صاحب سے ملاقات ہوگئ ۔ ان کی خدمت میں ساری تفصیل عرض کی ۔ آپ نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تین دن میں ایک منفر دخواب آئے گا، وہ بابا جی گوسنا کر رہنمائی لے لینا۔

دوسری رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک چارپائی پرنجیف و نزار لیٹا ہوں۔ جسم میں اتنی سکت بھی نہیں کہ کروٹ لے سکوں۔ میرے سر ہانے دوعور تیں بیٹھی باتیں کررہی ہیں۔ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ میں نے تو تہہیں کہا تھا کہ جادوا تنازور دار ہو کہ یہ جان سے چلا جائے۔ دوسری عورت نے کہا کہ کی تو میں نے نہیں گی ، دیکھ لو ہڑیوں کا پنجر ہوگیا ہے۔جس پر پہلی عورت نے کہا کہ کی تی تھی شخص زندہ تو ہے۔

اتے میں کیاد کھا ہوں کہ مغربی سمت سے بابا بی تشریف لارہے ہیں — سفید کرتا، نیلا تہبند، سفید عمامہ، چہرے پر نور اور روشن — آپؓ میری چاریائی کے قریب پہنچ۔ آپؓ کے ہاتھ میں سفید ململ کا کپڑا تھا۔ آپ نے وہ کھولا اور میرے اوپرڈال دیا۔ چاریائی کے سر ہانے بیٹھی عورتوں کا رنگ اڑگیا۔ پہلی عورت نے دوسری سے کہا کہ تم نے دیکھا؟ جس شخص کی حفاظت کے لیے اللہ ایسے ولی کامل کو مقرر کردے وہاں ہمارا عمل اکارت نہ جائے تو اور کہا ہو؟

بابا ہی سفر سے واپس تشریف لائے۔ میں نے اپنی پوری روداد بابا ہی گوسنا دی۔ جب میں نے بات کہمل کی تو آپ نے فر مایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ،اللہ کرم کرےگا۔ تم نے آج سے بینتیس آیات کا وظیفہ روزانہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی پردم کر کے وہ پانی پی لینا اور اپنے او پر بھی دم کر لینا۔اس دن کے بعد طبیعت سنبھلتی چلی گئی۔دل کوسکون حاصل ہوا۔

### اینگزائیٹی،ڈپریشناورباباجی کی دعا

زندگی آپی رفتار سے چلتی رہی، گئی سال گزر گئے۔ آٹھ دیں سال قبل ، ایک بار پھر اوپا تک بیاری کا حملہ ہوا ، اور اس نے پورے وجود کو ہلا کرر کھ دیا۔ اب کی بار Depression اور کا حملہ ہوا ، اور اس نے پورے وجود کو ہلا کرر کھ دیا۔ اب کی بار کا حملہ ہوا ، اور اس نے بورے وجود کو ہلا کرر کھ دیا۔ اب کی دفعہ میں بالکل تنہا رہ گیا ایک عجیب بے نام ساخوف تھا جو دل ود ماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اب کی دفعہ میں بالکل تنہا رہ گیا ہوا تھا ، کہ 1991ء میں والدہ کی نسر جھیل کر اللہ کو پیاری ہو گئا، کہ 1991ء میں والدہ کی نسر جھیل کر اللہ کو پیاری ہو گئیں ۔ لیکن میں تنہا نہیں تھا ، بابا بی میں جو عرب کے مطمئن ہو پریشانی یا البحض گھیرتی ، بابا بی میں دویا ، اب فکری کوئی بات نہیں ۔ یہ نفوی قد سیم خرضوں میں جاتے ۔ بس بابا بی سے عرض کر دیا ، اب فکری کوئی بات نہیں ۔ یہ نفوی قد سیم آخر شب حضور اگرم گائی کی پوری امت کے لیے بہ چشم نم دعا کرتے ہیں ۔ اور ان کا شار اُن ہستیوں میں ہوتا ہے جواللہ یوشم کھا بیٹھیں تو اللہ وہ قسم یوری کر دیتا ہے۔

بیاری کی شدت کو دیکھ کرایک دن برادرم عزیزاحمہ نے کہا کہ کہیں عملیات کا اثر نہ ہو۔ میں نے عرض کی کہ بھائی جان! ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم ہر بیاری، تکلیف کو جادو سے جوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے سوچا، ایسا کوئی وہم نہیں پالنا چاہیے۔ برادرم خلیل احمد مجھے ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب کے پاس ملتان لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کمالِ شفقت سے مجھے سائکاٹرسٹ ڈاکٹر اظہر کو چیک کرایا۔ ہیں روز ماتان رہ کروا پس لوٹ آئے۔ ہاتھ کا نیخے رہتے تھے۔ میں نے بیاری سے مجھوتا تو کرلیالیکن وہ موجود تھی اوراین موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔

گرمیوں کے دن تھے۔ ہم دو پہر میں سوکراُ ٹھے تو اہلیہ نے کہا کہ پورے حن میں چنے کے دانے کے برابرریت بچھی ہوئی ہے۔ میں نے اہلیہ سے کہا کہ تم عورتیں وہم بہت پالتی رہتی ہو، جھاڑودے کر حن صاف کروادو لیکن اگلے روز ظہر کی نماز کے بعدد یکھا تو پھر دوبارہ پورے حن میں گیلی ریت ترتیب کے ساتھ بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اہلیہ سے کہا کہ

عجیب اتفاق ہے، وہم نہ کروجھاڑود ہے دو۔ وہ کنگر کی طرف گئی۔ شہیج خانے کا ایک دروازہ ہمارے گھر میں کھاتا ہے جہاں سے میر ہے جدّ امجد مولا نا ابوالسعد احمد خان جمبی تشریف لا یا کرتے۔ وہ وہاں تک گئی۔ جنو بی سمت میر نے نھیال کا گھر ہے ان کا صحن جا کر دیکھا، کہیں کبھی گیلی ریت نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ امامہ کے ابو! آپ لا پروائی نہ کریں، میرا دل ڈر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جودل اللہ سے نہ ڈرے وہ ہر چیز سے ڈرتار ہتا ہے۔ لیکن اگلے روز ہم نے دو پہر سونے سے قبل صحن میں اچھی طرح جھاڑود ہے دی۔ ظہر کی نماز کے بعدائھ کر باہر دیکھا تو صحن میں تازہ گیلی ریت بھی تھی۔ اور تر تیب ایسی جو انسان کے بس کا روگ نہیں۔ اس سہ پہر میں عصر کی نماز کے بعدہ صحن میں کرسی ڈال کر مولا نا منظور نعمائی گی معارف الحدیث کا مطالعہ کر رہا تھا کہ میری گود اور کتاب کے ورق پر گیلی ریت گری۔ معارف الحدیث کا مطالعہ حاری رکھا۔

مغرب کی نماز کے بعد جب بابا جی گھانا کھانے کے بعد باہرتشریف لے جارہے سے تواپ پیامعمول کے مطابق ہمارے گھرتشریف لائے اور چار پائی پرآ رام فر مایا۔ خیریت دریافت کی۔ اہلیہ نے ساری بات من وعن آپ کے سامنے رکھ دی اور وہ رو پڑی۔ آپ سر جھکائے گہری سوچ میں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ بابا جی ایمن حکیم صاحب سے تعویذ تو لے آیا ہوں ، اسے استعال کیسے کرنا ہے؟ توجہ اور دعاکی درخواست ہے۔

آپ نے دعائے لیے ہاتھ اٹھائے۔معمول سے ہٹ کر بہت کمبی دعافر مائی۔اور فر مایا،فکر مندنہیں ہونا،اللہ آسانی کرے گا۔تعویذ کیاس میں لیپٹ کر ماچس کی خالی ڈییا میں بند کر کے اس کمرے کے دروازے یا کھڑکی کے اوپرایس جگدر کھیں جہاں سے وہ نظر نہ آئے اور وہ کمرہ جو زیادہ استعال میں ہے۔ میں نے بابا جی گا ہاتھ تھاما، آپ باہر مریدین میں تشریف لے گئے۔آپ کے کہنے کے مطابق تعویذ میں نے اپنے آرام کرنے والے کمرے کی کھڑکی میں کیل گاڑکر ایسی جگدر کھ دیا کہ انسانی آئے سے اوجھل رہے۔اگلے روز دو پہر کے بعد صحن میں ریہ نہیں تھی۔دوسرے اور تیسرے روز بھی نہیں تھی۔آپ کی دعاسے صحت

دنوں میں بحال ہوگئے۔اور آٹھ سال گزر گئے آپؒ کی دعا اور تعویذ دونوں موجود ہیں۔ الحمدللہ!

یہاں بچھے مولانا سیّد حسین احمد مدنی گا ایک واقعہ یاد آرہا ہے کہ ایک شخص جنات کی وجہ سے شخت پریشان تھا۔ جنات نے اس کی زندگی اجرن کر رکھی تھی۔ پیٹیوں میں بند کیٹر وں اور بستر وں تک کوآگ لگ جاتی تھی۔اسے سی نے مشورہ دیا،تم مولانا سیّد حسین احمد مدنی کی خدمت میں چلے جاؤ ،اللہ تمہاری پریشانی کاٹ دےگا۔وہ آپ گی خدمت میں حاضر ہوا اورروتے ہوئے اپنی بپتا سنائی۔آپ نے تسلی دی اور ایک تعویذ عطا کیا کہ اسے ماضر ہوا اورروقے ہوئے اپنی بپتا سنائی۔آپ نے بعد اس شخص کے گھر میں سکون ہوگیا۔اس کے بعد اس شخص کے گھر میں سکون ہوگیا۔اس نے اور اہل خانہ نے سکھ کا سانس لیا۔ بہت برس بعد جب وہ بوڑھا ہوگیا ، ایک روز اسے خیال آیا کہ دیکھا جائے کہ آپ نے تعویذ میں کیا لکھا تھا۔اس نے تہہ بہ تہہ بوسیدہ تعویذ میں کیا لکھا تھا۔اس نے تہہ بہ تہہ بوسیدہ تعویذ میں کیا لکھا تھا۔اس

''شاہِ جنات کے نام! میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بیعلاقہ چھوڑ دو۔حسین احم<sup>ع</sup>فی عنہ'' قدامہ کا آشوبِ چشم

قدامہ بیٹے سلمہ کی عمر چھ ماہ تھی ، تب اسے آشوب چیٹم نے آلیا۔ مسلسل آکھوں سے پانی بہنے لگا۔ ڈاکٹر زکود کھایا، معائنے ہوئے ، علاج کیالیکن تکلیف موجودر ہی۔ سردیوں کی ایک سہ پہر میں ڈیوٹی سے آیا تو اہلیہ نے بتایا کہ میں قدامہ کو لے کر بابا بی گئے کہ دم کردیں۔ آپ نے دم نہیں کیا اور فرمایا کہ بی بی! اسے واپس لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اللہ کی حکمت ہوگی۔ حوصلہ رکھا کرو۔ ہر بیاری کی شفا بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔

مغرب کی نماز پڑھ کے میں گھر آیا، ابھی ایک دو لقمے ہی لیے تھے کہ ہمارے مغربی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور بابا جی تشریف لے آئے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ فر مایا کہ بھئی کھانا کھاتے ہوئے نہیں اٹھا کرتے۔اتنے میں درمیان والے کمرے سے اہلیہ داخل

ہوئی۔بابا بی نے فرمایا کہ بی بی! قدامہ کولے آؤ۔ آپؒ نے اسے گود میں لیا۔دم کیا،ساتھ دعا دی اور تشریف لے گئے۔ اگلی صبح قدامہ کی آنھیں بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں۔سترہ اٹھارہ برس گزر گئے،اللّٰد کا کرم ہے اُس کے بعد قدامہ کو بھی آنھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ رزق حلال

عبادت کی قبولیت میں رزقِ حلال کو جزوِاعظم کی حیثیت حاصل ہے۔ بابا تی گی صحبت سے جوفیض ملاہے اس میں آپ کی توجہات کاعکس آج بھی اظہر من انشمس ہے۔ مجھے وہ شام بھی نہیں بھولے گی۔

آپ مغرب کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے ہمارے حن میں رکے۔ آپ کے کا ندھے پر نیلا چارخانے کا رومال تھا۔ میر کی اہلیہ نے آپ کی جھلک دکھے لی۔ وہ عجلت میں خنگے پاؤں آئی اور آپ کوسلام کیا۔ آپ نے پوچھا کہ حامد کہاں ہے؟ آئی در میں ممیں مشر قی کئے پاؤں آئی اور آپ کوسلام کیا۔ آپ نے پوچھا کہ حامد کہاں ہے؟ اتنی در میں ممیں مشر قی کر سے سے نکل کر آیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ سے مصافحہ کیا، اور عرض کیا، جی باباجی! آپ کی سوچ میں تھے۔ یہان ونوں کی بات ہے جب باپ کا سابیہ اٹھ جانے کے بعد بظاہر زندگی میں رات بھی دھوپ میں بدل گئ تھی مگر باباجی گی چھتنا ور چھاؤں میں زندگی ساتھ بعد بظاہر زندگی میں رات بھی دھوپ میں بدل گئ تھی مگر باباجی گئی چھتنا ور چھاؤں میں وزیراعظم محمد نواز آسانی سے سانس لینے لگی تھی۔ تخواہ کم تھی اور شب وروز تھیٹنے کے لیے کوئی اور کا م بھی ساتھ کرنے کا ارادہ تھا۔ لیکن سول کے کہن میں بنگ پچیس ہزار رو پیہ لے کرافساط میں کارفراہم کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ موٹر سائیکل فروخت کر کے '' پیلی ٹیکسی'' لے لیتا ہوں۔ کرائے پر چلانے سے آمدن کا ذریعہ ہوجائے گا اور ساتھ ہی اپنی سہولت کے لیے گھر میں گہری سوچ میں تھے۔ جی بابا جی! میں اس ذبنی خاکے کو عملی شکل دینے کا سوچ رہا تھا۔ آپ سی گہری سوچ میں تھے۔ جی بابا جی! میں ان بھی جائے گئی شکل دینے کا سوچ رہا تھا۔ آپ سی گہری سوچ میں تھے۔ جی بابا جی! میں ان بھی اس ذبنی خاکے کو عملی شکل دینے کا سوچ رہا تھا۔ آپ سی گہری سوچ میں تھے۔ جی بابا جی! میں ان بھی اس فی گہری سوچ میں تھے۔ جی بابا جی! میں ان بھی گہری سوچ میں تھے۔ جی بابا جی! میں ان بھی اس فی گھری سے کو میں تھے۔ جی بابا جی! میں ان بھی گھری سے کو عملی شکل دینے کا سوچ میں تھے۔ جی بابا جی! میں ان کی کھر میں کیا۔

آپؓ نے میری طرف دیکھااور پوچھا کہ بھئی میں نے سناہے تم نواز شریف سکیم والی شکسی کے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی باباجی!ارادہ توہے۔آپ نے فر مایا کہ بین بھئ

نہیں، بالکل نہیں، کوئی سودی کا منہیں کرنا۔ میں نے عرض کیا، بالکل صحیح باباجی! آپ کا حکم سر آنکھوں یر۔ پھر ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ باباجی! بچوں کی سہولت کے لیے کار کی ضرورت ہے۔اجداد کی چندا کیڑ زمین کی سیرانی کے لیے ٹیوب ویل کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دعا کر دیں اللہ کریم آسانی کرے۔ باباجی نے فرمایا کہ بھئی اللہ کریم تہمیں بیسب حلال راستے سے عطا کرے، اور ساری زندگی کوئی سودی کامنہیں کرنا اور نہ کھی بنک سے کوئی کسی قتم کا قرض لینا ہے، چاہے کھا دہتے ہو،ٹریکٹر، ٹیوب ویل، کاریااورکوئی ضرورت۔ و کھے تبولیت تھا۔اللّٰدربالعزت نے رزق حلال سے کارعطا کی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑااور نہ کوئی قرض لیا۔اور جن دنوں ٹیوب ویل کا ارادہ ہوا،اللہ نے اسباب پیدا فرما دیے۔قبرستان کی جنوب مغربی سمت مسجد کی پشت پر بوڑ ھے توت کے درخت کے ساتھ میں نے ٹیوب ویل لگانے کا فیصلہ کیا۔ میا نوالی سے مستری محرحسین خود آیا، جگہ دیکھی اور مجھتے خمینی اخراجات بتائے۔ پہلا مرحلہ کنویں کی کھدائی کا تھا۔ میں نے غلام حسن کو بھیجا کہ برفی لے آئے ۔ صبح کے دس بجے کا وقت تھا۔ باباجی قبلہ اُسے جمرہ مبارک میں بیٹھے تھے۔مریدین کافی تعداد میں تھے۔حجرہ جمرا ہواتھا اور برآ مدے میں بھی ساتھی بیٹھے تھے۔ میں بابا جن کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ بابا جن اٹیوب ویل کے کنویں کی کھدائی شروع کرنی ہے۔ بابا جیؓ نے مسکراتے ہوئے کہا،''اچھا۔''میں نے پھرعرض کیا کہ جی بابا جی اُ آ پ تکلیف فرمائیں، آپ کی برکت سے سب کام آسان ہور ہے ہیں۔ آپُ اٹھے تو تمام ساتھی ساتھ چل پڑے۔ قبرستان کے پاس سے گزر کرآپ توت کے پنچے۔استاد محرحسین کھدائی والی جگہ پر یانی ڈال کر زمین نرم کر چکے تھے۔سب باادب کھڑے تھے۔ باباجی کے ''کسی'' سنجالی اور کھدائی کے لیے آغاز کیا۔ تین جار ''ٹیوں'' کے بعد گسی ایک اور ساتھی نے سنجال لی۔ باباجیؓ نے دعاکے لیے ہاتھ اٹھائے اور بہت طویل دعا فرمائی۔ برفی کا ڈیدان کے سامنے کھولا گیا۔ آپ نے ایک ٹکڑا اُٹھایا اور باقی ساتھیوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ مجھے آپ کی دعا کاوہ لمحہ یا دآیا جوشام کے بعد میر صحن میں میری تقدیر بنا۔ '' بھی اللّٰہ کریم تنہیں بیسب حلال راستے سے عطا کرے، اور ساری زندگی کوئی سودی کا منہیں کرنا اور نہ کبھی بنک سے کوئی کسی قتم کا قرض لینا ہے، چاہے کھا دنتج ہو،ٹریکٹر، ٹیوب ویل، کاریا اور کوئی ضرورت۔''

#### انعاى بانڈ

میں میٹرک میں تھا۔ ۱۹۷۴ء کی بات ہے۔ دوستوں نے بتایا کہ انعامی بانڈ کمال کی چیز ہے، انعام نکل آئے تو وارے نیارے ہوجاتے ہیں۔ تب حلال وحرام کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ میں کندیاں گیا اور دوانعامی بانڈ لے آیا۔ شروع سے بیمزاج کا حصد رہا کہ ہرکام کے لیے باباجی سے دعا کرانی ہے۔ انعامی بانڈ لے کر گھر پہنچا، گرمیوں کے دن تھے۔ سیدھا باباجی کی خدمت میں گیا۔ آپ دو پہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ سر پر رومال لیسٹ کر باادب باباجی کی خدمت میں گیا۔ آپ نے تبسم فرمایا اور میرے چرے پر لکھے سوال کو پڑھ لیا۔ میں ناباجی کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے دوانعامی بانڈ خریدے ہیں، آپ دعا کریں کہ میرا بہت بڑا انعام نکل آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی انعامی بانڈ حرام ہیں، انہیں واپس کر آؤ۔

چلچلاتی دھوپ میں ممیں نے سائیکل پکڑی اور نہر کے کنارے پیڈل مارتا کندیاں جا پہنچا اور انعامی بانڈواپس کر کے اپنے ہیں روپے واپس لے لیے۔وہ دو پہر بھولتی ہے نہوہ شام اور نہ باباجی کی دعا۔ اللہ نے رزقِ حلال عطا کر رکھا ہے۔ زندگی میں مکمل سکون اور اطمینان ہے۔دل اور ذہن میں کوئی ضلجان نہیں۔

## باباج کی صحبت کے اثرات

آپ گی صحبت سے اس دل سے اللہ نے زمین ، جائیداد ، دولت ، جاہ وحشمت ، کار ، کوٹی ، پلاٹ کی محبت نکال دی ہے۔ صلحاء کے قدموں میں بیٹھ جانے سے انسان بھی ناکام نہیں ہوتا۔ میں نے جبراً مراقبہ کر کے ان سب چیزوں کے بارے سوچالیکن اندرسے ایک ہی آ واز سنائی دیتی ہے، تیراکیا ہے؟ بیز مین تیری ہے نہ بید مکان تیرا ہے، نہ بیو جود جوتو لیے

پھرتا ہے تیرا، کوئی چیز تو بتا کہ تیری ملکیت ہے۔سب کاما لک میں ہوں۔ جب اللہ رب العزت ما لک ہے تیرا، کوئی چیز تو بتا کہ تیری ملکیت ہے۔سب کاما لک میں بیٹھنے سے نصیب ہوا۔ہم تہی دامن رہ گئے۔ جو سیکھنا تھاوہ بھی نہ سیکھ پائے۔لگتا ہے ابھی تک بابا بی گی طرح ایک سجدہ بھی نصیب نہیں ہوا۔

#### ڈاڑھی اور بایا جنگ کی دعا

ایک شام میں مغرب کی نماز پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہاتھا کہ سامنے بابا جی گے تحجرہ مبارک پرنظر پڑی۔ دروازہ خود بخو دکھل گیا۔ کتنی دیر میں آپ کی زیارت کرتارہا۔ میں نے فضا میں بابا جی گی خوشبومحسوں کی۔ آپ ً ماہنامہ'' بینات' کا مطالعہ کررہے تھے۔ چہرے پر تھیا نور کی روشنی سے ہر طرف نرم اجالاتھا۔ ڈیسک پر دائنی جانب ہفت روزہ''ختم نبوۃ'' رکھا تھا۔ آپ نے نظر اٹھائی اور ساتھیوں کی جانب استفہامی نظروں سے دیکھا اور سوال کیا کہ بیٹھ حامد سراج کون ہے؟ عرض کیا کہ جی اپنا بھائی حامد ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ دختم نبوۃ'' میں اس کا خط شائع ہوا ہے۔

یان دنوں کی بات ہے جب اٹا مک از جی کمیشن میں میری ملازمت کا اللہ نے بندوبست کیا۔ایک دن شفٹ ڈلوٹی کے دوران ہم پانچ ساتھی تھے۔مغرب کی نماز کے لیے اکسے ہوئے۔مسکلہ امامت کا تھا۔ چارساتھی بےریش تھا ور میں ان دنوں ڈاڑھی تر شوایا کرتا تھا۔ ان کے اصرار پر میں نے نماز پڑھا دی۔لیکن دل میں قلق تھا کہ جانے نماز ہوئی کرتا تھا۔ ان کے اصرار پر میں نے نماز پڑھا دی۔لیکن دل میں قلق تھا کہ جانے نماز ہوئی کہ نہیں۔مسکلہ معلوم کرنے کے لیے میں نے مولانا یوسف لدھیانو کی گو خط لکھا اور پوچھا کہ ایسی صورت میں نماز ادا ہوگئی یانہیں۔آپ نے جواب میں لکھا کہ آپ ڈاڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے ،آپ کو دو ہراا جر ملے گا ، ایک حضور شائی کی سنت زندہ کرنے کا اور دوسرا امت کا۔

اور پھریہ خط ہفت روز ہنتم نبوۃ میں بھی چھاپ دیا۔ بابا بی ٹی مکتوب پڑھ چکے تھے۔ اسی دن کی بات ہے یااس سے اگلے دن کی ،عصر کی نماز کے لیے جب آپ سٹرھیاں چڑھ رہے تھے تو میں نے بابا جی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ بھی تم نے مولانا یوسف لدھیانوی کُوخط کھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی بابا جی آپ نے صرف اتناار شاد فرمایا کہ بھی ڈاڑھی دوانگلیاں بھی رکھنی اور جاربھی۔

میں نے عرض کیا کہ بابا جی اُ آج سے میں ڈاڑھی نہیں تر شواؤں گا، آپ استقامت کی دعا کریں۔ بابا جی ؓ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اللّٰداستقامت عطا کرے۔

کچھ دن بعد نائی کی دکان پر گیا۔ خط بنانے کے بعداس نے فینجی اٹھائی تو میں نے اسے روک دیا کہ جب تک مقدارِ مسنون ایک مٹھی پوری نہیں ہوجائے فینجی نہیں گلے گ ۔ ایک دن ابونے پوچھا کہ بیٹا! کئی دن سے تم نے خط نہیں بنوایا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ڈاڑھی رکھ لی ہے اور بابا جی ؓ نے دعافر مائی ہے۔

#### راقم كاكويت كاسفراور باباجنٌ كى توجهات

عمرِ روال میں بابا بی گی دعا، توجہ اور رہنمائی کی مشعل نے ہمیشہ مشکل آسان کی۔ یہ جوز مین وآسان کے درمیان نوری سالوں کی مسافت بچھی ہے اسے صرف دعا ہی طے کرسکتی ہے۔ بھائی محمود اور میں ۱۹۸۲ء میں کویت گئے۔ یہ بیرونِ ملک پہلا سفر تھا۔ بابا بی سے الوداعی ملا قات کی اور دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، جہاں کوئی مشکل پیش آئے کثر ت سے آپ نے "حکسبُنا اللّٰهُ وَنِعُمَ الْوَ کِیْلُ" کا وردکرنا ہے، اللّٰه مشکل آسان کر دے گا۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم کویت ائر پورٹ پراتر ہے وسب سے اہم مرحلہ ویزا لگنے کا تھا۔ ایک لمبی قطارتھی جس کے آخر میں ہم بھی کھڑے ہوگئے۔ سامنے تین کا وَنٹر سے اور تینوں کا وَنٹر ز پر لمبی قطارتھی۔ اندازہ تھا کہ ہماری باری آنے میں چار پانچ گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ میں نے بھائی محمود سے کہا کہ بھائی! باباجی نے فرمایا تھا کہ مشکل وقت میں یاد سے "حسُبُنَا اللّٰهُ وَنِعُمَ الُو کِیْلُ" کا ورد کرنا ہے۔ ہم نے باباجی کے فرمان کے مطابق اس آیت کا ورد شروع کردیا۔ بہ مشکل پانچ منٹ گزرے ہوں گے کہ چوتھا کا وَنٹر جوخالی تھا اس

پرایک عربی آکر بیٹھ گیا۔اس کے سر پرسفیدرومال اور گول سیاہ'' رِنگ نما''غطرہ ہوئے۔
نے ہمیں اشارہ کیا اور'' تعال'' کہا۔ہم تیزی سے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔
'' پاسپورٹ کہاں ہے؟''اس نے عربی میں سوال کیا۔ہم نے پاسپورٹ اور ویزہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ دومنٹ میں اس نے پاسپورٹ پرمہرلگائی، ویزہ سٹیپ کیا اور پاسپورٹ ہمیں واپس تھادیے۔اس کے ساتھ ہی وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور بغلی کمرے میں چلا گیا۔ہم بمیں واپس تھا۔ہمارا کا ممل ہو چکا تھا۔ یہ باباجی قبلہ گی کرامت تھی کہ اللہ نے ایک تخص نہیں تھا۔ہمارا کا ممل ہو چکا تھا۔ یہ باباجی قبلہ گی کرامت تھی کہ اللہ نے ہمیں انتظار کی کوفت اور پریشانی سے محفوظ رکھا۔ دعا ہے کہ قیامت کے دن بھی باباجی کے وسیلہ سے ہم حساب کتاب کی کسی قطار میں نہ ہوں اور ہمیں ہمیں ہمارا کا مارا کا ان مامدا کی بی قطار میں نہ ہوں اور ہمیں ہمیں ہمارا کا مارا کا کا منہ کی کسی قطار میں نہ ہوں اور ہمیں ہمیں ہمارا کا کا کی دعا وی کا اثر

کویت کے قیام کے دوران ہی بابا بی گی ایک اور کرامت دیکھنے میں آئی۔ بھائی محمود نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا تھا وہاں سفارش اور رشوت کے بغیر لائسنس کا تصور ہی نہیں تھا۔ لائسنس بنوانے پر ڈیر موسود ینار رشوت کا معمول تھا۔ بھائی کی ڈرائیونگ مسلم ہے۔ بہت مختاط اور مہارت سے گاڑی چلاتے ہیں۔ ان کا تجربہ قریباً ایک لاکھ کلومیٹر سے اوپر ہوگا۔ مجھے یاد ہے، بھائی محمود نے رشوت اور سفارش کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ کویت میں موجود سب احباب کا کہنا تھا کہ بیا بیک فضول کوشش ہو۔ وہ ایک روشن سے کہ آج تک کسی پاکستانی کا لائسنس بغیر رشوت یا سفارش کے بن گیا اور ہو۔ وہ ایک روشن حقی نماز فجر کے بعد بھائی نے پہلاکام بیکیا کہ پاکستان فون کیا اور بابا جی سے دعا کی درخوست کی کہ اللہ مجھے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں کا میاب کرے۔ پھر با وضو بابا جی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں۔ ڈرائیونگ کے احاطے کے چہارا طراف مضبوط جالی دار جنگلہ تھا۔ گاڑیاں آئی ہوئی تھیں۔ ڈرائیونگ کے احاطے کے چہارا طراف مضبوط جالی دار جنگلہ تھا۔

میں جالیوں پر دونوں ہاتھ دھرے بھائی کی ماہرانہ ڈرائیونگ کا نظارہ کررہا تھا۔ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد شرطہ بھائی کواپنے ساتھ پولیس کیبن میں لے گیا۔ جب دیرہونے لگی توجھے وساوس نے گھیر لیا۔ دھوپ میں تمازت بڑھنے لگی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بھائی پولیس کیبن سے نگے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بے تابانہ مجھ سے لیٹ گئے۔ ان کی آنھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔

الله رب العزت سے بڑی سفارش اور کیا ہوسکتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ ایک ولی کامل نے ہزاروں میل کی دوری سے جو توجہ کی اسے کہاں رائیگاں جانا تھا۔ اللہ اپنے دوست کی کہی بات نبھا تا ہے۔ بابا جی گی دعا اور توجہ سے لائسنس بن گیا۔ ماما جی کی ویت آمہ

ہمارے کویت کے قیام کے دوران بابا جی ایک بارکویت تشریف لائے۔ ہمارے لیے وہ دن عید تھے۔ آپ نے چپا جان محمد زاہد کے گھر پر قیام کیا۔ دن میں مختف ساتھیوں کے ہاں مدعو ہونے کی وجہ سے مصروفیت رہتی۔ کویت میں جتنے دن قیام رہا آپ فجر کی نماز گھر پر باجماعت ادا فرماتے اور فرضوں میں معو ذتین کی تلاوت کرتے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس (دورانِ سفر حضور علیہ کا یہی معمول تھا)۔ نماز فجر کے لیے مسجد نہ جانے کی ایک وجہ سے آپ نے اس کی اقتداء کی بجائے گھر پر نماز باجماعت کوتر ہے دی۔ جس روز آپ کی کویت سے والیسی تھی ہم بہت اداس تھے۔ باجماعت کوتر ہے دی۔ جس روز آپ کی کویت سے والیسی تھی ہم بہت اداس تھے۔ کویت کے قیام کے دوران بابا جی گئے کے کریے کر دہ خطوط میرے پاس محفوظ ہیں۔ ایک خط بھائی محمود کے نام ہے۔ میں وہ گراں بہامتاع نذرِ قارئین کرر ہاہوں۔

## مكتوبات بنام راقم

(1)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فَقير الواكْليل خان مُحر عفی عنه کی طرف سے عزیز مکرم محمد حامد سلمه الله الصمد مطالعه کریں که آپ کا گرامی نامه موصول ہوا۔ بادآوری کا بہت بہت شکر یہ۔ جَزَاکَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنَّا خَيْرَ الْجَزَآءِ. آپ دونوں کے خطوط سب کو باری باری مل رہے ہیں۔اسی طرح ہوتا ہے۔ جب آ دمی پہلی مار ماہر نکاتا ہے تو گھر سے جدائی کے جذبات کا اظہاران خطوط ہی کے ذریعے کرتا ہے۔ پھر جب کچھوصه گزرجا تا ہے تو پھر جب جذبات متوازن ہوجاتے ہیں تو پھرخط لکھنے حچھوٹ جاتے ہیں تو پھر'' گھر والیاں نوں انتظاراں ہوندیاں ہن جو بہوں ڈھاڑاں تھی گئیاں <sup>ج</sup>ن كوئى خطنهه آيا-''بهت عرصه موافقير نه ايك لا رى يرسفر كيا- أس يرشعر لكها مواتها: واہ واہ وے رہا! تیرے کم چنگ ساڈیاں روزیاں دور کھلاریاں نی اس روزی دی خاطر انسان یہ نہ ہی کھے کھے تھڈے کھاندا ہے سفراورمسافری ایک عجیب چیز ہے۔ بہت سے تج بے ہوتے ہیں۔عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔انسان کےسب سے زیادہ خیرخواہ اس کی اپنی قابلیت اوراس کے اچھے اخلاق اورعادات ہیں۔جہاں بھی جاوے گا،اس کے کام،اس کی قابلیت اوراس کے اچھے اخلاق آ گے کام آویں گے۔اورسب سے بڑی مثمن انسان کی بری عادتیں ہیں۔تمام دنیا ہمدر دیاں کرنے والی ہو، کیکن اس کی بری عادتیں اس کو کہیں کانہیں چھوڑتیں۔اس لیے عزیزان من! اینے میں قابلیت اوراجھی عادتیں پیدا کریں، جو ہرجگہ اور ہرونت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ فقير كو پچيلے دو ہفتة تكليف رہى اس ليے جواب ميں تاخير ہوئى۔اب قدرےافاقہ ہے، کیکن نزلہ وکھانی تو فقیر کے ساتھ لازم ہیں۔ یہاں کے حال احوال تو سب کے خطوط سے معلوم ہوجاتے ہوں گے؟

عزیز احمد نے گاڑی قسطوں پر بچے دی ہے۔ اتنا عرصہ موٹر سائیکل پر سوار نہیں ہوتا تھا۔ ''علو والی''، ''دوآ بہ' اور '' پہلا ل'' کی طرف سے مبارک اور وہ گئے، راستے میں کسی دوسرے موٹر سائیکل سے ٹکر ہوگئے۔ زخمی ہو گئے اور گھٹنوں اور کہنوں پر پر خراشیں آئیں۔ ہڈی وغیرہ ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ آئیدہ فضر فرماوے اور حادثات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

نی گاڑی خریدنے کی مختلف تجویزیں ہیں۔ ابھی تک کوئی بات پکنہیں رہی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا، ہو جاوے گا۔ محمد قاسم سرگانہ کی شادی ۲۸،۲۷ جنوری کو ہونا قرار پائی ہے۔اس موقع (پر) محمد عارف صاحب، محمد حامد سلمہ اللہ تعالیٰ کی رسم منگنی تجویز کر رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ باعث برکت کرے۔ آمین۔

اپریل کے پہلے ہفتہ میں نورخان کی شادی پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔
فوری ملازمت کا پڑھ کرسب گھر والوں کومسرّت ہوئی۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے آپ دونوں
کو بہترین ملازمتوں سے مشرف فرماوے۔اوراپنی حفاظت میں صحت و عافیت اور سلامتی
کے ساتھ رکھے۔اورعزت و آبرواور جمعیت وسکون نصیب فرماوے۔ آمین۔ دوروز سے
خلیل احمد بھی گھر آیا ہوا ہے۔کل اس کو بخار ہو گیا۔ بخار ملیریا معلوم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ شفا
عطافہ ماوے۔ آمین۔

باقی سب گھر میں اور خانقاہ پاک میں ہر طرح عافیت ہے۔سب چھوٹے بڑے راضی،خوتی اور صحت کے ساتھ ہیں...وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِکَ. ملک منیراحمد کواللہ تعالی لے ایک اور فرزند عطافر مایا ہے۔نام عبدالماجد رکھا گیا ہے۔اللہ تعالی دونوں کو صلاح و فلاح سے مزین فرماوے۔ آمین۔

ملک محرسلیم صاحب کے حالات سے پچھ خبرنہیں، نہ وہ گھر آئے اور نہ کسی کو خط کسے۔ ملک محمد اکرم خبریت سے ہیں۔اللہ تعالی سب کوصحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آمین۔ سب گھر والوں کی طرف سے آپ سب کوفر دا فرداً بہت بہت سلام و

دعوات مجمودا قبال صاحب کے لیے مضمون واحد۔

آپ سب کوتا کیداً تحریہ ہے کہ نماز میں ہر گز ہر گزستی اور کا ہلی نہ کریں ، اس کی پابندی بہت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وظیفہ سعدیہ کی اجازت ہے۔اللہ تعالی باعث برکت کرے۔ آمین۔ والسّلام میں ۲۲ریجے الاوّل ۱۴۰۳ھ

**(r)** 

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلَوْةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَمَّ عَفَى عنه كَلَ طرف سے اعزى وارشدى مُحمَّ حامد سلم الله تعالى مطالعه كريں كوفقير نے آپ كخوط كے جواب ميں تفصيلى خط كے جواب ميں تفصيلى خط كھا تھا۔ آپ سب كے خطوط ميں اس كاكوئى تذكرہ نہيں كہ ملا ہے يا كہ نہيں؟ يہاں بفضلہ تعالى ہم سب خير وعافيت اور سلامتى كے ساتھ ہيں۔ اور سب خور دوكلال راضى خوشى ہيں۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. اور آپ سب كى صحت وعافيت اور سلامتى كے طالب ہيں۔ مولا پاك نصيب فرماوے۔ اور آپ سب كو بہترين ملاز متيں عطافر ماوے۔ اور آپ سب كو بہترين ملاز متيں عطافر ماوے۔ اور آپ ميں پيار و محبت اور اتفاق كے ساتھ ركھے۔ اور صلاح وفلاح سے عطافر ماوے۔ آمين۔

۲۱ رجنوری کو باگڑ میں آپ کی منگنی کی تقریب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے باعث برکت کرے۔ آمین۔ صوفی مجمد عبداللہ صاحب کا ۲، سرفروری کی درمیانی شب کو انتقال ہو گیا۔ اور ہم لوگ اپنے ایک پرانے مخلص دعا گورَفیق کی رفاقت سے محروم ہو گئے ہیں۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّاۤ إِلَیْهِ رٰجعُونَ کَ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے۔ آمین۔

اٹا مک انر جی کے باہر محمد عارف صاحب نے جوتین کوٹھیاں بنوائی تھیں وہ اور باقی سب آبادی جو کہ واپڈ اگیٹ کے باہر تھی، حکومت نے زبردتی بلڈوزر چلا کر گرا دی ہے اور لوگوں کو اُٹھوا دیا ہے۔ وہ ملبہ اٹھا کر لارہے ہیں، اس سے شاید آپ کے لیے دو کمر لے تعمیر کروائیں۔ یہ گویا کہ شادی کی ابتدا ہوگی۔

آپ جب واپس آویں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بینوشی بھی نصیب فرماوے۔
آمین ۔ بدھ ۲۲ رفر وری کوسعیدا حمد اور نجیب احمد کاختم قرآن پاک ہے۔ اس خوشی کی آپ
سب کو مبارک بادپیش ہے۔ آپ تینوں ایسا پروگرام بنائیں جب بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو،
تاکہ شادیاں اکٹھی ہو جاویں۔ خلیل احمد کل (سے) گھر آیا ہوا ہے۔ جمعہ ۲۵ رفر وری کو
واپس ساہیوال جاوے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ عزیز احمد خلیل احمد ... رشید احمد ، سعید احمد ، نجیب
احمد اوراپی چھو پھوکی طرف سے بہت بہت سلام ودعوات۔ والسلام
مرجمادی الاولی ۳۲۰ اھ

**(m)** 

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَد عفى عنه كى طرف سے عزيز مكرم مُحمَد حامد صاحب مطالعه كريں كه فقير بفضله تعالى بعافيت ہے۔ خانقاه پاك ميں ہر طرح عافيت ہے۔ گھر ميں سب راضى خوشى اور صحت وعافيت كے ساتھ ميں۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذلِكَ.

فقیر آپ سب کی صحت و عافیت اور سلامتی کا طالب ہے۔ مولا پاک نصیب فرماوے۔آپ سب کو آپس میں پیار ومحبت اور اتفاق کے ساتھ رکھے۔اور صلاح وفلاح سے مزین فرماوے۔اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں عزت و آبر واور جمعیت وسکون کے ساتھ رکھے۔آمین۔

آپسب پرلازمی ہے کہ نماز کی پابندی سب سے مقدم ہونی چاہیے۔فارغ وفت ٹی وی اور ریڈیو پرصَر ف نہ ہو۔اچھا انسان اپنے اچھے اعمال ہی سے بنتا ہے۔اللہ تعالیٰ دارین کی اچھائیوں سے سرفراز فرماوے۔آمین۔

اس ہفتہ یہاں رونق رہی۔ باگڑ (سے) ایک ویکن باگڑ والوں کی بھر کر آئی۔ تین چار روز خوب چہل پہل رہی۔ آج ان کی واپسی ہوئی اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی ان کے ہمراہ باگڑ تشریف لے گئی، تا کہ اپنی ہونے والی بہوسے مل آوے اور اپنے بیٹے کی جدائی

والے جذبات کو اس طرح تسکین پہنچاوے۔

فقیر اِن دنوں بہت مصروف ہے۔ایک دن گھر اور ہفتہ عشرہ سفر ہوتا ہے۔آج بڑی مشکل سے بید چند حروف کیصنے کا موقع ملا ہے۔ آج بڑی مشکل سے بید چند حروف کیصنے کا موقع ملا ہے۔ آج ۲ مئی کو پھر سفر کی تیاری ہے اوراس میں کم از کم ۱۵ ریوم لگ جاویں گے۔ ۲۷ رشعبان تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔انشاء اللہ۔آخ خلیل احمد بھی اپنی سالانہ رخصتوں کی وجہ سے ملتان والی ' عطاء اللہ' پر آر ہا ہے۔ اپنے مدرسہ میں بھی کم شعبان کو چھٹیاں ہوجاویں گی۔انشاء اللہ۔

اس (مرتبه) بارشوں کی وجہ (سے) فصل کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے رقبے

د کیرہ ، میں تو بڑی شخت ژالہ باری ہوئی ہے اور ساری کھڑی فصل بالکل ختم ہوگئی ہے۔

فقیر کی طرف سے اور سب گھر والوں کی طرف سے آپ سب کوفر دا فردا بہت بہت

سلام ودعوات عزیز القدر راشد میاں کو بہت بہت پیار ، سعید ، نجیب کی طرف سے بھی راشد
میاں کو بہت بہت سلام ۔

والسّلام ۔

از خانقاہ سراجیہ

(r)

بَعُدَ الْحَمْدِ وَالصَّلُوْةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَمَّ عَفَى عنه كَلَ طرف سے عزیز مکرم محمد حامد صاحب سلمه الله تعالی مطالعه کریں که آپ كا خط ملا۔ حالات ہے آگاہی ہوئی اور آپ سب كی خیریت و عافیت اور سلامتی كا پڑھ كرمسرت اور جعیت وسكون ہوا۔ الله تعالی ہمیشه اپنی حفاظت میں خوشیوں اور مسرتوں كے ساتھ ر كھے۔ جعیت وسكون ہوا۔ الله تعالی ہمیشہ از فر ماوے۔ اور صلاح وفلاح سے مزین فر ماوے۔ اور ہوشم كے مكرو ہات اور حادثات سے محفوظ ومصئون ر كھے۔ آمین۔

نماز ہر حال میں پڑھنی لازمی ہے۔ وساوس کے ہجوم کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ لہذا وساوس کی وجہ سے نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ بچاوے۔اورنماز کا تختی (سے) پابند ہناوے۔ آمین ۔ تم سب کونماز اور روزہ اور تر اوس کے میں بالکل کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے۔اللہ تعالی آپ سب کواعمالِ صالحہ کا پابند بناوے۔اور بُری عادتوں اور بُرے کاموں سے بچاوے۔آمین۔

یہاں رمضان المبارک نہایت اطمینان سے گزرر ہاہے۔ پہلاعشرہ قاری عبدالرحیم صاحب نے سنایا۔ دوسراعشرہ قاری فتح محمد صاحب سنارہے ہیں۔ تیسراعشرہ باگڑ والے قاری محمد عابد صاحب سناوس گے۔انشاءاللہ۔

رشیداحمد نے ہم سب کو مایوں کیا ہے۔خیال تھا کہ چھوٹی تراوت کے میں قرآن پاک سناوے۔لیکن ایسانہ کرسکا۔بس چند پارے سنائے گا۔ بیس سال عمر ہوگئ، ایک قرآن پاک نہ بڑھ سکا،جس کا کم از کم مجھے بڑا دُ کھ ہوا۔اللہ تعالیٰ رحم فر ماوے۔آ مین۔

گھر میں آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحب اور دادی صاحبہ اور دونوں ہمشیرگان بالکل خیریت سے ہیں۔ آپ کی کی کا حساس اثر انداز ہے اور یہ فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور آپ سب کو بھی خیریت وعافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور سب کو سب کی خوشیاں نصیب فرماوے۔ آمین عزیز احمہ خلیل احمہ، رشید احمہ، نجیب احمہ… امی جان سب کی طرف سے بہت بہت سلام و دعوات۔ والسّلام ساررمضان المبارک ۱۳۰۳ھ

**(a)** 

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرُسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَمَّ عفى عنه كى طرف سے عزیز مکرم محمد حامد صاحب سلمه الله تعالی مطالعه فرماویں که آپ كاگرای نامه موصول ہوا۔ حالات وكوائف معلوم كر كے افسوس ہوا۔ اور آپ سب كی صحت وعافیت كا پڑھ كرخوشی ہوئی۔ مولا پاک آئندہ اور ہمیشہ آپ سب كوخیریت و عافیت اور سلامتی كے ساتھ رکھے۔ اور سب كوصلاح وفلاح سے مزین فرماوے۔ اور مستقل باعزت ملازمت كا سبب ازغیب بیدا فرما كر بہترین ملازمت نصیب فرماوے۔ اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں عزت و آبر واور جمعیت و سكون كے ساتھ رکھے۔

آپنماز پابندی سے پڑھا کریں اور ہرنماز کے بعد جوتسبیحات پڑھی جاتی ہیں،۳۳ بار سبحان اللہ،۳۳ بار المحمد للہ،۳۳ بار اللہ اکبراورایک بارکلمہ شہادت، اس کے بعد۳۳ بار ''یَادَبِّ'' پڑھ کر پھراپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں۔اس پر پابندی کریں۔انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔

یہاں بفضلہ تعالیٰ عافیت ہے۔گھر میں سب راضی،خوشی اور صحت (سے) ہیں۔
وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلیٰ ذَلِکَ. سبگھروں میں خیریت ہے...اپنے امتحانوں میں کامیاب
ہوگئ ہیں۔...اپنی کلاس میں اوّل آئی ہے۔آپ کے ابواور امال بھی بالکل خیریت سے
ہیں۔۲۹؍مارچ کودو تین روز کے لیے بیسب پنڈی گئے تھے، بعافیت واپس آ گئے ہیں۔
البتہ آپ کی پھوپھی صاحبہ،سعیدا حمد کی والدہ کو آج کل تکلیف زیادہ ہے۔ان دردوں والی
تکلیف کے ساتھ ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا ہے۔علاج جاری ہے۔اللہ تعالیٰ فائدہ مند
کرے۔آ مین۔

فقیرآ ج کل بہت مصروف ہے۔قادیانیت کے مسئلہ نے سارے ملک کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایک رکھا ہے۔ ایک رکھا ہے۔ ایک رکھا ہے۔ ایک ہفتہ کا بیسفر ہوگا۔ انشاء اللہ تعالی فقیر کی طرف سے جناب محمد زاہد صاحب، ملک محمد نعیم صاحب، ملک محمد تیزی راشد میاں سب کو بہت بہت سلام ودعوات۔ والسمّلام والسمّلام

۸رر جب المرجب ۴۰۰۱ه از خانقاه سراجیه

### مكتوب بنام محودا قبال

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقير الوالخليل خان محمد عفى عنه كي طرف سے مرم ملك محمود اقبال صاحب سلمه الله تعالى مطالعه كريں كه آپ كا خط ملا ملازمت ملنے كا پڑھ كراز حد خوشى موئى مولا ياك مبارك كرے داور آپ سب كوصحت

وعافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور آپس میں پیار و محبت اور اتفاق کے ساتھ رکھے۔ اور صلاح وفلاح سے مخوظ رکھے۔ آمین۔ صلاح وفلاح سے مزین فرماوے۔ اور ہوتم کے مروبات وحادثات سے مخوظ رکھے۔ آمین۔ ملازمت کے سلسلے میں اس کا خیال رہے کہ جو ملازمت مستقل اور لمبے عرصے کے لیے ہو، اگر چہ تخواہ کچھ کم ہو، اس کوتر جج دین چاہیے۔ جوکوا کف اس ملازمت کے آپ نے لکھے ہیں ہیں جسم کی معلوم ہوتی ہے۔ بہتر سے بہتر کی تلاش میں وقت ضا کع نہیں کرنا چاہیے۔ ہرجگہ اپنی قابلیت کام آتی ہے۔ آپ اپنا کام وقت اور محنت کے ساتھ کریں گوتو اس کی قلار وقیت ہوگی۔ اس کے علاوہ اسے نفع وفقصان کی تمیز بھی لازم ہے۔

ملازمت مل جانے کے بعد کھلونوں پرروپیضائع نہ کریں، یہاں سے فر مائشات کی بھی کوئی حذبیں رہے گی۔ آپ نے اپنی دنیا خودہی بنانی ہے اورزندگی کے جملہ لواز مات خود فراہم کرنے ہیں۔ حالات ہمیشہ ایک طریقے کے نہیں رہتے۔ انسان جب اپ کول پر کھڑا ہوتا ہے تواس کی قدرو قیمت بھی ہوتی ہے۔ ورنہ ہر کوئی نفرت کی نگاہ سے دیجسا ہے۔ اللہ تعالی اپنے نفع ونقصان اور اپنے خیرخوا ہوں اور بدخوا ہوں میں تمیز عطافر ماوے۔ آمین۔ کرفروری کوصوفی مجم عبداللہ صاحب کا اِنقال ہوگیا ہے۔ اور ہم لوگ اپنے ایک پرانے مخلص دعا گور فیق سے محروم ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا آلِنَهِ دَاجِعُونُ دَا اللہ تعالی ان کی مغرب میں۔

...کو باگڑ سے واپسی کے بعد بخار ہوا، اور خسرہ نکلا۔ اب اگر چہ آرام ہے، لیکن طبیعت چڑ چڑی ہوگئ ہے اور اکثر اوقات روتی رہتی ہے۔ تمہاری والدہ کا علاج حکیم محمد رفیق صاحب میانوالی سے شروع ہے۔ پہلے دو ہفتے منزج ہوا، پھر دوجلاب دیے۔ اب ایک مجمون عرق کے ساتھ مجمح نہار منہ لینا پڑتا ہے۔ یہی علاج جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فائدہ مند کرے۔ آمین۔

عزیز احمد خلیل احمد نے محمد خان خاکوانی سے موٹر کا سودا کیا ہے۔ مز دا ۲۷، ۷۷ ماڈل ہے۔ ۱۸۰۰س سی ہے۔ ۷۴ ہزاررو پیددیا ہے۔اللہ تعالیٰ فائدہ مندکرے۔ آمین۔ بده ۲۳ رفروری کوسعیداحمد، نجیب احمد کاختم قرآن پاک ہے۔ خلیل احمد اِسی سلسلے میں گھرآیا ہوا ہے، اچھا خاص اہتمام کیا جارہا ہے۔ آپ کوبھی اس کی مبارک ہو۔ محمد قاسم صاحب کوفقیر کی طرف سے بہت بہت سلام و دعوات ۔ اس کی ہمثیرہ صاحب خیریت سے ہیں۔ قاری عبدالرحیم صاحب نے اپنی ہمثیرہ صاحب، جو کہ مولوی شیر محمد صاحب کی بیوہ ہے، کے ساتھ رجح کی درخواست دی ہے۔ اپریل میں قرعداندازی ہوگی۔ محمد خان، محمد عارف صاحب کے ٹریکٹریکٹریکٹریکٹریت سے ہے۔

آپسب کو یہ ہدایت ہے کہ نماز میں ہرگز ہرگزستی نہ ہو۔ آپ لوگ نماز کی پابندی
کریں گے تو بہت ہی آ فات سے بچر ہیں گے۔اللہ تعالی تو فیق عطافر ماوے۔ آمین۔
ہم سب بفضلہ تعالی بعافیت ہیں۔ گھر میں بھی سب راضی خوشی اور صحت و عافیت
کے ساتھ ہیں۔ وَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ عَلَیٰ ذٰلِکَ. آپ (کو) والدہ صاحبہ عزیز احمد ملیل احمد،
رشید احمد ... سعید احمد ، نجیب احمد ، بشیر احمد ... سب کی طرف سے بہت بہت سلام و دعوات ۔
اور ہرطرح عافیت ہے۔
والسّلام
ادر ہرطرح عافیت ہے۔
ادر ہرطرح عافیت ہے۔

مكتوب بنام ملك محمر نعيم

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلَوْ قِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان محمد عفی عنه کی طرف سے محترم و مکرم ملک محمد تعیم صاحب مطالعہ کریں کہ آپ کا رجسڑی گرامی نامہ موصول ہوا۔ حالات سے آگاہی ہوئی۔ ایک ہزار روپ کا ڈرافٹ بھی مل گیا تھا۔ وہ ہزار روپ یہ جنابہ ہمشیرہ صاحبہ آپ کی والدہ کو دے دیا تھا۔ وہ اگر مناسب سمجھیں تو پانچ سو روپ یہ کودے دیں۔ اب معلوم نہیں کیا کہ انہوں نے دیایا نہیں دیا؟

گھر میں سب خیریت ہے۔ ملک محمد منیر صاحب اور اُن کے دونوں بچے بیوی خیریت سے ہیں۔ ملک محمد اکرم صاحب مظفر آباد کالونی میں بدستور ہیں اور خیریت سے ہیں۔ ملک محرسلیم صاحب مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہیں۔ سسرال سے سلح ابھی تک نہیں گو۔

اکیلے کس طرح وقت گزار رہے ہیں، کم از کم اس فقیر کوتو کوئی پیے نہیں؟ جج سے واپسی کے
بعد صرف ایک دفعہ ملاقات، وہ معمولی طور پر ہوئی ۔ فقیر کے بوچھنے پر پچھنہیں ہتایا۔ آپ کی
والدہ صاحبہ بھی بالکل خاموش ہیں۔ انہوں نے بھی بھی کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ والدہ کوتو
ایسے کاموں میں بہت فکر ہوتا ہے۔ چھوٹے بیچ کی کوئی فکر ہونی چا ہے تھی۔ بہر حال اس
معاطے میں کیا سوج رکھا ہے، پچھ معلوم نہیں؟ اللہ تعالی بہتری کرے۔ آمین۔

اارجون کورمضان المبارک سے صرف دو دِن پہلے عزیز مظیل احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کی منگئی کی گئی، اس کی مبارک باوقبول کریں۔ آپ سب اکتھے تیاری کر کے آئیں، جب آنے کا پروگرام بنے، تاکہ اکٹھاسب کا مسکلہ کیا جاوے ۔ اور اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں نصیب فرماوے۔ آمین ۔ فقیر بفضلہ تعالیٰ بعافیت ہے۔ گھر میں بھی سب راضی خوشی اور صحت کے ماتھ ہیں۔ وَالْدَحُمُدُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذَلِکَ ، ہم سب آپ سب کی صحت وعافیت اور سلامتی کے طالب ہیں۔ مولا پاک نصیب فرماوے۔ آمین ۔ سب گھر والوں کی طرف سے بہت بہت سلام ودعوات۔ والسّلام میں ازخانقاہ سراجیہ سلام ودعوات۔ ازخانقاہ سراجیہ ازخانقاہ سراجیہ ازخانقاہ سراجیہ ازخانقاہ سراجیہ

#### مكتوب بنام حافظ محرزامد

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرالوالخليل خان مُحمر عفى عندى طرف سے مکرم وُحرَم جناب حافظ محرز اہد صاحب مطالعہ فرماویں کہ آپ کا گرای نامہ چار دیمبر کا لکھا ہوا یہاں کیم جنوری کوموصول ہوا۔ حالات سے آگاہی ہوئی۔ دوسر سے روز محمد عارف کو چیک دے دیا۔ اور وہ بیس ہزار روپے کا ڈرافٹ بنا کرمطلوبہ آدمی کے نام رجسری کر آئے ہیں۔ اطمینان فرماویں۔ محمد عارف صاحب نے بھی شاید اطلاع دی ہوگی۔ معلوم نہیں اس دفعہ ڈاک میں کیا گر بڑ ہے، بڑی دیر سے خطوط مل رہے ہیں۔

یہاں بفضلہ تعالی ہر طرح سے عافیت ہے۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَی ذٰلِکَ. ہم سب آپ سب کی صحت و عافیت اور سلامتی کے طالب ہیں۔ مولا پاک نصیب فرماوے۔ اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں عزت وآبر واور جمعیت وسکون کے ساتھ رکھے۔ آمین۔

عزیزان محمد حامد اور محمود اقبال کے متعلق آپ نے جومحت فرمائی اس کا بہت بہت شکر یہ۔ جَزَاک اللّٰهُ تَعَالٰی عَنَّا اَحْسَنَ الْجَزَآءِ اللّٰہ تعالٰی اپنے فضل سے ان کے بخت و مقدر بہتر کرے۔ اور بہترین ملازمتوں سے سرفراز فرماوے۔ آمین۔ محمد حامد کی ملازمت سے سب کو بہت خوثی ہوئی۔ آئندہ بھی اللّٰہ تعالٰی کا فضل و کرم شاملِ حال ہودے۔ آمین۔

راشدمیاں تو بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دارین کی خوشیاں اور سعادتیں نصیب فرماوے۔ آمین۔ ہم سب کی طرف سے عزیزہ ... راشد میاں سلمہ اللہ تعالیٰ اور ملک محمد نعیم صاحب کو بہت بہت سلام۔ صاحب کو بہت بہت سلام و دعوات محمد قاسم آیا کر بے تو اُس کو بھی بہت بہت سلام۔ والسّلام

۲۲ رر بیج الاوّل ۴۰ ۱۳۰ اه

# خانوادهٔ حضرتِ اعلیؓ سے وابستگی

ہمارے گھرانے سے بابا کی گاتعلق، محبت، اپنائیت، خلوص اور پیار کا رشتہ سب سے مفر دھا۔ میرے جد امجد مولا نا ابوالسعدا حمد خال نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی خدیجہ بی بی کا عقد بابا بی سے کیا۔ زندگی جرانہوں نے خاندان اور کنگر پر جان نچھا ورکی۔ ان سے اللہ کریم نے دو بیٹیاں کلثوم بی بی اور میمونہ بی بی اور جرصا دق سب بچوں سے بڑے تھے۔ دونوں بچپن ہی میں احمد عطا کیے۔ میمونہ بی بی اور محمد صادق سب بچوں سے بڑے تھے۔ دونوں بچپن ہی میں وفات پاگئے۔ ان کی قبور خانقا ہ مراجیہ کے قبرستان میں ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب (صاحبز ادہ محمد عارف، جو حضرتِ اعلی کے بوتے ہیں ) نے اپنی ہمشیر حمیدہ بی والد صاحب (صاحبز ادہ محمد عارف، جو حضرتِ اعلی کے بوتے ہیں ) نے اپنی ہمشیر حمیدہ بی کا بابا بی سے عقد کر دیا۔ انہوں نے بھی کنگر کا انتظام عمد گی سے چلایا۔ خاندانی رشتوں کا احتر ام اور ان کی اہمیت مقدم رکھی۔ ان سے ربِ کریم نے سعیدا حمد اور نجیب احمد عطا کیے۔ احمد عطا کیے۔ اور قالد صاحب اور خوانقاہ کے انتظامی مور

جب تک میرے والد حیات رہے، بابا بی خانقاہ سراجیہ کے تمام انتظامی امور اُن کی مشاورت سے طے فرماتے ۔ شفقت کی بیانتہا کہ بھی میرے والدمحتر م گوگھر بلا کرکوئی مشورہ نہ کیا، بلکہ ہمیشہ خود تشریف لاتے اور تمام امور پر بات فرماتے ۔ والدصاحب عالم باعمل تھے۔ زندگی سادگی، درویش اور خاموش کے ساتھ گزاری ۔ خانقاہ کے انتظامی امور پرکڑی نگاہ رکھتے ۔ کسی بھی مشکوک خض کو خانقاہ میں برداشت نہ کرتے ۔ ان کی نظر رہتی کہ کون کہاں سے آیا ہے اور اس نے کتنے دن قیام کرنا ہے؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ سلوک کی منازل طے کرنے آیا ہے یا وہ صرف وقت گزار نا چا ہتا ہے۔ کوئی اجنبی خانقاہ کی حدود سے منازل طے کرنے آیا ہے یا وہ صرف وقت گزار نا چا ہتا ہے۔ کوئی اجنبی خانقاہ کی حدود سے

گزرتا تو آپ اس کا تعارف پوچھتے۔رات کوخانقاہ کی حویلی کے تمام دروازےخود چیک کرتے۔ بابا جی کے گھر اورکنگر کے دروازے کا تالا دیکھ بھال کے پھرسوتے۔آپ کی اس خوبی کی وجہ سے بابا جی گوہمیشاطمینان رہتا۔

## باباجي كاوالدصاحب سي انجكشن لكوانا

والدصاحب کواللہ نے مریضوں کی دکھ بھال اور خبر گیری کا وصف عطا کیا تھا۔
علاقے کے باسیوں اور رشتہ داروں کے علاج اور تیمار داری میں کوئی کسر نہ چھوڑ تے تھے۔
اس دور میں علاج کی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ ابوکی المماری میں نیلے گئے کی ایک ڈبیا تھی جس میں شیشے کی سرنج اور انجکشن لگانے کی سوئیاں رکھی ہوتیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایسی تا شیرتھی کہ انجکشن کی سوئی وجھنے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ باباجی گودورانِ علالت انجکشن تا شیرتھی کہ انجکشن کی سوئی جھنے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ باباجی گودورانِ علالت انجکشن میں ایسی میں اور سے انجکشن نہیں لگوانا۔ "جب تک والدصاحب زندہ رہے باباجی اُن کے علاوہ کسی سے انجکشن نہیں لگوانا۔ "جب تک والدصاحب زندہ رہے باباجی اُن کے علاوہ کسی سے انجکشن نہیں لگوانا۔ "جب تک والدصاحب زندہ رہے باباجی اُن کے علاوہ کسی سے انجکشن نہیں لگوانا۔ "جب تک والدصاحب زندہ رہے باباجی اُن کے علاوہ کسی سے انجکشن نہیں لگوانے تھے۔

### باباجی اورریدیو پرنی بی سی کی خبریں

والدصاحب گھر کے سوداسلف اور دیگر کاموں کے لیے تقریباً روزانہ کندیاں جایا کرتے ، واپسی پراخبار ضرور لاتے ۔ بیابیب خان اور فاطمہ جناح کے الیکش کا زمانہ تھا۔ والدصاحب روزانہ رات کا کھانا کھا کر اخبار اور ریڈیو لے کر باباجی کی خدمت میں جایا کرتے ۔ پہلے وہ باباجی گوا خبار پڑھ کرسناتے اور پھر کچھ دیر بعد نی بی بی لندن کی خبروں کا وقت ہوجا تا۔ باباجی اطمینان سے خبریں سنتے ۔ حالاتِ حاضرہ کے پروگرام''سیر بین'' کا کچھ حصہ میں کرآپ وضوفر ماتے ۔ پھرعشاء کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ۔

## راقم کے والدصاحبُ گاانقال اور باباجی کی بے چینی

ااررمضان المبارك اا ۱۲ اھ/ ۲۲ رمارچ ۱۹۹۱ء سرگودھا جاتے ہوئے قائد آباد کے قریب والدصاحب کا ایکسٹرنٹ ہوا۔ وہ اسکیے اپنی کار میں سفر کر رہے تھے۔ جب خانقاہ شریف حادثے کی خبر پنجی تو کہرام کی گیا۔ بابا بی آرام فر مارہے تھے۔ جیسے ہی ان کوخبر دی
گی آپ ؓ بے چینی میں اٹھے، بنیان میں نگے پاؤں گیٹ پرتشریف لائے اور پوچھا کہ محمد
عارف صاحب کی کیا خبر ہے؟ عرض کیا گیا، لالہ عزیز احمد ،خیودا قبال سب قائد آباد
روانہ ہوگئے ہیں۔ بابا بی نے پوچھا کہ کیا محمد زاہد صاحب ساتھ گئے ہیں؟ عرض کیا کہ وہ
ابھی روانہ ہورہے ہیں۔ والد صاحب کونشر ہپتال ملتان لے جایا گیا۔ لیکن زخموں سے
زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور ۱۲ ارمضان المبارک کی صبح ، جان جان
تشریف لائے تو فر مایا کہ ' عرب کے بعد اُن کا جنازہ بابا جی ؓ نے پڑھایا۔ رات کو جب گھر
تشریف لائے تو فر مایا کہ ' عربی احمد خیال رکھنا محمد عارف صاحب کے گھر چواہما نہ جلے۔
تشریف لائے تو فر مایا کہ ' عید کے تین دن بعد تک ، سلسل اکیس دن سحری وافطاری
مہمانوں کوہم نے سنجالنا ہے۔' عید کے تین دن بعد تک ، سلسل اکیس دن سحری وافطاری
اور رات کا کھانا بابا بی ؓ کے گھر سے آتا رہا۔ تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ سبحان
حضورا کرم ﷺ اور صحابہ خالیہ کی کر بھانا خلاق کی جھلک نظر آتی ہے۔

باباجیؒ میرے والدؒسے بے پناہ محبت کرتے تھے۔اسفار کے دوران والدصاحب سے را بطے میں رہتے اور با قاعدہ خط لکھ کرتمام امور پر نگاہ رکھنے کا فرماتے۔ ذیل میں بابا جیؒ کے چند مکتوبات درج کیے جاتے ہیں جوانہوں نے والدِمحتر م کو لکھے تھے۔

مکتوبات بنام صاحبزاده مجمه عارف ً

(1)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَارُسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرخان مُحْفَى عنه كَلَّمُ طرف عن يزمَر مصاحبزاده مُحمَعارف صاحب مطالعة فرماوي كهم سب بفضله تعالى بخير وعافيت بين ـ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. والمسول من الله تعالى سلامتكم وعافيت معلى جادة الشرعة والسنة المصطفوية على صاحبها الصلوة والتسليم. آمين. ممسبآپ كي طرف عن غافل نهين بين ـ اوردعا كين جارى بين ـ والتسليم. آمين. ممسبآپ كي طرف عن غافل نهين بين ـ اوردعا كين جارى بين ـ

الله تعالی قبول فرمائے اور اثرِ قبولیت ظاہر فرماوے۔ آمین۔ آپ فصلات وغیرہ کی کٹائی وغیرہ میں مصروف ہوں گے۔اس طرح محمد افضل صاحب بھی مصروف ہوں گے۔اس لیے یادنہیں کیا۔ پندرہ ذوالحجہ تک مدینہ منورہ جانا ہو سکے گا۔ انشاء اللہ تعالی ۔ یہاں کے سب ساتھی سب کوسلام مسنون کہتے ہیں۔ از مکہ کرمہ از کی الحجہ ۱۳۸۲ سے ۱۳۲۲ راپریل ۱۹۲۳ء

(٢)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقير خان مُحَمِّفَى عنه كَل طرف سے عزیز مکرم صاحبز ادہ مُحمد عارف صاحب مطالعه فرماویں کہ ہم سب بخیر و عافیت یہاں پہنچ آئے ہیں۔ اور یہاں ہرطرح عافیت ہے۔ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ.

فقیر آپ سب کی خیریت و عافیت اور سلامتی کا طالب ہے۔مولا پاک نصیب فرماوے۔اور ہمیشداپنی حفاظت میں عزت و آبرواور جمعیت وسکون کے ساتھ رکھے۔ آمین۔

کل مہر محمد صاحب کا خط ملا، جس سے معلوم ہوا کہ بجلی کے بل آگئے ہیں۔ لہذا اِس کے متعلق گزارش ہے کہ مہر بانی فر ماکر وہ بل اداکر دیں۔ اور روپے کی تفصیل فقیر کو بھیج دیں۔ ممکن ہوسکا تو یہاں سے روپے بھیج دیے جاویں گے۔ ورنہ خانقاہ پاک پہنچنے کے بعد اداکر دیے جاویں گے۔انشاء اللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ اس سلسلہ میں تسابل سے کا منہیں لیس گے۔علاوہ ازیں اور بھی ہر طرح کا خیال رکھیں گے۔ یہاں سب کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ حامد اور میمونہ کو پیار ودیدہ بوتی۔ ازمانسہ ہو۔

**(m)** 

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرُسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرخان مُحَعَفَى عنه كَل طرف عوزيز مكرم صاحبزاده محمد عارف صاحب مطالعه فرماويس كه آپ كا گرامى نامه موصول ہوا۔ حالات سے اطلاع دے کراحسان فرمایا۔ جَزَاکَ اللّٰهُ تَعَالَٰی عَنَّا خَیْرَ الْجَزَآءِ. ہم سب بفضلہ تعالیٰ بعافیت ہیں۔ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ عَلَی ذٰلِکَ. ہم سب آپ سب کی خیریت وعافیت اور سلامتی کے طالب ہیں۔ مولا پاک نصیب فرماوے۔ اور ہمیشہ اینی حفاظت میں عزت و آبرواور جمعیت و سکون کے ساتھ رکھے۔ آمین۔

یہاں بارشوں کا سلسلہ ابھی تک نہیں ہوا۔معمولی بوندا باندی دوتین دفعہ ہوئی ہے، جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ یہاں والوں کے نزدیک، یہاں گرمی اِس سال زیادہ ہے۔ ہمارے نزدیک تواوران بہشت است والامعاملہ ہے۔

ہم سب کی طرف سے سب کوفر داً فر داً درجہ بدرجہ سلام مسنون اور بچوں کودعوات۔ والسّلا م ۲ر جمادی الا ولی ۱۳۸۹ھ

### راقم كى والده يرباباجيٌّ كى شفقت

میری والدہ ماجدہ ہجی باباجیؒ کی خدمت میں بلاناغہ جایا کرتی تھیں۔اکثر جوخواب دیکھتیں وہ باباجیؒ کی خدمت میں جاکر سنادیا کرتی تھیں۔آپؒفر ماتے کہ بی بی!اللّٰدیہ خواب ممارک کرے۔

ایک بار بابا بی گئے کے ساتھ ہم عمرہ پر گئے۔والدہ ماجدہ جھپھو(والدہ سعیداحمہ)،میری اہلیہ، بی بی کلثوم، برادرم عابدہ ور برادرم خلیل احمد شریک سفر سے حرمین کے سفر کے دوران بابا بی گئا کا یہ معمول رہا کہ آپ پہلے مدینہ پاک حاضری دیتے پھر مکہ والیس لوٹ کرعمرہ ادا فرماتے۔عبادات کے باوجود عشاء کی نماز کے بعد آپ خواتین کے کمرے میں سب کو کممل وقت دیتے۔ باتیں کرتے ، گھل مل جاتے۔ ایک رات ہم سب بیٹھے تھے۔میری امی کا نام کے کرفر مایا کہ عمرے پر ہم سب سے زیادہ عبادت رضیہ بی بی نے کی ہے۔

مکتوب بنام مامول سلیم

ماموں سلیم کے نام ایک مکتوب میں آپ نے میری والدہ کوجن الفاظ میں یا در کھاہے

• ۱۸ | ہمارے باباجی رشالشہ

وہ گنج گراں مایہ سے کمنہیں۔

بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَوْةِ وَإِرْسَالِ التَّسْلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقير خان مُحَعَفى عنه كل طرف سے اعزى وارشدى مُحَمَّلِيم سلمه الله تعالى مطالعه كريں كه آپ كا كاميا بى كام و ده ليے خط ملا تھا، جس سے از حدمسرّت وخوثى ہوئى تھى۔ دعا ہے كه مولا پاك آئندہ بھى اپنے انعامات سے مشرف فرماوے۔ اور دارین كی راحتوں اور مسرتوں اور كاميا بيوں سے ہمكنار كرے۔ اور والدین كی حقیقی مسرتوں كی آ ماجگاہ بناوے۔ آمین۔

فقیر ۱۹رجولائی کی شام کو باگر پہنچاہے۔ ۲۸رجولائی کی صبح کو اِنشاء اللہ تعالی واپس خانقاہ پاک پہنچ جاوے گا۔عزیزہ رضیہ سلمہا اللہ تعالی کے دوخط فقیر کو ملے تھے۔عزیزہ کی یاد فرمائی کا بہت بہت شکریہ۔ جَزَاکَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنَّا خَیْرَ الْحَزَآءِ. فقیر کو تو وہ بہت پیاری ہے۔اور فقیرائس کے لیے بہت دعائیں کرتا ہے۔

فقیر کی طرف سے والدین کی خدمت میں سلام عرض کریں ۔اور باقی جملہ عزیز ال کو دعوات و بیار ۔ والسّلام ۱۸رصفر ۱۳۸۲ھ

مکتوب بنام ماموں اکرم

مکتوبات کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ باباجی کا ایک نایاب مکتوب ماموں اکرم کے نام بھی دستیاب ہوگیا۔

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرِخان مُحَعِفَى عنه كَ طرف عن عزيزى مُحداكرم خال سلمك الله تعالى مطالعه كرين كه آپ كا خط ملا اور بعد ميں الله تعالى مطالعه كرين كه آپ كا خط ملا اور بعد ميں آپ كا سفارشى خطعزيزه رضيه كا بھى پہنچا - حالات سے آگاہى ہوئى - آپ سب آپس كى نوک جھونک سے بالكل نه گھرائيں - يہ باتيں تو بھائيوں ميں ہوتى رہتى ہيں - خوب لڑا جھ لڑا كريں - اور بعد ميں آپس ميں لڑائى سے زيادہ پيار ومجت بھى كيا كريں - يہ لڑائى بھى آپس ميں محبت كى علامت ہے - گھر ميں اگرايى باتيں نه ہوں تو وہ پھرانسانوں كا گھر نہيں ہوگا،

بلکہ فرشتوں کا گھربن جاوے گا۔ فقیر کے پاس ایبا کوئی تعویذ نہیں ہے جوآپ سب کو إنسانیت سے نکال کرفرشتہ بنادے۔

یہاں بفضلہ تعالی ہر طرح عافیت ہے۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَی ذَلِکَ. آپ کی ماسی کوبھی اب آرام ہے۔مولایاک آئندہ بھی فضل فرماوے۔ آمین۔

فقیر آپ سب کی خیریت و عافیت اور سلامتی کا طالب ہے۔ مولا پاک نصیب فرماوے۔ اور سب کواپنی تعلیم میں محنت و فرماوے۔ اور سب کواپنی تعلیم میں محنت و شوق سے مصروف رکھے۔ اور دنیا وآخرت کی سعاد توں سے سرفر از فرماوے۔ آمین۔

مولوی عطا محمد صاحب کا لڑکا پیدا ہوا تھا۔ بچارہ دس روز دنیا کی زندگی گزار کر والدین کے لیے شفاعت کا ذخیرہ بن گیا ہے۔ الله تعالیٰ اُن کو اِس کا نغم البدل عطا فرماوے۔آمین۔

فقیر کی طرف سے والدہ صاحبہ کو بہت بہت سلام ۔اور جملہ بہن بھائیوں کو دعوات و دیدہ بوسی ،عزیز حامداوراساءکومزید پیار۔

اُس عورت کے لیے تعویذ اَرسال ہے۔ ۱۲۷رذی الحجیہ ۱۳۸۳ھ

#### مكتوب بنام والده محمر حامد سراج

ان نایاب خطوط کو کھو جتے ہوئے مجھے والدہ ماجد اُ کے ٹرنگ سے بابا جی گا ایک خط ملا جو میں نے برسوں سے سنجال رکھا تھا۔ امی کے نام وہ اپنی نوعیت کا منفر دخط ہے جس سے روح اورا یمان کو کمال تازگی میسر آتی ہے۔

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرُسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرخان مُحَمِّفَى عنه كَل طرف سے عزیزہ رضیہ سلمہا الله تعالیٰ کریں کہ آپ کا خط فقیر کوخانقاہ پاک سے روائگی کے وقت موصول ہوا۔ فقیر ۲۲۳ جولائی کو لا ہور پہنچا ہے۔ لا ہور سے گو جرانوالہ، راولپنڈی کا قصد ہے۔ ہفتہ عشرہ لگ تک خانقاہ پاک والسی ہوگی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاؤں پر زخم کا معلوم کر کے افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ شفائے کا ملہ عطافر ماوے۔ اور اپنی رضامندی کے ماتحت پُر مسرّت زندگی گزار نے کے مواقع نصیب فرماوے۔ آمین۔ دنیا خود فانی ہے۔ اور اِس کی سب رونقیں بھی آنی جانی اور فانی ہیں۔ انسانیت اِسی میں ہے کہ ان عارضی رونقوں میں دل نہ لگائے۔ اور اپنے مولائے حقیقی سے غافل نہ ہوجائے۔ فلقر اُسے آدمی نہ جانئے گا خواہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی اور طیش میں خوفِ خدا نہ رہا ایس دنیا میں آنے کا واحد مقصود اللہ جل شانۂ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ اگر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہے تو پھر دنیا کی سب چیزیں اُس کے لیے راحت کا سامان ہیں۔ اور اگر خدانخواستہ انسان اینے اس مقصد اصلی سے بالکل غافل ہے تو دنیا کی سب چیزیں، اور اگر خدانخواستہ انسان اینے اس مقصد اصلی سے بالکل غافل ہے تو دنیا کی سب چیزیں،

آسائشیں اور رونقیں اُس کے لیے وبالِ جان ہیں۔ الله تعالی اپنی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور دنیا و آخرت کی سعادتوں سے سرفراز فرماوے۔ آمین۔

عزیز ہ کلثوم فاطمہ کی خیریت وعافیت سے اطلاع دے کراحسان کیا۔ جَزَ اک اللّٰهُ تَعَالَٰی عَنَّا خَیْر الْہَجَزَ آءِ. عرب لوگ اولا دکے متعلق کہتے ہیں کہ اولا دھکر کے گلڑے ہیں جوز مین پرچل پھررہے ہیں کلثوم فاطمہ تو میر اسب سے بڑا جگر کا گلڑا ہے۔ فقیر جب روانہ ہوا تھا تو خانقاہ پاک میں ہر طرح عافیت تھی۔ سبخور دو کلال بعافیت تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سب کو اپنی حفاظت میں عافیت وسلامتی اور صحت کے ساتھ رکھے۔ آمین۔

فقیر کی طرف سے والدین بزرگوارین کی خدمت میں سلام مسنون عرض کریں۔اور حامد واساءودیگر جمیع عزیز وں کو دعوات و دیدہ ہوتی۔ ۱۵ر رہیج الا وّل ۱۳۸۴ھ

## مکهاورمدینه میں خربداری کی تا کید

مکه مکرمه میں ہماری آخری رائے تھی۔ میں اہلیہ کے ساتھ خریداری کر کے لوٹا۔ کیونکہ

باباجی نے فرمایا تھا کہ مکہ اور مدینہ سے خریداری ضرور کیا کریں۔ اور مدینہ شریف کے قیام کے دوران تو تاکیداً فرمایا کہ بھی ہے مدینۃ النبی عَلَیْظٌ ہے، یہاں سے خریداری ضرور کرنا

ہے۔ راقم کی مدینہ میں چالیس نمازیں

مجھےایک اور بات یا د آ رہی ہے۔ جب ہم مدینہ شریف نینچے توٹیکسی نے ہمیں مسجد نبوی سُلِیْمَ کے سامنے اتارا۔ میں وہ کیف آج تک نہیں بھولا جومسجد نبوی سَلَیْمَ پر پہلی نگاہ کے دوران نصیب ہوا۔ ہم سامان اتار کرسڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ غالبًا صبح نو بجے کا وقت تھا۔ لالہ عابدٌ اور لالہ خلیل احمد ہوٹل کی تلاش میں نکلے۔تھوڑی دیر میں لالہ عابدٌلوٹ آئے اور ہمیں ساتھ لے کر ایک ہوٹل کے استقبالیہ میں لے گئے۔ وہاں صوفے رکھے تھے۔ کہا کہ آپ سب یہاں آ رام کریں، ہم ہوٹل میں کمرہ تلاش کرلیں۔ساتھ ہی باباجی گو بتایا کہ واپسی کی سیٹیں فلاں تاریخ کی کنفرم ہوگئی ہیں۔ میں باباجیؓ کے ساتھ صوفے یر بیٹھا تھا۔انگلیوں پرشارکیا تو چھەدن مدینه کا قیام بنتا تھا۔ دل میں درد کی لہراُٹھی کہ جالیس نمازوں کا کیا ہوگا؟ اچانک بابا تی نے میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، زور سے دبایا اور کہا کہ بھئی فکرنہیں کرنا ہتم نے ابھی زندگی میں مدینه شریف اور مکہ میں بہت سی نمازیں پڑھنی ہیں۔میرے دل کو قرار آگیا۔اور جب چندسال بعد میں حج کے لیے گیا تو مجھے باباجی کے الفاظ یاد آئے، '' بھئ فکرنہیں کرنا،تم نے ابھی زندگی میں مدینہ شریف اور مکہ میں بہت سی نمازیں پڑھنی ہیں۔'' حج کے دوران جس دن ہم مکہ سے مدینہ گئے، بس طلوع آ فتاب سے بندرہ منٹ پہلے مسجد نبوی مُناتِیْز کے سامنے رکی ۔ فلیٹ قریب تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی اور سیدھامسجد میں داخل ہوا کہ سج کی نماز کے سجد بےنصیب ہوجا ئیں۔

#### وقت کے قطب

ایک دن عصر کی نماز کے بعد بابا جی تحضورا کرم ٹاٹیٹی کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرنے جارہے تھے۔ میں چندقدم پیچھے تھا۔ایک اجنبی شخص آپ سے پُر جوش عقیدت سے

ملا۔ جس ستون کے پاس میں کھڑا تھا وہاں دوآ دمی کھڑے تھے۔ پہلے نے دوسرے سے
کہا کہتم ان بزرگوں کو جانتے ہو؟ دوسرے نے کہا کہنمیں جانتا۔ جس پر پہلے شخص نے کہا
کہروئے زمین پر اِس وقت ان کا ٹانی نہیں ہے۔ زیارت کرلو۔ آپ اپنے وقت کے قطب
میں۔ آپ کا اسم گرا می حضرت خواجہ خان محمد ہے، خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف سے آپ کا
تعلق ہے۔

## دوران طواف مولا نااسعدمدنی سے ملاقات

عمرہ کے دوران دیکھا کہ بابا جی گرم پاک میں میزابِ رحمت کی سمت بیٹھتے اور وجین نمازیں اداکرتے تھے۔ایک دن بابا جی گے ساتھ میں طواف کررہا تھا، اچا نک آپ گرکے اور پوچھا کہ بھی کتنے چکر ہوگئے؟ عرض کیا کہ بابا جی اُچار چکر کممل ہوگئے ہیں۔اگلے چکر میں ایک بزرگ احرام با ندھے طواف کے دوران ملے اور بڑی گرم جوثی سے بابا جی گئے سے بغل گیر ہوئے اور کہا، 'اللہ اکبر، اللہ نے درمایا کہ یہ میری خوش بختی ہے کہ اللہ نے مقام پرآپ کی زیارت نصیب ہوگئ۔' بابا جی نے فرمایا کہ یہ میری خوش بختی ہے کہ اللہ نے کے میں آپ کی زیارت نصیب کردی۔تھوڑی دیر بعد ہم چھر طواف کرنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ بابا جی آپ کی جن سے ملاقات ہوئی، یہ کون بزرگ ہیں؟ ارشا دفر مایا کہ مولا ناسیّد اسعد مدنی ہندوستان سے۔

## ادب كااعلى مقام

کہ شریف ہے جس دن واپسی تھی، ظہر کی نماز کے بعد میں بابا جی گے ساتھ تھا۔
ایک عجیب کیفیت دیکھی۔ادب کا وہ اعلیٰ مقام دیکھا کہ حیران رہ گیا۔ بابا جی گا وہ عمل آج
تھی میرے دل، میری روح میں روثن ہے۔خانہ کعبہ میں نماز اداکرنے کے بعد جب آپ مسجد الحرام سے نکل رہے تھے تو خانہ کعبہ سے الٹے قدموں بابِ عبد العزیز تک آئے تاکہ خانہ کعبہ کی طرف پشت نہ ہو۔اور جو بھی مسجد کے برآ مدے کا ستون سامنے آتا تو آپ بے چین ہوکرا شک بارزگا ہیں خانہ کعبہ پرڈالتے۔اللہ کے گھرکی جدائی آپ پر عجیب طرح سے چین ہوکرا شک بارزگا ہیں خانہ کعبہ پرڈالتے۔اللہ کے گھرکی جدائی آپ پر عجیب طرح سے

اثر اندازتھی۔ یہاں تک کہ آپ بابِعبدالعزیز سے الٹے پاؤں نکلے اور پھر آپ ؓ نے جوتے پہنے۔حرم پاک میں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو اِس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جانب پشت نہ ہو۔

## امانت كى حفاظت

مجھے میری ہمشیر (اہلیہ لالخلیل احمہ) نے بتایا کہ بھائی! حجھوٹی پھوپھی جیؒ (باباجیؒ کی پہلی اہلیم محترمہ) کو باباجیؓ نے اس وقت حالیس تو لے زیور کا ایک سیٹ بنوا کر دیا۔ جب زیوراُن کے لیے بن کے آیا تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہومیں نے خلیل احمہ کے لیے محمہ عارف کی بٹی ہر حال میں لینی ہے۔میریعمرایک سال تھی۔ باباجیؓ موجود تھے۔ان سے کہا کہ نہ صرف میں نے بیرشتہ لینا ہے بلکہ بیز ایورامانت ہے، میں مربھی جاؤں تو آپ نے اسے خلیل احمد کی دلہن کے سواکسی کونہیں دینا۔ (بہن کو بیہ بات میری والدہ نے بتائی) وقت گزرتار با۔اللّٰدی شان لالہ لیل احمد کی والد ُہ چوالیس سال کی عمر میں اللّٰد کو پیاری ہو گئیں۔ باباجیؓ نے دوسراعقد کرلیا۔میری سکی پھو پھی آپؓ کے عقد میں آئیں۔آپؓ نے وہ زیوراُن کنہیں دیا۔لالہ عزیز احمد کا پہلا نکاح اینے جیا ملک محمد افضل کی صاحبز ادی سے ہوا۔وہ زیور باباجی نے سنجالے رکھااور فرمایا کہ بیخد بجہ بی بی کی امانت ہے۔لالہ عزیز احمد کا نکاح ثانی میاں خان محمد سر گانہ کی بیٹی سے ہوا۔ بابا جُنّ نے اُس وقت بھی زیور دینے سے انکار فر ما دیا۔ والده سعیداحد نے یو جھا کہ اس زیورکو ہوا کب لگے گی؟ فرمایا کہ بیخدیجہ ٹی ٹی کی امانت ہے، خلیل احمد کی شادی پراُس کی دلہن کو پہنانا ہے۔ پھر جب لالفلیل احمد کی شادی ہوئی تو آپ ؒنے وہ زیور، وہ امانت اپنی بہو کے حوالے کر دی۔

## چاجان صاحبزاده محمدزامد، مدرسه کے ہتم

پچا جان محمد زاہد صاحب کے ساتھ آپؒ کوقلبی لگاؤاور اُنس تھا۔ ہمارے بچپن میں مدرسہ کے تمام امور پچا جان محمد زاہد کے سپر دیتھے۔ وہ نہ صرف مدرسہ کے مہتم تھے بلکہ آپ طلبہ کو اُسباق بھی پڑھاتے تھے۔ مدرسے کا کھانا چھا جان کے گھرسے یک کر جایا کرتا تھا۔

اس دور میں خالہ حیاتاں مدرسے کے طلبہ کے تندور میں روٹیاں لگاتی تھی اور سالن کا پچاجان کو اِتنا خیال رہتا تھا کہ مدرسے کے طلبہ جب کھانا لینے کے لیے آتے تو آپ پہلے خود چند لقمے لے کرسالن کا ذاکفہ چکھتے۔

# مسجد کی تزئین و آرائش

مزید برآل مسجد کی تغییر و تزئین کے تمام کام بابا جی نے پچپا محمد زاہد کے سپر دکرر کھے تھے۔اس کا اظہار اُن مکتوبات سے بھی ہوتا ہے جوا سفار کے دوران بابا جی گئے آپ کے نام کھے۔

# مكتوبات بنام صاحبزاده محمدزامد

(1)

بغد الْحَمْدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرِ خان مُحْمُفَى عنه كَلَّ طرف سے اعزى حافظ مُحرز الهرصاحب مطالعة فرماویں كه فقير كل بدھ كو بعافيت بينج گيا ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. اور يہاں سے اتوار كے دن ٢٢ ماكتوبر كوراولپنڈى جانا ہوگا۔ انشاء الله تعالی دراولپنڈى سے بدھ كے دن ٢٥ مراكتوبر كو گوجرانواله اور گوجرانواله سے انشاء الله تعالی داس جمعہ كے بعد ٢٥ مراكتوبر تك الله تعالی ١٦ مراكتوبر تك لا مور پنجنا ہوگا۔ انشاء الله تعالی داس جمعہ كے بعد ٢٥ مراكتوبر تك كى دُاك لا مور مولوى ضياء الدين صاحب مبحد چرال، ميره منڈى كى معرفت جھج رہيں۔ بعد كى دُاك وہراں اپنے ياس جمع ركھيں۔

فقیر آپ سب کی خیریت و عافیت اور سلامتی کا طالب ہے۔مولا پاک نصیب فر ماوے۔آمین فقیرنے جو خانیوال سے خطالکھا تھا، وہ مل گیا ہوگا۔ پلنگ ضروراحتیاط سے بلٹی کر دیویں۔

فقیر کی طرف سے جملہ احباب وطلاب کوسلام مسنون پہنچیں ۔گھر میں بھی سب کو سلام مسنون پہنچیں ۔ جملہ عزیز ان کو دعوات ۔ ۱۹را کتو بر ۱۹۶۱ء **(r)** 

بغد الْحَمْدِ وَالصَّلُوةِ وَارُسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّجِيَّاتِ. فقيرِخان مُحْفَى عنه كَل طرف سے اعزى واكرى حافظ محد زاہد صاحب مطالعہ كريں كوفقير نے كل ايك خطالكھا ہے، وه لل يَّا ہوگا۔ آج جوڈاك خانقاه پاك سے ہوكر يہال موصول ہوئى ہے، اُس ميں ملك محمد اسلم صاحب كا خط كوئة سے ملا ہے۔ وہ بعينه ارسال ہے۔ اُس كے اندراج كے مطابق زيورات وہال بَنْ گئے ہول گے۔ آپ اِس خط كو پڑھكرسب گھر والے آپ ميں مشوره كر كے جوامر طے ہو جاوے، اُس سے فقير كو بہا وليور كے پته پر اطلاع ديں، تاكه فقير ملك صاحب كوجواب بھى دے سكے اور بہا وليور خان صاحب كوجو بچھكها ہوكھ ديو ہے۔ والمتعالی عافیت سے ہے۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. پروگرام وہى ہے جوكل لكھ ديا گيا ہے۔ فقير كی طرف سے سب كوسلام مسنون پہني ہيں۔ والسّلام منون پہني ہيں۔

**(m)** 

بغد الْحَمْدِ وَالصَّلْوِ قِوَرُ سَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّجِيَّاتِ. فقير خان مُحْمَفَى عنه کی طرف ہے اعزی وارشدی حافظ محرز اہدے حب مطالعہ فرماویں کہ فقیر کے خانقاہ پاک سے رخصت ہونے تک آپنہیں پہنچ تھے۔لیکن جب حافظ غلام علی صاحب راولپنڈی پہنچ تو انہوں نے بتایا کہ اُس شام والی گاڑی سے آگئے تھے۔مولا پاک کے فضل وکرم سے کلس چڑھ گیا ہوگا۔ آپ جبلی استغنا کو بالائے طاق رکھ کرنہایت ہمجھاور سوچ اور تدبر سے کام کروا چڑھ گیا ہوگا۔ آپ جبلی استغنا کو بالائے طاق رکھ کرنہایت ہمجھاور سوچ اور تدبر سے کام کروا دیں۔اور مستریوں کی ہرضرورت کاخیال رکھیں۔اور جو جوسامان کہیں، فوراً مہیا کرنے کی سعی کیا کریں۔مبحداور مدرسہ کے روپے حافظ احمد دین صاحب کو دے آیا تھا۔وہ انہوں نے دے دیے ہوں گے۔حساب نہایت چشتی سے رکھیں۔ مزدوروں کی حاضری ہر روز نہایت احتیاط سے لگادیں۔اور جب بھی وہ روپے مائلیں، دینے میں ستی ہرگز نہ کریں۔فاری والے طالب علم کمزور ہیں،ان کے ساتھ نہایت جانفشانی کی محنت کی ضرورت ہے۔فاری والے طالب علم کمزور ہیں،ان کے ساتھ نہایت جانفشانی کی محنت کی ضرورت ہے۔

ان بیچاروں پرترس کریں اور اُن کوخوب محنت سے پڑھاویں۔گندم کے متعلق محمد عارف صاحب کی خدمت میں گزارش کریں کہ وہ پانچ چھ بوری بر داشت کروادیویں تو بڑی مہر بانی ہوگی۔واپسی پرآپس میں حساب کرلیں گے۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

فقيرآج ملكوال پېنچا ہے۔ كل ٢٦ راپريل جمعرات كوصوفى احمد يارصاحب كے پاس جانا ہوگا۔ پھر ٢٨ راپريل ہفتہ كدن شنج كو بھلوال سے چناب پرسوار ہوكر سيدها صادق آباد جاوے گا۔ آپ تا إطلاع ثانی ڈاک جاوے گا۔ آپ تا إطلاع ثانی ڈاک معرفت رحمانيہ مپنی، غله منڈی، رحیم یارخان کے پت پر جیجتے رہیں۔ نیز خانقاه پاک کے جمیع حالات سے بھی فوری فوری اطلاع دیتے رہیں۔ فقیر بفضلہ تعالی ہر طرح عافیت سے ہے۔ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ عَلَی ذَلِکَ.

فقیرآپ سب کی خیریت و عافیت اور سلامتی کا طالب ہے۔ مولا پاک نصیب فرماوے۔ آمین۔ راولپنڈی ملک صاحب کی کیفیت عزیز احمد کے خط میں لکھ چکا ہوں۔ فقیر کی طرف سے سب احباب اور طلبہ کوسلام مسنون پہنچیں۔ اور گھر میں بھی سب کوسلام و دعوات۔

مدرسہ کی بڑی کلاس کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے۔وہ اُن سے دریافت کر کے منگوادیں۔ نیز مولوی قطب الدین صاحب سے دریافت کرلیں کہ اُنہوں نے کتابوں کے لیے خطاتو نہیں کھا۔اگر نہ لکھا ہوتو پھر لکھ دیں۔ والسّلام مارذی قعدہ ۱۳۸۱ھ

بعد میں چپاجان روزگار کی تلاش میں کویت چلے گئے۔ بابا جگ مدرسے کے تمام امور کی نگرانی خود فرماتے رہے۔ جب لالہ عزیز احمد اور لالہ فلیل احمد تعلیم مکمل کر کے آئے تو مدرسے کے کئی اسباق ان کے ذمہ تھے۔ اور وہ تندہی اور جال فشانی سے تدریسی فرائض سرانجام دیتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مدرسے کی ساری ذمہ داری لالہ فلیل احمد کے

کا ندھوں برڈال دی گئی۔

دوخط ناناجان ملک محمد اسلم مرحوم کے نام ہیں۔ان کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کی نظر نہ صرف خاندانی مسائل اور اُمور پر رہتی تھی بلکہ آپ مسائل کوحل فرمانے میں خصوصی شفقت فرماتے تھے۔

# مكتوب بنام ناناجان (ملك محمد اسلم)

بخدمت رضى المكرّم جناب ملك صاحب سلمك الله تعالى!

السّلام عليكم ورحمة الله و بركانة! بعد از سلام مسنون كرّ رارش ہے كه فقير آپ حضرات سے رخصت ہوکر راستہ میں چنرجگہوں پر تھہرتا ہوا ۲۲ساگست کو بعافیت خانقاہ یاک میں پہنچ آیا تھا۔اوریہاں ہرطرح عافیت ہے۔ جملہ عزیزان سلمہم اللّٰد تعالیٰ بھی من کل الوجوه عافیت سے ہیں۔ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. برروز إراده كرنے كے باوجود عریضہ ارسال کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ آج ہمت کر کے عریضہ ارسال خدمت کر رہا ہوں۔ یہاں پہنچ کر کئی طرح کے امور در پیش آ جاتے ہیں۔اُن کی اصلاح میں کافی وقت صرف ہوجا تا ہے۔سفر کی تھاوٹ پریہاں کے امور کا اختلال مزید تکابل وتساہل کا باعث ہوجا تا ہے۔ بھائی محمعلی صاحب اورعمویم ملک محمد امیر صاحب والا معاملہ کچھاصلاح پذیر معلوم ہوتا ہے۔ ہفتہ عشرہ تک دن مقرر ہوجاویں گے۔انشاءاللہ تعالی ۔ ملک عمر حیات والا معاملہ کچھ ڈھیلامعلوم ہوتا ہے۔ہمثیرہ صاحبہ اورعزیز خان تو اپنے وعدہ پر پختہ ہیں،البتہ ملک عمر حیات صاحب بعض لوگوں کے کہنے پر حیلے بہانے بنانے لگ گئے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعداینی والدہ کوہمشیرہ صاحبہ کے پاس بھیجا کہ جب تک آپ ملک شیر محمرصاحب وغیرہ سے صلح نہ کریں، میں بیکا منہیں کرتا۔ پھر جب ہم واپس آئے تو حافظ محمد زاہد صاحب کو ڈِنگ بھیجا یہی کہلا کر۔ حافظ صاحب کو ڈِنگ سے بھی یہی جواب ملا۔ اور مجھے بھی حافظ صاحب نے کہا تو میں نے یہی جواب دیا کہ بہبیں ہوسکتا۔ ہم کسی طرح بھی اُن لوگوں کی منتیں ساجتیں کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے، کریں یا نہ

کریں۔ باقی اِس طرف سے بات پختہ ہے۔ اگر اب ساری دنیا میں شہرت ہوجانے کے بعد یہ پایئہ بھیل کونہ پہنچ تو نہایت ہی ناموزوں بات ہوگی۔ اور اُن لوگوں کے حوصلے خود بخو دبڑھ جائیں گے اور بہت ی مخلوق کی پریشانی کا باعث ہوں گے۔ باقی اُن لوگوں کی زبانی بکواس کے علاوہ اور پھی ہونے کی تو قع نہیں ہے۔ اور نہوہ کر سکتے ہیں۔

علاوہ ازیں گزارش ہے کہ بھائی مجمعلی صاحب نے پانچ صدرو پیہ نقیر سے مانگا ہے۔ فقیر کا معاملہ تو جیسا کچھ ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ حسب وعدہ پانچ صد روپے فقیر کو تھیج دیں۔ جب بھی آپ مطالبہ کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ اُسی وقت واپس ہوگا۔ فقیر کی طرف سے سب پرسان احوال کوسلام مسنون پہنچیں۔ جنابہ ہمشیرہ صاحبہ کو بھی سلام مسنون پہنچاد یویں۔ جملہ عزیز انسلمہم اللہ تعالیٰ کو دعوات و پیار۔

والسّلام فقیرخان محم<sup>ح</sup>فی عنه از خانقاه سراجیه

۲۹ رربیج الاوّل ۱۳۸۱ ھ

## معمولات

#### اذان كااحرام

ایک مرتبہ حضرت بابا جی گہیت الخلاء میں داخل ہوئے۔ ابھی دروازہ بند ہی فرمایا تھا کہاذان شروع ہوگئی۔ آپاذان کی آوازین کر باہر آ گئے اور سکون سے تمام کلمات کا جواب دیا۔اس کے بعدمسنون دعایڑھی اور دوبارہ بیت الخلاء میں داخل ہوئے۔

[حاجی محمر یعقوب]

#### وضو

وضونماز كاديباچ، شهنشاه كائنات كه دربار مين حاضرى كاپروانة رامدارى اورصحت نمازى او لين شرط بـ اهتمام وضوكا اندازه حضورانور تَالِيَّا كى اس دعات لگائي اللهم انى اسئلک تمام الوضوء و تمام الصلوة و تمام د ضوانک.

ترجمہ:اےاللہ! میں آپ سے مکمل وضو مکمل نماز اور آپ کی مکمل خوشنو دی کا سوال کرتا ہوں۔

خیرالقرون میں شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے پہلے وضو سکھایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام شکھ کی خدمتِ بابرکت میں تابعین حاضر ہوکر سوال کرتے، کیف کان وضوء رسول الله عَلَيْمَ کی محضورِ اکرم عَلَيْمَ کا وضوکیسا تھا؟ وہ پانی منگواتے اور عملاً وضوکر کے دکھاتے پھر ارشاوفر ماتے، ھلکذا کان وضوء رسول الله عَلَيْمَ کی وضوفر مایا کرتے تھے۔

بابا جی گا وضومندرجه ذیل حدیث پاک کانمونه تھا که حضرت عثان رہائی سے روایت www.besturdubooks.wordpress.com ہے کہ حضورِ اکرم نائیا نے ایک دن اس طرح وضوفر مایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پرتین دفعہ یانی ڈالا، پھرکلی کی اور ناک میں یانی لے کراُس کو نکالا اور ناک کی صفائی کی اور پھر تین د فعہ اپنا یورا چہرہ دھویا۔اس کے بعد داہنا ہاتھ کہنی تک تین مرتبہ دھویا۔ پھراسی طرح بایاں ہاتھ کہنی تک تین مرتبہ دھویا۔اس کے بعد سر کامسح کیا، پھر داہنا یا وَں تین دفعہ دھویا، پھراسی طرح بایاں یا وَل تین دفعہ دھویا (اس طرح پوراوضو کرنے کے بعد )حضرت عثمان ڈاٹٹؤ نے فرمایا که میں نے رسول الله مالیا م کود یکھا کہ آپ مالیا کے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضوفر ماہااورارشادفر ماہا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضوکیااور پھر دورکعت نماز ( دل کی پوری توجہ کے ساتھ )ایبی پڑھی جوحدیث نفس سے خالی رہی (یعنی دل میں إ دھراُ دھر کی باتین نہیں سوچیں ) تو اُس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ [صحیح بخاری وصحیح مسلم] حضرت باباجی قبلیگومیں نے زندگی میں متعدد باروضو کرتے ہوئے غور سے دیکھا کہ الله ہمیں بھی آپ جبیبا وضواور آپ جیسی نماز نصیب فرمادے۔ ایک بار آپ ایخ حجرے کے باہرلکڑی کے ایک تختے پر بیٹھے وضوفر مارہے تھے۔غالبًا عصر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پرتین باریانی ڈالا۔ پھر دائیں جانب رکھا ہوا مسواک اٹھایا۔ مسواک کرتے ہوئے آپ نے بھی عجلت نہیں گی۔

لوگ انواع و اقسام کی مسواکیس استعال کرتے ہیں۔ مگر حضرت پیلو کی جڑکی مسواک استعال کرتے ہیں۔ مگر حضرت پیلو کی جڑکی مسواک استعال کرتے تھے کہ بیمسنون ہے۔ سفر ہو یا حضر حضرت زیرِ استعال مسواک علاوہ بھی مسواکوں کا وافر ذخیرہ ہمراہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عمرہ کے سفر پرجد ہے پہنچ کر کشم والوں نے سامان چیک کیا۔ اللہ کی شان! سوٹ کیس میں باقی سامان کے او پرمسواک یس کھی ہوئی تھیں۔ جو نہی سوٹ کیس کھولا گیا تو کشم آفیسر مسواک دیکھ کرخوش ہوگیا اور باقی سامان چیک نہیں کیا۔

[حابی محمد یعقوب]

تین بارکلی کی، تین بارناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھٹگلی ناک میں گھمائی۔ پانی اچھی طرح نتھنوں میں چڑھایا، تین بارچلّو میں پانی لے کرمنہ دھویااس طرح کہ پیشانی سے اوپر تک ہاتھ پھیرا اور کا نوں کے بنیج تک ڈاڑھی مبارک پکڑ کرمبادا کوئی جگہ خشک ندرہ جائے۔ پھر تین بارڈاڑھی کو ترکیا، دائیں کہنی پر چلّو میں پانی لے کر پہنچایا اور کہنی کی ہڈی سے لے کر پچھ حصہ باز وکا ترکیا، استے اطمینان اور اہتمام سے کہ کوئی جگہ خشک ندرہ جائے، بعینہ یہی ممل باہنے باز و پر دہرایا۔ پھر سراور گردن کا مسے کیا۔ تا نبے کے کوزے میں موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ خادم نے بڑھ کر دوسرا کوزہ سامنے رکھ دیا۔ آپ نے پاؤں انگلیوں کی جانب سے دھونے شروع کیے۔ پہلے داہنا پاؤں، ایڈی کومل کے دھویا اور پچھ حصہ پنڈلی کا، اسی طرح پھرآ یے نایاں باؤں دھویا۔

لقیط بن مغیرہ وٹائیڈ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یارسول الله تائیڈ ایجھے وضوکی بابت بتا ہے (کہ کن باتوں کا وضومیں مجھے خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے )۔ آپ تائیڈ نے فر مایا، ایک تو یہ کہ پورا وضوخوب اچھی طرح اور کامل طریقہ سے کیا کروجس میں کوئی کمی کسر نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ ہاتھ پاؤں دھوتے وقت ان کی انگلیوں میں خلال کیا کرواور تیسرے یہ کہناک کے نھنوں میں پانی چڑھا کے اچھی طرح ان کی صفائی کیا کرو، الا یہ کہم روزے سے ہو (یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھایا کرو)۔

[سنن ابي داؤد، جمع ترمذي وسنن نسائي]

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں باباجی گووضوکرتے ہوئے اس لیے غورہ دیکھر ہا تھا کہ دیکھوں کہ میرے نبی ساتھ کی کیے وضوفر مایا کرتے تھے۔ پاؤں دھوتے ہوئے آپ نے پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی جھے کوخوب ملا۔اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ باباجی ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی (چھنگلیا) سے ان حصول کومکل رہے ہیں۔

مستور بن شداد ڈاٹھ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کودیکھا، جب آپ ٹاٹھ وضوفر ماتے تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی (چھنگلیا) سے پاؤں کی انگلیوں کو ( یعنی ان کے درمیانی حصوں کو ) ملتے تھے۔

[جامع تر ندی سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ]
پھر جب میری آئکھیں اپنے شخ باباجی قبلہ خواجہ خان محمد کے چیرے پڑھیں آپ نے نے

چرہ اس طرح دھویا اور ریش مبارک میں پانی ایسے پہنچایا جیسے میرے نبی تالیج کا ممل تھا۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیج کا طریقہ یہ تھا کہ جب وضوفر ماتے تو ایک ہاتھ سے پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچر ایش مبارک کے اندرونی حصہ میں پہنچاتے اور اس سے ریش مبارک میں خلال کرتے (یعنی ہاتھ کی انگلیاں اس کے درمیان سے نکالتے) اور فرماتے کہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی کم دیا ہے۔
اور فرماتے کہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی کرتے دیکھا۔ اور پھر جب آ یہ سرکامسے فرمار ہے تھے میں نے بابا جی گو بعنہ ایسا ہی کرتے دیکھا۔ اور پھر جب آ یہ سرکامسے فرمار ہے تھے

میں نے بابا جی کو بعینہ ایسا ہی کرتے دیکھا۔اور پھر جب آپ سر کا سمج فرمار ہے تھے تو یہآ ئیندسامنے تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس خلافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالقی فی (وضو میں)
اپنے سرمبارک کامسح فر مایا اور اس کے ساتھ دونوں کا نوں کا بھی (اس طرح) کہ کا نوں کے
اندرونی جھے کا تو انگوٹھوں کے برابر والی انگلیوں سے مسح فر مایا اور اوپر کے حصہ کا دونوں
انگوٹھوں سے۔

لوٹے سے وضوکر نامسنون ہے گرافسوں بیسنت اب تقریباً متروک ہو چکی ہے۔ حضرت بابا جی اورمولا نانذ رالرحمٰن صاحب کواس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ وہ لوٹے سے وضو کرتے ۔ ۱۹۸۳ء میں ہندوستان کا سفر ہوا۔ وہاں دارالعلوم دیو بند میں لوٹوں سے وضو کا منظر دیکھا۔ لوٹے سے وضو جہاں سنت ہے وہیں پانی کے اسراف سے بچنے کا بھی بہترین منظر دیکھا۔ لوٹے سے وضو جہاں سنت ہے وہیں پانی کے اسراف سے بچنے کا بھی بہترین فر ریجہ ہے۔

ایک مرتبہ کسی خادم نے عرض کیا کہ بیس پر کھڑے ہوکر وضوفر مالیں۔آپ نے فر مایا بیٹھ کر وضو کرنا مسنون ہے۔آپ وضو کے لیے لوٹا اور چوکی ہمراہ رکھتے۔ جب تک صحت بحال تھی کچی مٹی کے خصوص ڈھلے آپ کے بیگ میں ہوتے ، جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو تین ڈھیلے ساتھ لے جاتے۔ بعد میں جبٹشو ہیپر کارواج ہوا تو آپٹشو ہیپر کے تین ٹکڑے ساتھ لے جاتے تھے۔

#### عدم اسراف

ایک بارمیں باباجی کے ساتھ اسلام آباد سے کاریر واپس آر ہاتھا۔ جب ہم تلہ گنگ سے گزرنے گئے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک پٹرول پیپ پر کارروکی۔ باباجی قبلہ نے وضوکر نا تھا۔ پیٹرول پیپ کی مسجد کے ساتھ وضو کی جگہتھی ۔ٹو نٹیاں ایک قطار میں گئی تھیں۔ باباجی نے دواینٹیں رکھ کراینے لیے جگہ بنائی۔ بازواُڑس کر وضوشروع کیا۔ میں پورے انہاک سے باباجی کو دیکھ رہاتھا کیونکہ آپ کی پوری زندگی حضور اکرم ٹاٹیٹم کی سنت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ باباجی نے ہاتھ کاچیّو بنا کریانی لیااور ہاتھ دھوتے ہوئے ٹونٹی بند کر دی۔ ہر بارکلی کرنے اور ناک میں یانی ڈالتے وقت آپ چپّو میں تھوڑ ایانی لیتے اور ٹونٹی بند کر دیتے۔ اسی طرح جب چیرہ دھونے لگے تو دائیں ہاتھ کے چلّو میں یانی لے کر بائیں ہاتھ سے ٹونٹی بند کر دیتے۔آپ نے پانی کا ایک قطرہ ضائع کیے بغیر وضو مکمل کیا۔آپ نے اتنا یانی استعال کیا جتنا گھر میں اینے تانبے کے کوزے میں استعال فرماتے تھے۔ میں سوچتار ہا کہ جب ہم مسجد کی ٹونٹیوں اور گھر کے واش روم میں بیسن پر وضو کرتے ہیں تو ٹونٹی کو کھلا حچھوڑ دیتے ہیں۔ یانی ضائع ہوتار ہتا ہے اور ہم شیاشپ وضو کرتے رہتے ہیں۔اللہ ہمیں اسلاف کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم علیم کا سنت برعمل کرنے کی توفیق عطا کر ہے۔

باباجی گادوران وضویانی کااسراف نه کرنا بھی ایک ایسانمل ہے جونبی علیم کی سنت ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اِس بات کا اہتمام اور خیال کرتے ہیں کہ وضو کے دوران بے بہایانی بہاڈ النااسراف میں آتا ہے۔ ہمیں وضوکرتے ہوئے حضور خاتم النبیّین علیم کی میں یہ میں دخور ہے ہوئے حضور خاتم النبیّین علیم کی میں کھنی جا ہے:

حضرت عبدالله بن عمر بن العاص مُثَالَثُةُ سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹیؤوضو

کررہے تھے(اوراس میں پانی کے استعال میں فضول خرچی سے کام لے رہے تھے)۔
رسول اللہ علی ان کے پاس سے گزرے تو آپ علی نے ان سے فر مایا، سعد! بیکسا
اسراف ہے؟ (لیعنی پانی بے ضرورت کیوں بہایا جا رہا ہے)۔ انہوں نے عرض کیا، حضور
علی اسراف ہے؟ (یعنی کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ (یعنی کیا وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا بھی
اسراف میں داخل ہے؟) آپ علی نے نے فر مایا، ہاں یہ بھی اسراف میں داخل ہے اگر چہ
تم کسی جاری نہر کے کنارے ہی پر کیوں نہ ہو۔

[منداحہ سنن ابن ماجی]

ایک بارآپ این جرے باہر لکڑی کے ایک تختے پر بیٹے وضوفر مارہے تھے۔
عالبًا عصر کی نماز کا وقت تھا۔ جب آپ نے وضوکم ل کیا تو خادم نے آگے بڑھ کر تولیہ آپ کو
کیڑایا۔ آپ نے چرہ خٹک فر مایا، پھر دا ہنا باز و، اس کے بعد بایاں باز و، باری باری دونوں
پاؤں خٹک فر مائے۔ اس ممل سے حدیث پر آپ نے مکمل نمونہ پیش فر مایا کہ حضرت معاذبن
جبل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عالیہ کا کودیکھا کہ جب آپ عالیہ وضوفر ماتے تو
جبل سے رک کنارے سے چرہ مبارک پونچھ لیتے۔
[جامع تر ندی]

حضرت ابوابوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی آنے فرمایا، چار چیزیں پنجمبروں کی سنتوں میں سے ہیں؛ ایک حیاء، دوسر نے خوشبولگانا، تیسر ہے مسواک کرنا، اور چوتھے نکاح کرنا۔
[جامع ترندی]

باباجیؒ خوشبو میں عود اور عنبر کا عطر استعال فرماتے تھے۔ آپ اتنا اعلیٰ ،نفیس اور مناسب مقدار میں عطر لگایا کرتے کہ آپ کی خوشبو سے روح کو تازگی ملتی اور قلب نیکی کی جانب مائل ہوتا۔ آپؓ کی خوشبو سے مشام ِ جاں معطر ہوجاتی تھی۔

مولا نامنظورا حمصاحب نعمائی مصنف' معارف الحدیث 'اس حدیث کی شرح میں کھتے ہیں کہ'' تعطر' کینی خوشبولگا نا بڑی محبوب صفت ہے۔ انسان کے روحانی اور ملکوتی تقاضوں میں سے ہے۔ اس سے روح اور قلب کوایک خاص نشاط حاصل ہوتا ہے۔عبادت

میں کیف اور ذوق پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی راحت پہنچتی ہے۔اس لیے تمام انبیاء پیہم السّلام اور اللہ کے سارے اچھے بندوں کی محبوب سنت ہے۔ عُطر کی پیچان؟

ایک بار حضرت بابا جُنَّ کی خدمت میں کسی نے عطر پیش کیا۔ پھر پوچھا کہ حضرت! کیااس میں جان بھی ہے؟ فر مایا، ہاں ہے۔ اس نے عرض کیا، حضرت! خالص عَطر کی پہچان کیا ہے؟ فر مایا، جس عطر کے لگانے سے سر میں در د ہووہ میرے نزدیک خالص عطر نہیں۔

#### نماز

نمازمومن کی معراج ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ نماز میں انہاک، خشوع وخضوع انسان کو بار گاہِ الٰہی میں مقبول بنادیتا ہے۔ بابا جی کی نماز کی ادائیگی کا ندازا تنامکمل اور حضور ٹاٹیا کی سنت کے مطابق اتناعلی تھا کہ صحابہ کرام ڈالٹا کے دور کی باد تازہ ہوجاتی تھی۔ چودہ سوسال کے کاملین کی نمازوں کے ذوق وشوق اورانہاک کے جووا قعات کتابوں میں مطالعہ کیے، ہابا جُنّ کی نمازیں ان کاحسین وجمیل مرقع تھیں۔ بحمدلله! خانقاه کی مسجد میں نمازوں میں مسنون قر أت کامعمول ہے اوراس کا شدت سے اہتمام ہے۔حضرت فرماتے تھے کہ مسنون قرأت کیا کریں اور ہمیشہ پوری سورة پڑھیں ،ادھوری سورة نه پڑھیں ۔نمازوں میں مسنون قرات بیے ہے کہ فجراور ظہر کی نماز میں طوال مفصل (سورة حجرات سے سورة بروج تک )،عصر اورعشاء کی نماز وں میں اوساطِ مفصل (سورة الطارق سے سورة البینة تک)اورمغرب کی نماز میں قصارِ مفصل (سورة زلزال ہے آخرتک ) پڑھی جائیں۔ایک بارارشاد فرمایا کہ حضرت امام ابوحنیفَۃ سے نماز میں کوئی مستحب چھوٹ گیا۔ آپ نے اس نماز کومتعدد بارد ہرایا، پھرآپ نے آبدیدہ ہوکرفر مایا کہ آج کلآئمہمساحدمسنون قرأت کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔

## مسجد ميں داخل ہونا

بابا جَیُّ جب مسجد کی سیر صیاں چڑھ لیتے تو بائیں پاؤں سے جوتی اتار کے اپناپاؤں مبارک جوتی پر رکھ دیتے۔ پھر داہنا پاؤں جوتی سے نکال کر اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِیُ اَبُوابَ مبارک جوتی پر رکھ دیتے۔ پھر داہنا پاؤں مبحد میں رکھتے اور السّلام علیکم ورحمۃ اللّہ کہتے۔ مسجد سے نکلتے وقت آپ پہلے بایاں پاؤں جوتی پر رکھتے اور پھر دائیں پاؤں میں جوتی پہن لینے کے بعد بائیں پاؤں میں جوتی پہنے اور مسجد سے نکلنے کی دعا، اَللّٰهُمَّ اِنِّیُ اَسْئَلُکَ مِنْ فَصُلِکَ بِرُ عَتے۔ پر عقد بین عالیہ کے ایک بین بائیں پاؤں میں جوتی پہنتے اور مسجد سے نکلنے کی دعا، اَللّٰهُمَّ اِنِّیُ اَسْئَلُکَ مِنْ فَصُلِکَ بِرُ عَتے۔

#### نمازمين قيام

آپ کی نماز میں کمال کا تھہراؤتھا۔ فجر، ظہراور عصر کی نمازوں میں طویل سورتوں کا معمول تھا۔ کھڑے ہون تھا۔ کیا انداز عاجزانہ تھا۔ قیام کے دوران آپ کا کوئی بھی عضو بدن سرِ موحرکت نہ کرتا کیمل کیسوئی سے اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے۔

#### ركوع اور بجود میں تسبیحات كاشار

بابا جی کی نمازوں میں رکوع اور جود میں گھرراؤ جزواعظم تھا۔ ہم نے ہمیشہ آپ کی امات میں رکوع میں اا، اا دفعہ سُبُحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ، اور جود میں اا، اا دفعہ سُبُحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ، اور جود میں اا، اا دفعہ سُبُحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ، اور جود میں اا، اا دفعہ سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلَی شَارکیں۔

### برهاييمين دوران نمازقيام

ضعفی کے دنوں میں آپ کی کمر مبارک جھک گئی کیکن آپ پھر بھی نماز میں طویل قیام فرماتے۔ رمضان المبارک میں ساری رات تراوی کے دوران بھی قیام میں خلل نہ آتا۔ ساتھیوں کے اصرار کے باوجود آپ نے بیٹھ کرتراوی پڑھنے کو ہمیشہ ناپسند فرمایا۔ ساتھی نے عرض کیا، بڑھا ہے اورضعف کی بنا پر آپ بیٹھ کرتراوی پڑھ کیجے۔ مزاحاً فرمایا، میں بیٹھ گیا تو میرے مرید لیٹے جائیں گے۔ رخصت کے بجائے عزیمیت پر عمل آپ کے بال بکمال دیکھا۔

### نمازمين استغراق

نماز میں انہاک اور استغراق کے متعدد واقعات جو صحابہ کرام ٹھائی اور صلحاءِ امت سے منقول ہیں وہ کتابوں میں پڑھے مگراس کی عملی صورت بابا جی گی نماز میں دیکھی ۔ گرمیوں کے دن تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ نماز فجر کی امامت بابا جی خود فر مار ہے تھے۔ میں ان کی اقتدا میں پہلی صف میں بائیں جانب تھا۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الگویر تلاوت کی ۔ دوسری رکعت میں جب سورۃ الناس شروع کی تو مجھے وسوسوں نے گھیرلیا کہ بابا جی گامعمول نہیں ہے، آپ تو سورۃ الگویر کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ الانفطار تلاوت فرماتے ہیں، اللہ خیر کرے لیکن رکوع، جود، قومہ، جلسہ، تشہد میں وہی گھیراؤ جو خانقاہ سراجیہ میں بابا جی گی نمازوں کا خاصہ ہے۔

آپ نے جیسے ہی سلام پھیراساتھی قریب جمع ہو گئے، دوساتھی بھاگ کے چار پائی
اٹھالائے۔ میں بابا جی کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ عرض کیا،'' بابا جی ٹی خیریت؟ طبیعت توٹھیک
ہے۔'' فرمایا،'' بھٹی پہلی رکعت میں بھڑ قبیص میں گھس گئی، وہی ڈنک مارتی رہی۔'' سبحان
اللہ! ایک زہر یلی بھڑ کے کاٹنے کے باوجود نماز میں استغراق کا بیعالم کہ خبر ہی نہیں کہ جسم
کے ساتھ کیا گزری۔

## نماز مغرب کے بعد معمول

باباجی قبلہ کے مزاج میں اخفا تھا۔ آپ کی عبادات اور تسبیحات کے معمول میں بھی اخفار ہا۔ مغرب کی نماز کے بعد دوسنت ادا فرما کر تقریباً آ دھا گھنٹہ مسجد میں معتلف رہتے اور پھر طویل دعا کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔

#### نمازعشاء کے بعد معمول

بعینہ جومعمول مغرب کی نماز کے بعد تھا وہی عشاء کے بعد تھا۔ آ دھا پونا گھنٹہ تسبیحات میں مصروف رہتے۔کوئی ساتھی بیعت کی درخواست کرتا تو بیعت فرمالیتے۔اس کے بعد حجرہ ممارک میں تشریف لے جاتے۔

## نماز فجركے بعدمرا قبداور إشراق

بابا جی گاخانقاہ شریف کے قیام کے دوران ہمیشہ معمول رہا کہ آپنماز فجر کے بعد ختم خواجگان شریف مکمل فرماتے پھر مریدین کے ہمراہ طویل مراقبہ فرماتے۔اور پھراشراق کے نوافل پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے۔

## آپ کی ضعیفی اور لفٹ کا اہتمام

ایک بارکوہاٹ تشریف کے جارہے تھے، راست میں کارکوحاد فہ پیش آگیا، جس کی وجہ سے آپ کی ریڑھ کی ہڑی میں تکلیف ہوگئی۔ ڈاکٹر زنے مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے سے منع کر دیا، لیکن آپ مسجد میں نماز پڑھنے پرمُصر رہے۔ چنانچہ آپ کے لیے مسجد کے حاشیہ کے ساتھ ہائیڈ رالک لفٹ لگوائی گئی۔ آپ لفٹ کے سہارے مسجد تشریف لے جاتے۔

آخری برسوں میں وہیل چیئر پر

بیاری اورضعف نے زور پکڑااور آپ کے لیے کھڑے ہونا، چلنادشوار ہو گیا۔ آپ کے آرام کے لیے وہیل چیئر کااہتمام کیا گیا، تا کہ آپ کو باہر حجرہ نثریف اور مسجد تشریف لے جانے میں آسانی ہو۔

## ريره ه كى مبرى مين تكليف اورنماز

آخری مہینوں میں تکلیف اتنی ہڑھ گئی کہ معجد جانا چھوٹ گیا، آپ کوتکیوں کے سہارے بٹھانا پڑتا۔ آپ چار پائی پر بیٹھ کرنماز باجماعت ادا فرماتے لیکن اس دوران سکیے ہٹا لینے کی ہدایت فرماتے۔ اصرار کے باوجود آپ نے ایک نماز بھی ٹیک لگا کرادانہیں فرمائی۔ ایسی حالت میں جب جسم میں لرزہ طاری رہنے لگا، آپ رکوع اور بچوداً سی خشوع و خضوع سے ادا فرماتے۔

#### أيك لطيفه

گرمیوں میں ایک بارآ پعصر کی نماز کی امامت فرمار ہے تھے، سہو ہو گیا اور آپ تیسری رکعت میں تشہد میں بیڑھ گئے کسی نے لقم نہیں دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد باباجیؓ نے پوچھا کہ 'میں نے تنی رکعت پڑھائی ہیں؟' ساتھیوں نے عرض کیا،حضرت! تین رکعت۔ فرمایا،'' آپ نے تو خیال کرنا تھا۔' پہلی صف کی داہنی سمت میں ایک صاحب نے کہا، ''حضرت! ہم اس لیے نہیں بولے کہ تین رکعت میں کوئی حکمت ہوگی۔' باباجی نے فرمایا، ''لاحَوُلَ وَلاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه!'' اور دوبارہ جماعت کرائی۔

#### سفرمين نماز كاابتمام

جب بھی آپ سفر کے لیے نکلتے آپ کے بیگ میں وضو کے جملہ لواز مات اہتمام سے رکھے جاتے۔ تا نبے کے لعی شدہ دولوٹے ،مسواک، تولیہ، صابن ، کنگھی، سوئی دھا گہ، چپل سب چیزیں سنجال کر رکھی جاتیں تھیں۔ سفر کے دوران آپ اہتمام سے وضوکرتے تھے۔ نماز قصرا دافر ماتے ۔ ہم نے سفر میں بھی آپ کوسنتیں ادافر ماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مارش میں نماز

بقول ماموں نعیم ایک بارموسلادھار بارش ہورہی تھی، آپ چھتری لیے برآ مدے میں کھڑے تھے۔ صرف چند کمھے بارش تھنے کا انتظار کیالیکن وہ چھاجوں برس رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میرکتی نہیں، آؤہم چلیں۔ چنانچہ آپ نے چھتری سنجالی اور مسجد کی راہ لی۔

## رمضان المبارك

رمضان المبارك تمام مهینوں كاسر دار ہے۔ رجب ہى سے حضورِ پاک مَا اللَّهِ اس كا انتظار شروع فرمادیتے اور رمضان كو يالينے كے ليے بيد عاما نگتے:

اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. (بیهقی) ترجمه: ''اے اللہ! رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطافر مائے اور عافیت سے رمضان تک پہنچاد سے۔''

اس مبارک دعا ہے آپ کا اشتیاق وانتظار کس قدر ظاہر ہور ہا ہے۔ شعبان کے آخری دنوں میں حضورِ اکرم عَلَيْمًا اہتمام رمضان کے لیے صحابہ ڈوکٹی کو تیار فرماتے۔

چنانچے ہر دور میں علاء ومشائخ اپنی مصروفیات مکمل ترک فرما کر اس مہینے کی برکات سمیٹنے میں بجت جاتے ۔ کوشش ہوتی کہ کوئی لمحضائع نہ ہو۔ اپنے اکا برواسلاف کے اتباع میں بابا بی گئی گھر کے تمام افراد، خانقاہ سراجیہ کے قیم اور بیرون سے آئے ہوئے احباب شعبان کے آخر میں عبادت کے لیے کیسو ہو جاتے ۔ ۲۷ رشعبان سے قافلے آنا شروع ہو جاتے ۔ ٹرین، بسیں، کاریں، جس کو جوسواری میسر آتی وہ کوشش کرتا کہ ۲۷ رشعبان تک خانقاہ بہنچ جائے ۔ مہمانوں کی آمد سے قبل ان کی رہائش، آرام، سحری افطاری کے ممکنہ انظام مکمل کر لیے جاتے ۔ رمضان المبارک میں مدرسے کی تعطیلات ہوتیں، چنانچہ مدرسے کے تمام کمرے، درس گاہیں، مبجد کے سامنے تقیمین خانقاہ کے سارے کمرے، شبیع خانہ، مہمان خانہ اور کتب خانہ مہمانوں کو اُن شبیع خانہ، مہمان خانہ اور کتب خانہ مہمانوں کے لیے مختص کر دیے جاتے ۔ مہمانوں کو اُن خانہ وخو بی

بہت سے عشاق ایسے ہیں جوسال ہاسال سے پورامہینہ خانقاہ سراجیہ کی مسجد میں گزارتے ہیں۔ پرانے ساتھیوں میں مجھے کندیاں کاعبدالرحمٰن ارائیں یاد آرہاہے،جس کی کندیاں بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔اسے خانقاہ اور بابا جی سے والہانہ محبت تھی۔ وہ پینتیس چالیس سال سردگرم موسموں میں کندیاں سے خانقاہ تراور کپڑھنے آتار ہا۔ کراچی سے کیپٹن خالدصاحب کی جب تک صحت ٹھیک رہی وہ ایک عشرہ خانقاہ پاک گزارتے۔ باگڑ سرگانہ سے حکیم ذوالفقار صاحب مرحوم اور میاں مقبول سرگانہ صاحب، میاں خان محمد سرگانہ صاحب، میاں عبدالرحیم سرگانہ بکھر بارسے حکیم محمد سرگانہ صاحب، میاں عبدالرحیم سرگانہ بکھر بارسے حکیم امیر صاحب، میاں عبدالرحیم سرگانہ بکھر بارسے حکیم عمران اور کنور زاہد فاروق، حاکم خان اور غلام قاسم ہلالی اور ملتان سے حبیب الرحمٰن ہائمی، عمران اور کنور زاہد فاروق، حاکم خان اور غلام قاسم ہلالی اور ملتان سے حبیب الرحمٰن ہائمی، باوجود رمضان المبارک کی را تیں خانقاہ کی مصور میں گزارتے ہیں۔ غلام قاسم کا کہنا ہے کہ خانقاہ سراجیہ کی تراور کی میں قرآن پاک جس ترتیل اور سکون سے تلاوت کیا جاتا ہے اس خانقاہ سراجیہ کی تراور کے میں قرآن پاک جس ترتیل اور سکون سے تلاوت کیا جاتا ہے اس کے بعد حرمین شریفین کے علاوہ کہیں بھی تراور کے میں دل نہیں لگتا۔

#### ترك إسفارا وررمضان كامعمول

باباجی اس مہینے میں اسفارترک فر ماکر کممل مہینہ اللہ کے ذکر ،عبادت، تلاوت، شیح ، تراوی ، مراقبے اور مطالعه ٔ حدیث میں گزارتے۔ بفضلہ تعالی رمضان المبارک کا اہتمام و احترام اور قرآنِ پاک سے اشتغال و اعتناء خانقاہ شریف کا طرۂ امتیاز ہے۔ رمضان المبارک کے شب وروز باباجی یوں گذارتے تھے:

فجر کے بعد: فجر کی نماز اور ختم خواجگان کے بعد آنخضرت علیم کی حیات طیبہ، اور عادات و خصائل پر مشمل امام تر مذک کی مشہور اور جامع کتاب ''الشمائل'' کامتن اور اس کے ساتھ شخ الحدیث حضرت مولا نامحدز کریا کا ندھلوگ گا'' خصائل نبوی'' کے نام سے اردو ترجمہ وتشر کی پڑھ کر سنایا جاتا، جس میں محدثین کرام کا طریقہ ''قرأت علی الشیخ'' ملحوظ رہتا۔ کوئی ایک فاضل پڑھتے، جبکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک نسخہ تیائی پر رکھا ہوا ہوتا جس سے دیکھ کر نہ صرف حضرت من ساع فرماتے، بلکہ حسب موقع پڑھنے والے کی

فروگزاشتوں پر تنبیہ بھی فرماتے۔اس سے آپ کے حدیث شریف سے شغف اور علمی رسوخ کا اندازہ ہوتا تھا۔ خلفاء اور دیگر علاء کرام کے ہاتھ میں بھی کتاب کے نیخے دیے جاتے۔اس طرح آیک طرف تو قرون اولی کے درسِ حدیث کی یا دتازہ ہوجاتی ، اور دوسری طرف حضورا قدس تائی کے شائلِ حسنہ اور خصائلِ طیبہ کی عملی وظیقی جھلک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں سامنے آتی رہتی۔ جو کچھ کتاب میں پڑھا سناجا تا ، وہ سب جسم حضرت رحمۃ اللہ کے مدالی میں نظر آتا ، جس سے کتاب اللہ کے ساتھ سلسلہ رجال اللہ کے المتزاح کی اہمیت کھل کرسامنے آتی تھی عموماً یہ درس تقریباً آتو دھ گھنٹہ تک جاری رہتا۔اگر امتزاح کی اہمیت کھل کرسامنے آتی تھی عموماً یہ درس تقریباً آتو دھ گھنٹہ تک جاری رہتا۔اگر کبھی ماہ رمضان کے اختام سے قبل ہی کتاب مکمل ہوجاتی تو اس کی جگہ امام نو وی رحمۃ اللہ کیا گئی کہ کتاب ''ریاض الصالحین'' کا کچھ حصہ پڑھا جاتا۔اس کے بعدامام ربانی مجد دالف علیہ کی کتاب 'ریاض الصالحین' کا کچھ حصہ پڑھا جاتا۔اس کے بعدامام ربانی مجد دالف خالی کتاب 'کر مکتوبات کا درس ہوتا۔ پھر اشراق کے نفل بڑھ کر حضرت گھر تشریف لے آتے۔ دو غلی کتاب نارہ فرماتے۔ پھر اگھ کر وضو فرماتے اور برآمہ ہے میں بیٹھ کر تلاوت فرماتے۔ بارہ اور ایک جیجے کے درمیان باہر تشریف لے آتے۔خطوط دیکھتے۔ان کے جواب لکھتے۔ ظہر کی نمازادافرماتے۔

ظهر کے بعد: ظهر کی نماز اورختم خواجگان کے بعد تصوف کی کوئی کتاب مثلاً "هدایة الطالبین" یا"ایضاح الطریقة" وغیره بھی اسی طرز پر پڑھی جاتی تھیں، جو عام طور پر صاحبزادہ حضرت مولا ناعزیز احمد صاحب دامت برکاتهم پڑھا کرتے تھے۔

عمر کے بعد: عصر کی نماز اور ختم خواجگان کے بعد امام ربانی حضرت مجدوالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد: عصر کی نماز اور ختم خواجگان کے بعد امام ربانی حضرت کے خلیفہ مجاز حضرت ما جی عبدالرشید صاحب دامت بر کا تہم ضعف و نا توانی کے باوجود کا نیخ ہاتھوں، اور ہانیخ لہجے کے ساتھ پڑھتے ، اور بسااوقات کسی حسب حال جملے پر بے اختیار ''سب کہو سجان اللہ'' کا نعر ہُ متانہ بھی باند کرجاتے تھے۔

مسجد میں یہ معمولات،ایمان کی تاز گی اورعملِ صالح کامحرک بنتے۔

افطاری سے پہلے: افطاری سے پندرہ منٹ پہلے جمرہ میں تشریف لاتے۔آپ کی تشریف آوری سے بہلے: افطاری سے پندرہ منٹ پہلے جمرہ میں تشریف آوری سے قبل دسترخوان لگ چکا ہوتا۔ لالدعز بزاحمد، لالحلیل احمد، لالدرشید احمد، نجیب احمد، آپ کے خلیفہ بابوعبدالرشید صاحب، لالہ حاکم اور راقم موجود ہوتے۔ چھوٹے بچ بھی بابا جی کے پاس آکر بیٹھ جاتے۔ سعیداحمد گلاسوں میں دودھ گھوٹا (دودھ اور باداموں کا آمیزہ) ڈال کر سب سے پہلے بابا بی کے سامنے رکھتے۔ ساتھ گجوری، فروٹ چاٹ اور پکوڑے دسترخوان پرموجود ہوتے۔ آپ بہت کم تناول فرماتے۔ ایک فروٹ چاٹ، ایک دو چھے علوہ چکھتے اور دودھ گھوٹے کا گلاس فی کرمبحد تشریف لے جاتے۔

مغرب کے بعد:مغرب کی نماز کے بعد آپ گھرتشریف لاتے ۔کھانے کے بعد گھر والوں کو کممل وقت دیتے ۔وقت ملتا تو عشاء کی نماز سے پہلے کچھآ رام فر مالیتے ۔ **تراوت ک** 

مذکورہ بالامصروفیات تو دراصل اہلِ علم سالکین کے لیے دلیلِ راہ یا زادِراہ تھیں، جبکہ ہم جیسے مبتدی طلبہ یا عوام الناس ان میں حصولِ برکت کی نیت سے شریک تو ہوجاتے لیکن با تیں ساری''اوپ' سے ہی گزرجاتی تھیں۔البتہ ایک معمول تھا۔افطار کے بعد نما زِمغرب خاص کے لیے شش تھی، وہ خانقاہ شریف کی تراوی کا معمول تھا۔افطار کے بعد نما زِمغرب اور پھر کھانے سے فارغ ہوکر آ رام کا موقع دیا جاتا تھا۔رات ساڑھنو بجاندان، دس بجنما زِعشاء اور سنتوں سے پندرہ منٹ بعد تراوی شروع ہوجا تیں۔ چنا نچہ حضرتِ اعلیٰ مولا نا ابوالسعد احمد خان کے دور سے رات کے اکثر حصہ میں تراوی پڑھنے کا معمول ہے۔ کانوُ ا قَلِیلًا مِن النّیلِ مَا یَهُ جَعُونُ نَ، اور تَدَ جَافی جُنُو بُھُمُ عَنِ الْمُضَاجِعِ یَدُعُونُ نَ کَارِی سِی اللّی کُلُونُ کُ

بعداً سی مقدار کا وقفہ (ترویحة) لمهوتا۔ جس میں باباجی اور آپ کے مریدین مراقب رہتے۔

اس دوران ہم جیسے بے ہمت نوجوان اپنے پیروں کوسہلاتے اور نیند بھگانے کو آئکھوں پر پانی کے چھینٹے مارتے نظر آتے۔ نیز چائے کے عادی حضرات اس وقت کو غنیمت جان کرائس سے شوق فر مالیتے۔ اِس طرح بیریاضت تقریباً تین ،ساڑھے تین گھنٹہ تک جاری رہتی ،جس میں حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ نہ صرف اوّل تا آخر تک شریک رہتے ، بلکہ بڑھا ہے کے باوجود تمام تراوح کھڑے ہوکر ادا فر ماتے۔ مجھے یا دنہیں کہ بابا جی نے بھی تراوح کی ایک رکعت بھی بیٹھ کر پڑھی ہو۔

رات تین بجے کے لگ بھگ و تر پڑھ کے تراوت کھمل ہوتیں، و تروں میں بھی مسنون قر اُت کا اہتمام ہوتا۔ بابا جی دعا فرماتے، پھراپنے جمرے میں تشریف لاتے اور پانی کے ایک گلاس میں شہدنوش فرماتے۔ تھوڑی دیر جمرہ میں قیام کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ بقولِ صاحبزادہ نجیب احمد صاحب گھر آکر دودھنوش فرماتے۔ پھر قدرے آرام فرماتے جو پندرہ منٹ سے آدھ گھنٹہ تک ہوتا۔ پھر تجد کے لیے کھڑے ہوجاتے۔ (پیصرف مردیوں کا معمول تھا۔ گرمیوں میں وقت کی قلت کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا)۔ پھر سحری

ا۔ تو ویحة کالغوی مطلب آرام وسکون، دل کی خوشی اور کلفت کا دور ہونا ہے۔ تو ویحة کی جمع تراوح ہے۔ اس کوتر و بچہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چار رکعت کے بعد لوگ آرام کرلیں۔ (لسان العرب، لابن منظور الافرلیقی، مادہ روح، ج۲۰۵، ۳۵۲۵)

تناول فرماتے۔جیسے ہی اذان ہوتی دس منٹ بعد گھر پر فنجر کی دوسنت ادا فرما کرنماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔

### سحرى وافطاري كاانتظام

جب تک آپا ہی گہ حیات رہیں، سحری اور افطاری کے وقت کنگر اور مطبخ خود سنجالتیں تھیں۔ ہم وقت پر مطبخ میں پہنچ جاتے۔ لالہ خلیل چنگیر میں سے روٹیاں گن گن کر رومال میں لیٹتے۔ لالہ عزیز تمام کمروں کے ڈوئی ترتیب سے رکھتے، ہم ککڑی کی سینی اٹھا کراپی تیاری مکمل کرتے۔ آپا جی خود، یا جس کے ذمہ ڈیوٹی ہوتی سالن ڈالٹا، ساتھ اس سینی میں لالہ خلیل حساب سے لیمٹی ہوئی روٹیاں دیتے۔ سعیداحمہ، نجیب احمداور لالہ رشیداحمہ، ہم باہر کنگر میں کھانا پہنچاتے۔ بعد کے برسوں میں لالہ عزیز احمداور خلیل احمد کی ڈیوٹی سعیداحمداور نجیب احمد نے سنجال لی۔ اب ماموں خورشید کے بیٹے شکیل احمد، عقیل احمد اور ماموں منیر کے بیٹے ماجد منیر ما ورمضان میں میہ خدمت سرانجام دیتے ہیں۔

## مريضون كي سحري وافطاري

کھانے میں مریضوں کا خاص خیال رکھا جاتا۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کا کھانا الگ ہوتا۔ شوگر کے مریضوں کا کھانا الگ ہوتا۔ شوگر کے مریض کی جائے بغیر چینی کے جاتی ۔ کسی بیاریاضعیف شخص نے جاول یا موٹی کھانی ہوتو اُس کا اہتمام کیا جاتا۔ وللّٰہ المحمد!

#### اعتكاف

خانقاہ سراجیہ کی مسجد میں رمضان کے مہینے میں معتلف حضرات کی تعداد میں ہرسال اضافہ ہور ہا ہے۔ گزشتہ چندسال سے سو کے لگ بھگ افراد معتلف ہوتے ہیں۔افطاری کے لیے مسجد کے کشادہ وسیع وعریض حن کی مغربی سمت دسترخوان بچھتا ہے۔اور معتلف حضرات میں ہرایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مخدوم کی بجائے خادم بنے۔گزشتہ کئی برس سے لالہ عزیز احمد ہرسال با قاعدگی سے اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے برآ مدے میں جنوبی سمت ستون سے ٹیک لگائے نظر آتے ہیں۔ چونکہ لالہ جی کی مسجد کے برآ مدے میں جنوبی سمت ستون سے ٹیک لگائے نظر آتے ہیں۔ چونکہ لالہ جی کی

شخصیت میں ذوقِ مطالعہ یوں رچا ہوا ہے جیسے برگے گل پہ بادِسحرگاہی کانم، اس لیے اعتکاف کے دوران کتابیں آپ کے سر ہانے رہتی ہیں۔ ذوقِ خوش لباسی کے باوجود بابا بگ گی طرح سادہ لباس کوتر نیچے دیتے ہیں۔ ۲۷راور ۲۹ررمضان المبارک کومسجد میں نمازیوں کی تعداداتنی زیادہ ہوتی ہے کہ امام کامسلی برآ مدے میں بچھانے کے باوجود محن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ نمازی سٹر ھیوں سے نیچے رہت پر رومال بچھا کرنماز اداکرتے ہیں۔

نتتم قرآن كى طويل دعا

باباجی تیسر نے تم قرآن کی تراوت کے بعد ہر سال طویل دعا کرتے اور مسجد کی خاموش فضا میں سسکیوں اور آ ہوں کی آوازیں سنائی دیتیں۔ ختم کے بعد بسیں، ویکنیں، کاریں، ٹیکسیاں تیار کھڑی ہوتیں۔ باباجی سے مصافحہ کرنے والوں کی کثیر تعداد کے باعث پون گھنٹہ لگ جاتا۔ اس کے باوجود صبح کی نماز میں دواڑھائی شفیں اس بات کی گواہ ہوتیں کہ بیتمام احباب عید باباجی گے ساتھ کریں گے۔

## یماری کے ایام میں رمضان

آخری سالوں میں جب آپ صاحب فراش تھا ور وہیل چیئر پر آپ کو گھر سے لایا اور لے جایا تھا، آپ کے لیے چونکہ کھڑے ہو کرنماز پڑھناممکن نہیں تھا، آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کرنماز پڑھتے۔ پہلے قاری انیس الرحمٰن مرحوم جماعت کراتے تھے بعد میں بیذ مہ داری قاری ریحان صاحب نے نبھائی۔ ایک صاحب تشریف لائے، آپ کے ضعف کی کیفیت دیکھ کرعرض کیا کہ آپ ٹیک لگالیا کریں۔ تو بابا جی ؓ نے انکار فرما دیا۔ ان صاحب نے روایت بیان کی کہ حضورا کرم ٹاٹیڈ نے ایک تکلیف کے دوران ٹیک لگا کرنماز پڑھی۔ لیکن آپ نے آخری سائس تک ٹیک لگا کرنماز ادانہیں فرمائی۔ میں نے ایک سال ممل تراوی قاری ریحان صاحب کی امامت میں بابا جی ؓ کے ساتھ ان کے کمرے میں اداکیس۔ بقول ڈاکٹر زبابا جی ؓ کے لیے جوس، پائی انتہائی ضروری تھا۔ بہت کوشش کی کہ آپ روزہ نہ رکھیں گونکہ آپ کو صحت متحمل نہیں، آپ کوشری رخصت حاصل ہے۔ لیکن آپ نے ایک

بھی روزہ قضانہ فرمایا۔ میں نے اپنامعمول بنالیا کہ آٹھ تراوت کے بعد باباجی گوپانی کا گلاس پیش کر دیتا۔ انکار آپ کا مزاج نہیں تھا۔ ہمیں تسلی ہو جاتی کہ اسی بہانے آپ نے دو تین گھونٹ نوش فرمالیے ہیں۔

ایک دن چهر اور کے بعد ہم نے بلٹ کر دیکھا تو آپ کی طبیعت بہت نڈھال تھی۔ سعیداحمہ نے آپ کولٹا دیا۔ میں نے آ ہستگی سے عرض کیا کہ بابا جی!ا جازت ہوتو بقیہ تراوح میں آخری سورتیں پڑھ کی جائیں؟ فر مایا کہ ضرور پڑھ کی جائیں۔ پانچ سات منٹ بعد سعیداحمہ نے آپ کوسہارا دے کر بٹھا دیا اور نجیب احمہ نے سوال کیا کہ بابا جی! بھائی حامہ نے آپ سے تیسویں پارے کی آخری سورتوں کا پوچھا ہے، کیا وہی باقی تراوح میں پڑھ لیں؟ لبوں پر تبسم ابھرا اور فر مایا کہ بھی کیا حامہ تھک جاتا ہے؟ پھر قاری صاحب نے منزل لیں؟ لبوں پر تبسم ابھرا اور فر مایا کہ بھی کیا حامہ تھک جاتا ہے؟ پھر قاری صاحب نے منزل اہم بات کہ ضعفی کی جہاں سے چھوڑی تھی اور ہم نے ۲۹ر رمضان کی رات کوختم کیا۔ ایک اہم بات کہ ضعفی کے باوجود قاری صاحب کو یہ ہدایت تھی کہ تراوح کی میں قر آن تر تیل سے معمول تھا۔ معمول تھا۔

## قارى مفتاح الاسلام كى قرأت

ماضی قریب سے تراوت کی امامت کے لیے ہرسال نے قراء منتخب ہوتے ہیں۔
یوں تو خانقاہِ سراجیہ کے تمام ائمہ کر اوت کر تیل وتجوید سے صاف اور رواں تلاوت کرتے
ہیں لیکن قاری مفتاح الاسلام صاحب کی دکش ججازی لہجے میں مسحور کن ، وجد آفریں تلاوت
سن کر دِل جھوم جھوم جا تا ہے۔ پختگی ، گھہراؤ ، صاف اور صرت کے تلفظ ، قواعد کی بلاتصنع رعایت ،
سوز وگداز میں ڈوبی ہوئی آواز ، روانی اور تسلسل قاری صاحب کی تلاوت کا جزولازم ہے۔
اس پرسونے پرسہا گہ ہے مسجد خانقاہ کا روحانی وعرفانی ماحول ، جہاں اکابرین (حضرت ِ اعلی ، حضرت ِ خانقاہ کا روحانی کے انفاس طیبہ رہے ہیں۔ یہاں ان کی قرائت میں تراوت کی کا مزہ دوبالا ہوجاتا ہے۔ بار ہایوں محسوس ہوا کہ یہ گناہ گارجسم زمان کی قرائت میں تراوت کی کا مزہ دوبالا ہوجاتا ہے۔ بار ہایوں محسوس ہوا کہ یہ گناہ گارجسم زمان ک

نزولِ قرآن میں جا پہنچا۔

### ع پین نصیب، الله اکبر، لوٹنے کی جائے ہے

قاری مقاح الاسلام کا بہت سالوں سے آخری عشرہ میں پڑھنے کا معمول تھا۔ چند سال سے قاری صفاح الاسلام کا بہت سالوں کو جہ سے آخری عشرہ کی بجائے پہلے عشرے میں سناتے ہیں۔ میرے والد صاحب ؓ اپنی دن بھرکی مصروفیات کے باوجود آخری کلمل عشرہ قاری مقاح الاسلام کی اقتدا میں پڑھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خانقاہ کی خوش نصیبی ہے کہ قاری صاحب موصوف نہ صرف ہمارے مدر ؓ س ہیں، بلکہ امام بھی ہیں۔ آپ کی تلاوت کے دوران نہ او کھ آتی ہے نہ تھک قریب پھکتی ہے۔

## باباجيكى قارى مفتاح الاسلام يسيمحبت وشفقت

قاری صاحب کا کہنا ہے کہ ایک بارنماز پڑھاتے ہوئے دوسری رکعت میں میری آواز بالکل بیڑھ گئی۔ نماز کے بعد بابا جیؒ نے اپنے جمرہ میں بلوایا۔ ایک مجون کی نفیس می ڈبیا عنایت کی۔ فرمایا کہ قاری صاحب! آپ بیاستعال فرما کیں، اللہ کرم کرے گا۔انشاءاللہ تکلیف رفع ہوجائے گی۔قاری صاحب کا کہنا ہے کہ دات میں نے اس مجون کی چوتھائی ججج خوراک لی۔ بابا جیؒ کی دعا کی برکت اور اللہ کے کرم سے ضبح کی نماز میں جب میں نے امامت کرائی تو گلابالکل ٹھیک تھا، ایسے جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔

#### عيد

نقاره

ہمارے بچین میں وضو خانے کی حجت پرایک بینوی شکل کا''نقارہ'' رکھا رہتا تھا، جس پر چمڑہ مڑھا ہوا تھا۔افطار کے اعلان کے لیے ہم اسے بجاتے تھے۔ تب بابا جگؓ کے کمرے کے سامنے برآ مدہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ہم وضو خانے کی حجت پر چڑھ کرنظریں بابا جگؓ پر جمالیتے کہ کس وقت آپ نقارہ بجانے کا حکم دیتے ہیں۔

## عيدالفطركاجإند

۱۹۸رمفان کوغروب آفتاب کے بعدسب کی نظریں آسان کی جانب ہوتی تھیں۔
تب خانقاہ سراجیہ میں نہ توٹیلی فون کی سہولت موجودتھی اور نہ ہی اس وقت رویت ہلال کمیٹی
کا وجود تھا۔ چنانچہ چاند کو تلاشتے اور کھوجتے نگاہیں تھک جاتیں۔ باحسرت ویاس ایک
VILLY JEEP پر کندیاں جانے کی ترتیب بنتی۔ ابو،عزیز احمد بلیل احمد، رشید احمد، بشیر
اورایک دوساتھی ہمراہ ہوتے ۔ مشرقی سمت، نہر کے کنارے کندیاں تک گھنے شیشم کے سایہ
دار درخت تھے۔ ہم جیپ پرسوار عازم کندیاں ہوتے اورخواہش یہ ہوتی کہ چاند جلدی
سے نظر آئے تا کہ باباجی گوجلدائس کی اطلاع دی جائے۔ باباجی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھرکر
ہماری واپسی کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔

کندیاں انگیجینج پہنچ کرہم وہاںٹوٹی پھوٹی کرسیوں اور جاریائیوں پر براجمان ہو جاتے۔زیادہ سے زیادہ دویا تین نمبر ملانے ہوتے، جن کے ملانے پر آپریٹر کو کہیں اڑھائی تین گھنٹے لگ جاتے۔

کندیاں پہنچ کرتمام وقت ہمارے ذہن خانقاہ میں اٹکے رہتے کہ باباجی گوجا کرجلد اطلاع کرنی ہے اور پھرنقارہ بھی بجانا ہے۔آپریٹرنے کہا، یہ لیس جی،کوئٹہ کال مل گئی ہے۔ وہاں ایک عالم دین سے ابوکی بات ہوئی اورانہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دوشہادتیں جاند دیکھنے کی آئی ہیں، آپ قبلہ خواجہ خان محمر صاحب آئی خدمت میں عرض کردیں۔ ہم خوتی سے
اچھل پڑتے۔ والیسی کا سفر خوشی میں کٹ جاتا۔ بھا گتے سٹر ھیاں پھلا نگتے اور پھولے
ہوئے سانس کے ساتھ بابا بی گی خدمت میں پہنچ کرعرض کرتے، بابا بی! چا ندنظر آگیا ہے۔
آپ نقارہ بجانے کا حکم فرما دیتے۔ اور ہم وضو خانے کی حجیت پر چڑھ کرچوب سنجال لیت
اور خوب خوب نقارہ بجاتے۔ بصورت دیگر تر اور کی میں تین سیپاروں کا معمول پورا کیا جاتا۔
عید کے روز ہم شرینہ (ہر س) کا درخت، جس کے پھول زردی مائل ہوتے ہیں، ان
کی بھینی بھینی خوشبوہ وتی ہے ) کے مضبوط ٹہنے پر پینگ ڈال کر جھولا بھی جھولتے تھے۔
راقم کے گھر عید

۲ ۱۹۵۶ء میں مسندنشین ہونے کے بعد باباجی گاریہ عمول رہا کہ آپٹھید ہمیشہ ہمارے گھر مناتے۔عید کے روز آپ اُجلالباس زیب تن فر ماتے ،عطر کی بھینی بھینی مسحور کن خوشبو میں بسے آپنمازِ فجر کے لیےتشریف لے جاتے خلیل احمد تیار ہوکر ہمیشہ آپ کے ساتھ جاتے۔ نماز کے بعد جب ختم خواجگان کامعمول مکمل ہوجاتا تو آپ سب ساتھیوں سے عید ملتے ۔تھوڑی دیرا پیخ حجرہ مبارک میں قیام فر ماتے ۔متعلقین اور مریدین کی تواضع مدینہ شریف کی تھجوراورآ بزم زم ہے کی جاتی ۔ بعد میں سویاں ، پراٹھےاور چائے آ جاتی ۔ تمام زائرین سے عیدمل کر باباجی قبلہ ہمارے غریب خانے پرتشریف لاتے۔سب سے کشادہ کمرے میں دسترخوان لگتا۔ آپ کی تشریف آوری سے بورا گھر نور سے معمور ہو جاتا۔ باباجی گی تشریف آوری ہے قبل آپ کی بیٹی بی بی کلثوم موجود ہوتیں اور بے چینی سے بابا جی کا انتظار کرتیں۔باباجیؒ کے پہنچتے ہی وہ ساتھ ہیڑہ جاتیں اور پھرو قفے و تفے سے عزیز احمد ، رشید احد، سعیداحد، نجیب احد، مامول نعیم، مامول خورشید، بھائی سہیل اوران سب کے ساتھ ان کے گھر والےاور بیج آنا شروع ہوجاتے ۔کشادہ کمرا بھرجا تا،گھر کی تمام خواتین،مرد، بیجے جع ہوتے اور بابا جی کی موجود گی میں خوشی کا سال صرف دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، بیان ممکن نہیں ہے۔ بابا جی اپنی پلیٹ میں مرغی کے سالن کی ایک چھوٹی سی بوٹی اور آ دھا، بھی پورا

کباب، کیجی کے دونین قتلر کھتے، روٹی کے دوجار لقے نوش فرماتے۔ اسی دوران خلیل احمد جائے کا شعبہ سنجال لیتے۔ سب سے پہلی پیالی اجتمام سے بابا جی گے لیے تیار کرتے۔ تین سے چار جمچے چینی بابا جی چائے میں پیند فرماتے تھے۔ عزیز احمد کی شستہ اور شگفتہ گفتہ گفتہ گفتہ گفتہ گفتہ گفتہ کشکو سے محفل کشت زعفران بن جاتی۔ بابا جی گو چائے دے کر خلیل احمد سب کو چائے بنا کر دیتے۔ کسی برس بید مہداری سعیدا حمد نبھاتے۔ کشادہ کمرے میں گنجائش نہ رہتی تو خوا تین اور بچول کے لیے دوسرے کمرول میں دسترخوان لگا دیے جاتے۔ ناشتے کے بعد بابا جی جمارے فراخ برآ مدے میں تشریف لے آتے اور گھر کی ساری خوا تین، بڑے، بیچ سب بابا جی گے اردگر دجمع ہوجاتے۔ سب کوعیدی کا انتظار ہوتا۔ بابا جی گھر کی خوا تین کو یا تین کو یا پنچ یا پنچ سورو پیوییدی دیتے۔ حویلی کی تمام بیٹیوں کوسورو پے اور بچول میں دس دور پے بانٹے۔

باہر درویشوں میں ناشتہ جیجنے کی ذمہ داری جوانی میں تو ہم نبھاتے تھاب چند برسوں سے بیہ ذمہ داری شکیل ، عقیل اور ماجد نبھاتے ہیں۔ وہ اس وقت ہمارے گھر آتے جب بابا جی کے جانے کالمحہ ہوتا۔ان کے لیے ہم الگ سے دستر خوان لگاتے اور وہ ناشتہ کرتے۔

باباجی ہمارے گھر سے اپنے گھر آ رام کے لیے تشریف لے جاتے کیونکہ نو بجے کے بعد برادری کے بزرگ حضرات عید ملنے کے لیے آنا شروع ہوجاتے۔

### دسترخوان

بقول مولا ناسيّه محمر سليمان ندويٌّ، ' آ دمي كي پيچان دسترخوان ير ہوتى ہے۔' ' يعنی آ دمی کتنا مہذب ہے، اِس کا جواب دستر خوان برماتا ہے۔ بقول شیخ سعدیؓ،'' کھانا زندگی کے لیے ہے، زندگی کھانے کے لیے ہیں۔'اس پر حضرت باباجی کا کس قدر ممل تھا۔ برادر مخلیل احمرصا حب فرماتے ہیں،حضرت باباجیؓ جہاں کم گوتھے وہاں کم خوراک بھی تھے۔عین صحت کے زمانے میں بھی ۲۲ گھنٹوں میں اڑھائی چیاتی سے زیادہ تناول نہیں فر ماتے تھے۔ یوری زندگی بھی کھانے میں نقص نہیں نکالا اور نہ بھی کوئی فر مائش کی۔ حافظ محمد عابدصاحب مضرت باباجی کے ہم رکاب تھے۔ عجلت میں ہمارے گھر تشریف لا ئے اور فرمایا، حضرت نے آ رام کرنا ہے، جلدی سے گھر میں جو یکا ہےوہ پیش کر دو۔ گھر میں جو کھانا تھاوہ پیش کردیا گیا۔ زخصتی پر والدہ نے معذرت کی کہ ہم آپ کی کوئی خدمت نہ کر سكے۔آ یٹ نے فرمایا، بھئی! فقیراینے گھرمیں یہی دال ساگ کھا تا ہے۔ [ڈاکٹر عابد خاکوانی] ما ما جَيْ نهايت شائتنگي ، وقاراورسير چشمي كے ساتھ كھانا نوش فر ماتے لقمہ اٹھانا ، لينا ، چبانااس میں ایک سبجاؤ ہوتا تھا۔ بقول پروفیسر ڈاکٹر محرعلی صاحب،مولا نا خان محمرصاحبؓ کومیں نےحریصانہانداز میں کھاتے نہیں دیکھا۔

باباجی گومیٹھی چیزیں مرغوب تھیں۔ پھلوں میں آم اور انگور پیند تھے۔ چائے کا بہت عمدہ ذوق تھا۔ سیپاریٹ چائے (دودھ علیحدہ اور قہوہ علیحدہ) نوش فرماتے جس کے دوہی وقت تھے، شبح ناشتے میں اور شام کوعصر سے قبل۔ سردیوں میں تہجد کے بعد بھی ایک پیالی چائے نوش فرماتے جومیری والدہ بنا تیں، ان کے انتقال کے بعد بیضدمت بندہ انجام دیتا۔ رات کودودھ نوش فرماتے ، سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا۔ ناشتے میں سردیوں میں تالہ واانڈ ااور گرمیوں میں بالائی اور شہد کے ساتھ آدھا پراٹھا تناول فرماتے۔

[صاحبزاده فليل احمرصاحب]

''ایک آدمی نے بے خیالی میں دسترخوان پر پاؤں رکھ دیا۔حضرت قبلہ بابا جی گئے نے فرمایا، بھائی!اس پر یاؤں نہیں رکھتے لیعنی اس کا بھی ادب ہے۔''

"ملتان میں ایک صاحب کے ہاں دعوت تھی۔ انواع واقسام کے پرتکلف کھانے حضرت کے بالکل سامنے ساگ کا ڈونگا آ حضرت کے بالکل سامنے ساگ کا ڈونگا آ گیا۔ حضرت بابا بی نے اسی میں سے سالن لیا، کسی اور سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، نہ کسی سے فرمائش کی بس اپنے سامنے سے کھاتے رہے۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محل ممایلیک (جوتہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ) پڑمل ہور ہاہے۔"

[حبيب الرحمان ماشمي]

# برادرم سعيداحركي تمكين جائے

انگلتان کے سفر میں ایک دوست کے ہاں قیام تھا۔ صبح کی چائے کا وقت تھا اور ہرادم سعیداحمد صاحب نے حضرت باباجیؓ کے ذوق کے مطابق چائے دم کی اور ساقی گری کا فریضہ انجام دینے گئے۔ باور چی خانے میں شکراور نمک ہم شکل ڈبوں میں ساتھ ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان! سعیداحمد صاحب چینی سمجھ کرنمک چائے میں ڈالتے رہے۔ چونکہ حضرت باباجیؓ ''لب دوز'' یعنی نہایت شیریں چائے نوش فرماتے تھے، اسی بنا پر سعید صاحب نے متعدد چمچے ڈالے اور اپنے زعم میں نہایت شیریں چائے حضرت باباجیؓ گوپیش کی۔ باباجیؓ نے وہ نمکین چائے بینی شروع کردی۔ باقی حضرات کے ساتھ بھی بہی نمکین سلوک ہوا مگر جب سعید صاحب نے اپنی پیالی لیوں سے لگائی تواحساس ہوا کہ میں جسے چینی سمجھ رہا تھا وہ تو نمک تھا اور حضرت کس قدر نمکین چائے خاموشی سے نوش فرما رہے ہیں۔ سمجھ رہا تھا وہ تو نمک تھا اور حضرت کس قدر نمکین چائے خاموشی سے نوش فرما رہے ہیں۔ عرض کیا، باباجیؓ! آپ نے بتلایا نہیں۔ آپؓ نے فرمایا، بھئی! میں نے سوچا کہ تمہارے ہا تھوں کتنی میٹھی چائے گا۔

# ظرافت وخوش طبعي

ظرف اور ظرافت میں ایک معنوی ربط ہے بعنی ظریف کو صاحبِ ظرف ہونا چاہیے۔ ظرف جس قدراعلیٰ ہوگا ظرافت آئی ہی معیاری ہوگی جبکہ تنگ ظرفی ، ظرافت کو نخل سطح پر لے آئے گی ۔ عالی ظرف کے ہاں ظرافت میں اک سلیقہ شعاری ، ایک شائسگی اور ایک تہذیب کا رَچاؤ ہوگا۔ اس کے مزاح میں تمسخر ، پھبتی اور بدندا قی نہیں ہوگی۔

[ڈاکٹر عاصی کرنالی]

حضرت بابا جی مخص خشک صوفی ہی نہ تھے، بلکہ ساتھیوں کی مجلس میں لطیف مزاح بھی فرماتے ۔ محمد یوسف نے قبلہ حضرت بابا جی کا ایک مزاحیہ جملہ سنایا کہ ایک دن سفر میں آپ کی عصر کی جائے کو کافی دریہ ہوگئی ۔ میز بان نے عرض کیا کہ حضرت بابا جی کے کو کافی دریہ ہوگئی ہے۔ گئی ہے تو حضرت بابا جی کے فرمایا، بلکہ جائے قضا ہور ہی ہے۔

ایک دعوت میں ایک ساتھی، جو حافظ بھی تھے، حضرت بابا جی کے شریکِ طعام تھے۔ فرنی کا پوراڈونگا حافظ صاحب نے اپنی رکانی میں انڈیل لیا۔ حضرت بابا جی کی منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اپنی رکانی میں انڈیلنے کا آپ نے تکلف ہی فرمایا۔ اسی میں کھالیتے۔ [برادرم عزیز احمد صاحب]

ایک مجلس میں ایک ساتھی حضرت کوسیب کاٹ کر کھلا رہا تھا۔ سیب کاٹے ہوئے وہ حصلکے اتار کر دوسری بلیٹ میں رکھر ہاتھا۔ اس موقع پر حضرت بابا جی ؓ نے ایک مشہور لطیفہ سنایا کہ ایک دفعہ ایک شخص سیب کے جھیکے اتار رہا تھا، دوسر اشخص چھلکوں کے طبی فوائد بیان کرنے لگا کہ اس میں فلاں فلاں وِٹامن ہوتے ہیں۔ پہلے شخص نے چھلکوں کے طبی فوائد بیان کرنے والے سے کہا کہ اگر اِس کے اسے ہی فوائد ہیں تو یہ کھا لو، میں تو سیب کے اندر والا حصہ ہی کھاؤں گا۔ اس موقع پر حضرت بابا جی ؓ نے ساتھیوں سے مزاعاً پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے تو چھلکوں کے طبی فوائد بیان کرنے والا کوئی نہیں؟ حضرت بابا جی ؓ کی اس

[سيّد مقصود على صديقي]

بات بر کافی دریک مجلس خوشگوارر ہی۔

مولا ناافتخار الحن صاحب (مرحوم) کے صاحبزادے کے انتقال پر ہمارے حضرت بابا جی اُ اور صاحبزادہ مجمد عابد صاحب تعزیت کے لیے گئے۔مولا نا سے تعزیت کی تو مولا نا فرمانے لگے کہ افسوں تو یہ ہے، اللہ تعالی کا کوئی بیٹا نہیں۔ اگر اس کا کوئی بیٹا فوت ہوتا تو پھر پتا چاتا کہ بیٹا مرنے کا کتنا دکھ ہوتا ہے۔

جبطبیعت بحال ہوگئ تو مولا نانے حضرت بابا بی سے پوچھا کہ چائے دیو بندیوں والی بیو گے یابر بلویوں والی؟ حضرت نے پوچھا، اس میں کیا فرق ہے؟ تو مولا نانے کہا کہ دیو بندیوں کی چائے یہ ہے کہ فقط چائے کی بیالی آ جائے گی اور بریلویوں والی چائے کے ساتھ مٹھائیاں بھی اڑتی ہوئی چلی آئیں گی۔ گویا مولا ناکا نم بھی ہنسی مذاق سے بھرا ہوا تھا۔

احاجی مجمد یعقوں ا

مکہ مکرمہ میں صاحبزادہ محمہ عابدصاحب اور راقم الحروف کھانے پچانے کی چیزیں خرید نے ہے۔ ہمیں چپائنا کا بنا ہوا ایک خوبصورت مگ نظر آیا جس پر ربڑ کا ڈھکنا تھا۔ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ بیمگ حضرت بابا جی گئے لیے لیے لیتے ہیں، وہ اس میں چپائے نوش فرما ئیں گے۔ ہم خوشی خوشی مگ لے کر مکان پر پہنچے اور حضرت بابا جی گی ک خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عض کیا کہ حضرت! بیمگ صرف آپ ہی استعال فرما ئیں گے، کوئی اور اسے استعال فہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا، ابھی سے میرے برتن علیحدہ کر ہے۔ ہو۔ بین کر ہم پراؤس پڑگئی۔

بیٹھان سید ھے سادے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے لطائف بہت مشہور ہیں۔
ایک ساتھی نے کسی پٹھان کا لطیفہ سنایا کہ وہ قبرستان میں بیٹھا نشہ کر رہا تھا۔ اچا نک ایک
سپاہی ادھر آ نکلا۔ خان صاحب نے وہ چیزیں ایک طرف چھپا دیں اور ایک قبر پر فاتحہ
پڑھنے لگا۔ سپاہی نے پوچھا، کیا کررہے ہو؟ خان صاحب نے جواب دیا کہ والدصاحب کی
قبر پرایصال تواب کررہا ہوں! سپاہی نے کہا، بیقبر توکسی بچے کی ہے۔ خان صاحب نے

جواب دیا کہوہ بچین میں ہی فوت ہو گیا تھا۔

ایک مرتبہ ہمارے حضرت بابا جی ؓ نے فرمایا کہ ایک خان صاحب کے گھر اُن کے پیر صاحب تشریف لائے۔ خان صاحب نے اپنے دوستوں کو بلا رکھا تھا۔ جب پیرصاحب بیٹے گئے تو خان صاحب نے تعریف شروع کی کہ ہمارے پیرصاحب پانی پر چلتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، اولا ددیتے ہیں، حوت اور بیماری دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ و پیرصاحب برابر تر دید کررہ سے تھے کہ نہیں میں ایسانہیں ہوں، یہ آ دمی غلط بات کررہا ہے۔خان صاحب نے کہا کہ حرامزادہ کسرنفسی می کندولے خدااست! (بیحرام زادہ انکساری سے کام لے رہا ہے ورنہ بی خدا ہے، معاذ اللہ!)

حضرت باباجی گزشته ۲۱ سال سے ہمارے غریب خانے پرتشریف لارہے ہیں، عموماً دوتین دن قیام فرماتے۔ بعض دفعہ ایک مہینے میں دوتین بار بھی تشریف لائے۔ ایک دن بجھے قریب بُلا کر فرمایا، حاجی صاحب! ہمیں بھاگانا چاہتے ہو؟ میں نے یو چھا، کیسے حضرت! فرمایا، ہمیں بھاگانا چاہتے ہوتو سالن میں مرچیں دبا کے ڈالو۔ مجھے اس کی الیی سمجھ آئی کہ مرچ پھر بھی زیادہ نہ ہوئی۔

حضرت نے ایک حاجی صاحب کا واقعہ سنایا کہ جج سے فارغ ہوئے تو دعا کرنے لئے، یا اللہ! ہمارے ہاں کوئی آ دمی غلط کرتا ہے تواس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، تو نے ہمارے کپڑے اتار دیے ہیں، ہمیں احرام پہنایا۔ پھراس مجرم کا سرمونڈ دیا جاتا ہے، تو نے ہمارا سرمنڈ وا دیا۔ پھراس کو گدھے پر بٹھایا جاتا ہے، تو نے ہمیں گدھے پر بٹھا کرمنی، مارا سرمنڈ وا دیا۔ پھراس کو گدھے پر بٹھایا جاتا ہے، یااللہ! مہر بانی فرمانا، ہمارا مند کالانہ کرنا۔ اس عذاب سے بچانا۔ یااللہ! تیری رضا مندی کے لیے ہم نے سارے کام کیے، کرنا۔ اس عذاب سے بچانا۔ یااللہ! تیری رضا مندی کے لیے ہم نے سارے کام کیے، اب اتن مہر بانی فرما کہ مجھے یہاں حرم کی موت عطا فرما۔ ابھی اس کے لفظ ختم نہیں ہوئے سے کہ شخت بخار چڑھ گیا۔ کہنے لگا، یا اللہ! مجھے کیا پتا آپ میری دعا قبول فرمانے کے لیے انظار میں بہنچا۔ حضرت خوب تبسم

فرمارہے تھے۔ [حاجی محمدیعقوب]

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا اجلاس جامع مسجد شیرا نوالہ گیٹ، حضرت لا ہوری کی بیٹھک میں ہوا، جس کے میز بان حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب سے اور ہمارے حضرت باباجیؒ کے علاوہ مولانا عبدالستار نیازی، علامة کی غضغ کراروی اور علامة احسان الہی ظہیر بھی سے کھانے میں راقم الحروف بھی شامل تھا۔ سب خوب مزے سے کھانا کھا رہے تھے کہ علامة احسان الہی ظہیر نے حضرت کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت! اس طرح کا کھانا ہر ماہ ہونا چاہیے۔ حضرت نے بوچھا کہ کیوں؟ علامہ نے جواب دیا کہ جب اس طرح مل کر کھانا کھانے ہیں تو بھر دومہینے تک ایک دوسرے کے خلاف بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت بیات س کر بہت محفوظ ہوئے اور تمام ساتھی بھی خوب بنسے۔

### گول گول

ایک مرتبہ حضرت خانقاہ شریف میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ میرے دوستوں کو فرما کیں کہ وہ میرے لیے اولا دِنرینہ کی دعا کریں۔ حضرت نے فرمایا،ان کو گول گول دو۔ پوچھا گیا،حضرت! گول گول کیا ہیں؟ فرمایا، جب حضرت شاہ اساعیل شہید ً بالا کوٹ میں لڑرہے تھے تو دشن کا بلہ بھاری تھا۔ حضرت شہید کو کسی نے بتایا کہ ایک مجذوب دشمن کے لیے دعا کیں کررہا ہے،اس لیے وہ غالب آرہے ہیں۔ حضرت موقع پا کر اُس مجذوب کے پاس پنچے اور شکایت کی کہ آپ مسلمانوں کی بیا نے سکھول کے لیے دعا کیں کررہے ہیں۔اس نے جوب دیا کہ وہ مجھے مٹھائی کے گول گول لڈو پیش کرتے ہیں،اس لیے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔اس کے بعد حضرت شہید گول لڈو پیش کرتے ہیں،اس لیے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔اس کے بعد حضرت شہید نے با قاعدہ لڈوؤں کے ڈبے جھیجے شروع کیے، پھر کام بنا۔

### گھڑی کامیوزک

قاری عبدالرحمٰن کے ججرے میں سکوت طاری تھا۔ ججرے کی دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے میوزک بجانا شروع کر دیا جو کئی منٹ تک جاری رہا۔ جب میوزک بند ہوا تو حضرت بابا جی نے مسکراتے ہوئے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا، کیا اس گھڑی کا تعلق سلسلۂ چشتیہ سے ہے؟ بیین کرحاضرین مسکرادیے۔

### فرشتول كانقاره

مولانا ضاءالقاسی (مرحوم) بہت تنی تھے۔ ۱۹۸۳ء کی تحریک تم نبوت میں مجلس عمل کا اجلاس ان کے گھر پر تھا۔ انہوں نے پُر تکلف دعوت کا اہتمام کیا تو حضرت بابا جی نے حضرت فائی کا ایک لطیفہ سنایا کہ جب کوئی عالم دین کسی عالم دین کی دعوت کرتا ہے تو آسان پرایک فرشتہ نقارہ بجاتا ہے، باقی فرشتہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہونی ہوئی ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک عالم نے دوسرے عالم کی دعوت کی ہے۔ اس کے بعد بابا جی نے فر مایا کہ آج مولانا کی دعوت پر تو کئی فرشتوں نے نقارے بجائے ہوں گے۔ آپ نے مولانا کے دستر خوان کی دعوت بران کر کے جلس کو کشت زعفران بنادیا۔

[مولانا اللہ وسایا صاحب]

ایک دیہاتی نے حصولِ اولاد کے لیے تعویذ مانگا۔ آپ نے تعویذ دے کراُس دیہاتی کاہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے فرمایا،''نری تعویذتے نہر کھیں'' (فقط تعویذ پر ہی انحصار نہ کرنا)۔

# گول گي

حفرت قبلہ باباجی بھی خوش طبعی کی بات بھی فر مادیتے تھے۔ایک مرتبہ فر مایا کہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے۔فر مایا کہ ایک مولوی صاحب دیو بندسے دورہ حدیث شریف کر کے تشریف لارہے تھے، بازار میں ایک صاحب گول گیے بھی رہے تھے، اس سے پوچھا کہ میاں! عدداً بیچتے ہوکہ وزناً بیچتے ہو؟ اس بیچارے کے پٹے پچھ نہ پڑا کہ مولانا کیا پوچھ رہے ہیں، اس لیے فوراً کہا کہ نہ عدداً بیچتا ہوں اور نہ وزناً بیچتا ہوں، میں تو گول گیے بیچتا ہوں!

#### عزيزاحمه سے يوچھو

جب بھی کوئی شخص آ کراپنے گھر بلو حالات بیان کر کے دوسری شادی کے بارے

ہمارے باباجی ڈٹلٹنے | ۲۲۱

مشوره یا اجازت طلب کرتا تو حضرت قبله باباجی گامعمول بیتها کهاس شخص کوفر ماتے که اس مسئلے میں عزیز احمد کو تجربہ ہے، ان سے مشوره کریں۔ بیر بڑے لطف کی بات بھی تھی اور سو فیصد حقیقت بھی، کیونکہ صاحبز ادہ عزیز احمد صاحب کی دوشادیاں ہیں۔

[مولا ناالله وساياصاحب]

# تصوف اورحضرت بإباجي

مولا ناخواجہ خان محمد صاحبؓ (حضرت باباجیؓ) سلسلۂ نقشبند بیسراجیہ کی ایک بڑی خانقاہ کے مسندنشین تھے۔ان سے ہزاروں افراد نے استفادہ کیا، جن میں بڑی تعداد دینی کارکنوں اور علاء کرام کی ہے۔

وہ صاحب علم صوفی تھے۔ تصوف کے رموز واسرار سے نہ صرف آشا تھے بلکہ ان کے انقہ شارح بھی تھے اور ان جیسے نفوس کے دم قدم سے ہی تصوف کا یہ جہاں آباد ہے۔ ایک نومسلم امر کی خاتون گوجرا نوالہ آئیں جوفلسفہ کی پروفیسر تھیں اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوگ کے علوم سے خاص دلچیں رکھتی تھیں۔ انہوں نے حضرت مولا ناصوفی عبدالحمید سوائی سے ملاقات کے دوران تصوف کے بعض حساس اور دقیق مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور دریافت کیا کہ تصوف کے علمی مسائل اور اشکالات پر مجھے مزید کس بزرگ سے بات کرنی چاہیے؟ کیا کہ تصوف کے علمی مسائل اور اشکالات پر مجھے مزید کس بزرگ سے بات کرنی چاہیے؟ حضرت مولا ناعبد اللہ انور آپ کے دو بزرگوں کے نام لیے؛ (۱) حضرت مولا ناعبد اللہ انور آپ کے دو بزرگوں کے نام لیے؛ (۱) حضرت مولا ناعبد اللہ انور آپ کے دو بزرگوں کے نام لیے؛ (۱) حضرت مولا نا خواجہ خان محمد صاحب آپ ان میں سے آپ جس بزرگ سے ملیں گی ، آپ کوا ہے سوالات اور اشکالات کا تسلی بخش علمی جواب ملے گا۔

[مولا نازا ہدالراشدی]

نوف: تصوف کی معرکۃ الآراء اصطلاح ''وحدت الوجود'' کے بارے میں محترم جناب مولانارشید الحق صاحب کے استفسار پر حضرت باباجیؒ نے وفات سے چوہیں سال قبل بیم توبتح رفر مایا۔

مكرم ومحترم جناب رشيد الحق صاحب مطالعه فرمائيس كهآپ كا گرامي نامه وصول

ہوا۔آپ نے جس مسلہ کے متعلق فقیر سے رجوع فر مایا ہے، وہ مسله ملمی ہونے کے ساتھ ساتھ ذوقی اور وجدانی بھی ہے اور مین لم یذی لم یدر کا مصداق ہے اور یہ فقیر دونوں سے عاری ہے۔ ''وصد الوجود'' اور'' وحد الشہو د'' یہ نصوف کے معرکے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرہ الاقدس سے پہلے صرف'' وحد ت الوجود'' کی ہی بحث چلی تھی۔ہمارے علماءِ اسلام دیو بند رحمہم اللہ تعالی'' وحد ت الوجود'' کے قائل ہیں۔حضرت شاہ ولی اللہ نے دونوں اصطلاحوں میں تطبیق دینے کی سعی فرمائی جواس دور کے نقشبندی مجددی حضرات نے قبول نہیں فرمائی اور اب یہ مسلہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے۔ اس کا خوق اور وجدان رکھنے والے اگر موجود ہیں تو ہمیں معلوم نہیں۔حضرت قبح اکبر سے بحض مسائل میں حضرت امام ربانی مجددالف ثائی نے اختلاف کیا ہے کین اختلاف کے باوجود ان کے متعلق اپنے مکتوبات میں فرمایا ہے کہ وہ مقبولان بارگاہ الہی میں نظر آتے ہیں۔ '' وحدت الوجود'' کی آسان سی تعبیر''ہمداوست'' سے کی جاتی ہے اور'' وحدت الشہو د'' کی''ہمداز اوست'' سے کی جاتی ہے اور'' وحدت الشہو د'' کی''ہمداز اوست'' سے کی جاتی ہے اور'' وحدت کر ہے کوئی مولا نامجم عمداللہ دھرم کوئی مرحوم، جو کہ حالے ہے کہ قرآن وسنت

اسہود کی ہممازاوست سے۔ان عبیرات سے با اسای سجھا جاسلیا ہے لہ فر ان وسنت کے قریب کوئی اسلیا ہے لہ فر ان وسنت کے قریب کوئی اسلیا ہے لہ فر ان وسنت کے قریب کوئی اصطلاح پڑتی ہے۔ بہت مدت ہوئی مولا نامحمدعبداللہ دھرم کوئی مرحوم، جو کہ حضرت مولا ناعبدالقادر صاحب رائے پورگ کے خلفاء میں سے تھے، کے ساتھ ایک رات گزارنے کا اتفاق ہوا۔ وہ سحری کے وقت الٹھے اور تہجد کے بعد اپنے معمول کے مطابق ذکر جہر شروع کر دیا۔ وقفے وقفے کے بعد وہ بیجی ترنم کے ساتھ کہتے تھے:

ع جس طرف د کھتا ہوں، ادھر تو ہی تو ہے

اس طرح امير خسر ورحمة الله عليه كے كلام ميں ہے:

من تو شدم، تو من شدی، من تن شدم، تو جال شدی تا کس نه گوید بعد از ایں من دیگرم تو دیگری بیاسی''ہمہاوست'' کی کیفیت کا پُر تو ہے اور اسی سے بے دین لوگوں نے اتحاد، حلول اور تجسیم کے غلط مسائل پیدا کیے ہیں اور تصوف کے منکرین نے انہی غلط چیزوں کو د کچھ کرکہاہے کہ تصوف میں ہندوستان کے جو گیوں کے اثرات ہیں۔

''وحدت الوجود'' اور''وحدت الشہو د'' نصوف کی اصطلاحات ہیں جس کی تعبیر قرآن وسنت میں موجود ہے۔ بیا صطلاحیں اس کے اعتبارات ہیں۔حضرت امام ربانی مجددالف ثائی نے''وحدت الوجود'' کا انکارنہیں فرمایا،وہ فرماتے ہیں:

بعض سالکین راہ پر یہ کیفیت وسط میں وارد ہوتی ہے اور بعض پر وار ذہیں ہوتی اور انتہا میں اس کی بجائے''وحدت الشہو '' کی کیفیت وار دہوتی ہے۔

اسی لیے حضرات نے لکھا ہے کہ جس پریہ کیفیات وارد نہ ہوں ،اس کواس پر کلام نہیں کرنا چاہیے! اختیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے فقیراس سے زیادہ لکھنے کی اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا۔افسوس ہے کہ فقیراس سلسلے میں آپ کی کوئی مد زہیں کرسکا فقیر بفضلہ تعالی بعافیت ہے۔وَ الْحَمَدُ لِلَّهِ عَلَی ذٰلِکَ. فقیر آپ سب کی صحت، عافیت اور سلامتی کا طالب ہے۔مولا پاک نصیب فرمائے۔آمین۔

فقیر کی طرف سے سب حضرات کی خدمت میں سلام مسنون ۔ والسّلام ۔

نوف: یه مکتوب حضرت باباجیؓ نے چنداہم سوالات یعنی قوت ِمتخیلہ، قلب، نفس، خطرات و وساوس کامحل، جلی فعلی، فناعِ نفس، حضرت مرزاشہیدؓ کے ارشاد کا مطلب، قطب،

فرداوراوتادوغيره كى وضاحت مين تحريفرمايا ـ

کرم ومحرم مولا نارشیدالحق صاحب مطالعه فرمائیں کہ سفر تج سے واپس کے بعد آپ کا گرامی نامه وصول ہوا۔ واپس کے بعد دیکھنے کا موقع نہ دیا۔ بعد میں دیگر مصروفیات نے گھیرلیا تا آئکہ صدیق آباد (ربوہ) کا نفرنس کا وقت آگیا۔ وہاں کا نفرنس کے موقع پر کسی صاحب نے ایک لفافہ ہاتھ میں دیا۔ وہ لفافہ ہفتہ عشرہ کے بعد کھولنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس فقیرکوالیمی ایسی مصروفیتوں سے اچا نک اور بے ارادہ واسطہ پڑجا تا ہے کہ جس کا وہم وگمان نہیں ہوتا۔ آپ کے گرامی نامے ایسے تو

تضہیں کا لم برداشتہ جواب کھودیا جاتا۔ اس لیے جواب میں تاخیر ہوتی رہی۔

آپ نے صدیق آباد ملنے والے گرامی نامہ میں فقیر کے ایک ساتھی کا ذکر کیا ہے۔
اُن کے جواب اور مضمون کو ذہن میں نہر کھیں۔ آپ کے گرامی نامے میں والدہ مرحومہ کے انتقال کا ذکر تھا جس کا افسوس ہوا۔ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ذَ. اللّٰه پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائیں اور ان کوانی قبر میں جنت کی آسائیس اور راحتیں عطافر مائیں اور آپ سب کواس صدمے برا جرعظیم عطافر مائیں اور صبر وسکون کی تو فیق عطافر مائیں! آمین۔

(۱) حضرات مثائح نقشبند به مجد دبه قدس الله تعالی اسرارہم کے ہاں اوراس فقیر کے خیال میں جملہ صوفیائے عظامؓ کے ہاں قوتِ مخیلہ کوئی چیز نہیں، به معقولیوں کی وضع کر دہ ایک اصطلاح ہے۔ شریعتِ مطہرہ اور حضراتِ صوفیائے کرامؓ کے ہاں فہم وادراک کے دو محل، جسدِ عضری میں الله تعالی نے اپنی حکمتِ بالغہ کے پیشِ نظر مقرر فرمائے ہیں؛ ایک قلب اور دوسرانفس ۔ لہذا شریعتِ مطہرہ میں قلب کی کیفیت، تصدیق اوراذ عان یقین کے طور پرآتے ہیں اورنفس کے تعلق بھی اُمّارہ ، لوّ امہ اور مطمئنہ کے الفاظ سے اس کی کیفیات کا بیان ہوتا ہے۔ ان دو کل فہم وادراک میں اوّ لین حیثیت قلب کو حاصل ہے اورنفس ٹانوی حیثیت رکھتا ہے۔

الہذا حضراتِ مثانَ نے خطرات و وساوس کامحل پہلے قلب کو قرار دیا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہاوں اوّل خطرات و وساوس کامحل قلب کا جوف ہے۔ ذکر واذکار کی برکت سے اور اپنے شخ کی توجہات کی بدولت خطرات و وساوس جوف قلب سے ہٹ جاتے ہیں اور قلب پر وارد ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔ پھر قلب سے ہٹ کرحوالی قلب پر آتے ہیں۔ پھر یہ خطرات و وساوس د ماغ پر وارد ہوتے ہیں۔ یہی د ماغ نفس کامحل ہے۔ پھر محنت ہیں۔ پھر یہ خطرات و وساوس د ماغ ہوجاتے ہیں۔ پھر است اور ذکر کی برکت سے خطرات و وساوس د ماغ سے بھی مرتفع ہوجاتے ہیں۔ پھر کہاں وارد ہوتے ہیں؟ یہ مسئلہ بڑا معرکۃ الآرا ہے کیونکہ جب تک انسان بشریت کے لباس میں رہتا ہے، خطرات و وساوس کا وارد ہونالاز می ہے۔ ذکر واذکار کی برکت اور شخ کی لباس میں رہتا ہے، خطرات و وساوس کا وارد ہونالاز می ہے۔ ذکر واذکار کی برکت اور شخ کی

تو جہات اور ریاضت ومجاہدہ کے ثمرات میں خطرات ووساوس کامحل بدلتار ہتا ہے اوران کے موذی اثرات سے انسان ذاکروسالک محفوظ رہتا ہے۔

سالک جب ذکرواذ کار کاطریقہ اختیار کرتا ہے اور جب سالک کابدن ذکر الہی سے مانوس ہو جاتا ہے تو پہلے ذکر کے دوران سالک پر عدمیت کی کیفیت وارد ہوتی ہے۔ اس عدمیت کا مطلب یہ ہے کہ ذاکر اپنے آپ کواور اپنے وجود کو معدوم محسوس کرتا ہے۔ جب ذکر کے دوران یہ کیفیت وارد ہوتو ذاکر ذکر بند کر دے اور اس کیفیت کی طرف متوجہ رہے۔ ابتدا میں یہ کیفیت کی طرف متوجہ رہے۔ ابتدا میں یہ کیفیت کی صورت میں آتی ہے۔ پھرایک وقت ایسا آتا ہے کہ سالک اپنی آپ کو ہمہ دم معدوم پاتا ہے۔ اس کیفیت کو عدمیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد و بخل فعلی کا دور ہوتا ہے۔ بخل فعلی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فعل و ممل اور حرکت کوسالک اپنی طرف منسوب نہیں کرتا۔ جب اس کیفیت کو پختگی حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد و ساوس و خطرات میں کمی آنے گئی ہے۔ یہاں تک کہ و ساوس و خطرات قلب سے بالکل مرتفع ہو جاتے ہیں اور فنائے قلب کے انترات شروع ہو جاتے ہیں۔ فنائے قلب کے رسوخ کے جاتے ہیں اور فنائے قلب کے انترات شروع ہو جاتے ہیں۔ فنائے قلب کے رسوخ کے لیے حضور و یا دواشت لازمی ہے اور ان کے بغیر فنائے فیل متھور نہیں۔

(۲) فنائے نفس تو تمام لطائف کی فنا کو مضمن ہے۔ یہ بیچے ہے لیکن فنائے قلب بغیر فنائے نفس کے متصور ہے۔ لیکن صرف لطائف کے ذاکر ہوجانے سے فنامتصور نہیں ہوتی۔ لطائفِ عشرہ کے بعد مشائِ عظام نفی واثبات کا ذکر کراتے ہیں۔ اس کے بعد ولا یہ صغر کا کے مراقبات شروع کراتے ہیں۔ ان مراقبات کے دوران فنائے قلب کا عمل بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالی انعام فرماتے ہیں۔ ذکر واذکار کے نتیج میں جو پچھ اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہوتا ہے وہ وہ بی ہے، البتہ اس کے ذرائع کسبی ہیں۔ بعض سالکین کو ذکر واذکار کرتے مدتیں گزرجاتی ہیں، پچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایسے سالکین کے لیے ان کا شخ اگر

صاحب کشف ہے تو وہ شخ اپنی صوابدید کے مطابق تربیت کرتا ہے۔

(۳) حضرت مرزا مظهر جانِ جاناں شہیدٌ کا فرمان که''سلوکِ مقامات عنقریب مسدود ہوجائے گا''اپنے انقال کی طرف اشارہ ہے۔ پیمطلب حضرت شاہ غلام علی دہلوگ نے لیا ہے۔

حضرت شاہ دہلوی مصرت مرزامظہر جانِ جانا گ کے سجادہ نشین ہیں اورا پنے دور میں اسلیلے کے امام ہیں اور تمام مما لک اسلامیہ میں حضرت کے خلفاء موجود رہے ہیں اور ہندوستان میں اس دور میں حضرت شاہ صاحب کے ہم پلہ کوئی شخ نہیں تھا۔ اس کے باوجود حضرت شاہ غلام علی دہلوگ تحریفر ماتے ہیں: بدائکہ ایں ولایاتِ ثلاثہ وایں کمالاتِ ثلاثہ و حضرت شاہ غلام علی دہلوگ تحریفر ماتے ہیں: بدائکہ ایں ولایاتِ ثلاثہ وایں کمالاتِ ثلاثہ و تقائقِ سبعہ ودیگر مقامات، ہمہ متوسلانِ ایں خاندان شریف رامیسر نیست بعضے بولا یتِ کہ در کبرگ وقلیلے بہ کمالاتِ ثلاثہ و نادر ہے بحقائقِ سبعہ وجڑآں فائز می شود۔ از ایں است کہ در حالات و تاثیرات ایں عزیز ال تفاوت ہا است کہ حالات و علوم ہر مقام جدا است۔

حضرت مرزا صاحب کے کلام کا مطلب بھی یہی لیا جا سکتا ہے کہ ان مقامات کی پوری پوری تحمیل والے حضرات قلیل ہوں گے، اکثر اس راہ پر چلنے والے ان مقامات پر فائز نہیں ہوں گے۔

حضرت مرزامظہر جانِ جاناں شہیدگا یہ فرمان جوآپ نے تحریر فرمایا ہے: تمیں سال کے سلوک اور پینیتیں سال تسلیک کے گزر چکے ہیں۔ یہ فرمان حضرت نے اپنی بنفسی کی بنیاد پر فرمایا ہے کیکن ہر مقام کے بے ثمار مدارج ہیں۔ ممکن ہے فنائے قلب کے اعلی وار فع مقامات مراد ہوں۔

(۵) قطب وفر داوراوتا دوغیرہ ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ یہ تکوین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شرائط مقرر فرمائی ہیں، فقیر کو اِس کا کوئی علم نہیں۔ آپ کے سوالات معمولی اور تمہیدی نہیں۔ یہ بڑے مشکل سوالات ہیں۔ معلوم نہیں آپ کی ان جوابات سے تبلی ہوگی یانہیں۔ دلائل الخیرات کی فقیر کی طرف سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ باعثِ برکت کرے! آمین۔ ہمارے مشائخ دلائل الخیرات تنہائہیں تلاوت فرماتے تھے، پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کے بعداس روز کی دلائل الخیرات کی منزل کی تلاوت کر لی۔ برکت کے لیے تعویذ جو یہاں معمول ہے، وہ اصحابِ کہف والا تعویذ ہے اور یہ تعویذ تذکرۃ الرشید کے آخر میں درج ہے۔ اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ باعثِ برکت کرے! آمین۔

آمدن میں برکت کے لیے اپنے مشائِ خضرات موی زئی شریف کا ایک درود شریف معمول ہے۔ اپنی سہولت کے مطابق اس کی ایک تعداد مقرر کرلیں اور اس کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ درود شریف یہ ہے: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَی آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَفْضَلَ صَلَوَ اتِکَ بِعَدَدٍ مَعْلُوْمَاتِکَ وَ بَارِکَ وَسَلِّمُ.

فقیر جواب میں تاخیر پرمعافی جا ہتا ہے۔فقیر کی طرف سے سب کومسنون سلام۔ والسّلام

# انسان این طور پر کچھ بھی نہیں

ایک مرتبہ نفی اثبات کے بارے میں فرمایا کہ جب آدی کلمہ طیبہ کی' لا' کرتا ہے تو اس سے اپنی نفی کرنی چا ہے کہ میں پھر بھی نہیں۔اس کے بعد باقی موجودات کی نفی کی باری آتی ہے۔ جب تک آدمی اپنی نفی کا اقر ارنہیں کرتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اثبات کا اقر ارنہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کا وجو نہیں تھا اور جب اقر ارنہیں ہوسکتا۔ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کا وجو دنہیں تھا اور جب مرجائے گا تو اس وقت بھی اس کا وجو دنہیں ہوگا۔ دنیا میں چاتا پھر تا انسان اپنی مرضی سے زندہ نہیں، مرنے والا اپنی مرضی سے نہیں مرتا، موت تو در کنار، انسان کو بھاری بھی اپنی مرضی سے نہیں آتی۔جسم کے اندر جتنے اعضائے رئیسہ کام کر رہے ہیں، ان کے عمل میں انسان کو دخل نہیں ہوتی ہے گر دوئی ہوتی ہے گر دوئی ہے گر دوئی ہوتی ہے گر دوئی ہوتی ہے گر دوئی ہوتی ہے گر دوئی ہوتی ہے گر بول نہیں سکتی۔ پورے کا پورا انسان اللہ تعالیٰ کے رخم وکرم پر خبیں سکتے، زبان ہوتی ہے گر بول نہیں سکتی۔ پورے کا پورا انسان اللہ تعالیٰ کے رخم وکرم پر چیل رہا ہے اور اینے طور پر کچھ بھی نہیں ہے لیعتی ''دا'' ہے۔

# ذ كرالله كي اہميت

حضرت خواجهً بمیشه شکوه فرماتے تھے کہ ہمارے صوفی محنت نہیں کرتے۔ ہم سوتر (زیادہ سونے والے ) لوگ ہیں۔ ہمیں محنت کر کے ترقی کرنی جا ہیے۔ فرمایا مختلف مذاہب میں باطنی صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح مسلمان اپنے طریقے سے باطنی صفائی کرتے ہیں،اس طرح عیسائی اور ہندو بھی اپنے اپنے طریقے سے باطنی صفائی کرتے ہیں۔ہندو مذہب میں ایسے لوگ سا دھوکہلاتے ہیں۔ایک سا دھوکا واقعہ سنایا کہوہ ہخت گرمی کے موسم میں ایک سامید دار درخت کے یاس پہنچا تا کہ سامید میں آ رام کرے۔ وہاں ایک مسلمان ليثا موا تقاءاب سادهوأس سابيه مين نهيين جانا حيابتنا تقاجهان مسلمان ببيشا مواتقا\_ مسلمان نے کہا: دھوپ میں کیوں جل رہے ہو؟ ساپیمیں آ جاؤ۔سادھونے کہا: میرا مذہب اجازت نہیں دیتا،کیکن ایک بات بتاؤ کہ تمہارے دل میں اتنا سکون اوراطمینان دیکچے رہا ہوں، پہکہاں سے حاصل کیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں، میں ایک سیدھا سادہ آ دمی ہوں، اتنی محنت مشقت والا آ دمی نہیں ہوں ۔سادھو نے کہا: پیاطمینان اورسکون ایسے تو نہیں آگیا، کیا کسی بڑے آدمی سے یہ بات حاصل کی ہے؟ مسلمان نے جواب دیا: ایک بزرگ نے میرے دل پرانگل رکھ کراللہ اللہ کہاتھا، پیجواثر آپمحسوں کررہے ہیں، بیاسی وجہ سے ہے۔سادھونے کہا: آپٹھیک کہتے ہیں۔ہمارے بزرگان اپنے مریدوں کو لطائف پرانگلی رکھ کراللہ اللہ سکھاتے ہیں جس سے قلوب کا تزکیہ ہوتا ہے۔اب مرید کا کام ہے کہ محنت کر کے ترقی حاصل کرے۔ یہ جوقر آن مجید میں اطمینان قلب کا ذکر ہے، وہ اللہ تعالی کے ذکریاک کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے مسلمان اس کی قدر نہیں کرتے مگر ہندو سادھواُ س کومحسوس نہیں کرر ہاتھا۔

### حال کی فکر کرو

حضرت بابا جَلَّ فرمایا کرتے شے کہ صوفیاء حضرات فرماتے ہیں: المعاضی لا یذکرو المستقبل لا یفکرو الحال تعتبر . لیخی جوگزر چکا ہے اس کو یادمت کراور

#### ۲۲۰۰ مارے باباجی رشالشہ

مستقبل کی فکرمت کر، بس حال کی فکر کرو کہ یہ لیم خفلت میں نہ گزرجائے۔ جوآ دمی ہروقت موجودہ لیمے کی فکر کرلے، اس کی آئندہ زندگی سنورجائے گی۔اس اصول کو یا دالہی کے علاوہ بھی تمام امور پرلا گوکر سکتے ہیں۔انشاء اللہ کا میابی قدم چومے گی۔

اسلامی آداب کا خیال

حضرت اسلامی آ داب کا بہت خیال رکھتے۔ آپ نے فر مایا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرارؓ نے کسی ہزرگ کی شہرت سی تو ایک ساتھی کو لے کر ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب ان کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ قبلہ رخ ناک صاف کر رہے تھے۔حضرت احرارؓ واپس لوٹ آئے اور فر مایا کہ جو آ دمی استے آ داب کا خیال نہیں رکھتا، وہ اسرار الہی کوکس طرح استے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔

# آب دارموتی

## (خطوط سے اقتباس)

پن' ' دنیا خود بھی فانی ہے اور اس کی سب رونقیں بھی آنی جانی اور فانی ہیں۔ انسانیت اس میں ہے کہان عارضی رونقوں میں دل نہ لگائے اور اپنے مولائے حقیق سے غافل نہ ہو۔''

ظفر آدمی اس کو نہ جانئے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد اللہ جل شانہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔اگر اس مقصد میں کا میاب ہے تو چر دنیا کی سب چیزیں اس کے لیے راحت کا سامان ہیں۔ اور اگر خدانخواستہ انسان اپنے اس اصلی مقصد سے بالکل غافل ہے تو دنیا کی سب چیزیں، آسائشیں اور روفقیں اس کے لیے وبالِ جان ہیں۔

پہ آپس کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں اس کے لیے تعویذ مانگئے پرفر مایا، آپس کی نوک جھوک سے نہ گھبراویں، یہ با تیں تو بھائیوں میں ہوتی رہتی ہیں۔خوبلڑیں، جھگڑا کریں۔ حجوک سے نہ گھبراویں، یہ با تیں تہ ہوں تو پھر یہ گھر میں اگر اس طرح کی با تیں نہ ہوں تو پھر انسانوں کا نہیں بلکہ فرشتوں کا گھر ہوجائے گا۔فقیر کے پاس ایسا کوئی تعویز نہیں جوآپ کو انسانوں کا کرفر شتہ بنادے۔

پہ آپ سے بوچھا کہ کیا دعا مانگنی جاہیے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے گھر کا سکون، خاندان کے باہمی رشتوں میں محبت اور دنیاوآ خرت کی عافیت مانگنی جاہیے۔
پہشنج کی صحبت میں حاضر مرید کس مات کا خیال کرے؟ فرمایا، مریدا نیادل شنخ کی

طرف یوں ملتفت رکھے کہ حضور اکرم تالیا اور مشائخ عظام کا جوفیض میرے شخ کے دل پر اتر رہاہے وہی فیض شخ کے ذریعے میرے دل میں پہنچ رہاہے۔
پیڈ اُس جمیلِ مطلق کی طرف جو کچھ ہوتا ہے سراسر جمیل ہی ہوتا ہے۔

الیکن آپ کی کتنی مخالفت سچا ہونے کی دلیل ہے۔حضور نبی عظیم کا پروگرام سب سے سچا تھا کی آپ کی کتنی مخالفت ہوئی ؟ مکہ مکرمہ چھوڑ کرمدینہ شریف جانا پڑا۔''

### الحچى بيوى كى خصوصيات

ایک مرتبہ کسی نے حضرت بابا جی سے پوچھا کہ بچیوں کی تعلیم وتر بیت کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن مجید حفظ کرایا جائے یا عالمہ بنایا جائے؟ حضرت نے فرمایا، عورت کی خصوصیت خانگی امور خوش اُسلو بی سے ادا کرنا ہے، ضروری نہیں کہ حافظہ یا عالمہ اچھی ہوی بھی ہو۔

# ہدایا۔دلوں کے تالوں کو کھو لنے والی جانی

تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ حضرت مولا ناسعیداحمد خان صاحب مدینہ شریف میں طویل مدت ہے مقیم تھے۔ وہ حضرت بابا جی گی آمد کے منتظر رہتے تھے۔ جب پتا چلتا کہ حضرت بابا جی گہ مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں تو دوخاد موں کو رباط مکی جھیجے کہ حضرت بابا جی گا معمول معلوم کرلیں تا کہ ملاقات کے لیے آسکیں۔ جب حضرت بابا جی گو پتا چلتا کہ مولا نا سعیداحمد خان صاحب ملاقات کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو خود ہی ملاقات کے لیے وہاں پہنچ جاتے۔ ایک دو مرتبہ مجھے بھی ساتھ حاضر ہونے کا موقع ملا۔ مولا نا سعیداحمد خان صاحب خوب اکرام و تواضع فرماتے اور حضرت بابا جی گو ہدایا پیش کرتے۔ ایک مرتبہ وہ ہدیہ پیش کرتے ہوئے اپنامعمول بتا رہے تھے کہ میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو تمام رشتہ داروں اور احباب کے گھروں میں جا کر ملاقات کرتا ہوں ، اور کچھ نہ ہوتو کچھ گجوریں ہی مدیر سے طور پر پیش کردیتا ہوں۔ اس بات کا حضرت بابا جی پر بہت اثر ہوا۔ جب واپس قیام مدید کے گاہ پر بہت اثر ہوا۔ جب واپس قیام گاہ پر بہت اثر ہوا۔ جب واپس تیام گاہ پر بہت اثر ہوا۔ جب واپس قیام گاہ پر بہتے تو گاہ جاگا ہے یہ جملہ دہراتے تھے کہ ہدایا دلوں کے تالے کھو گئے کی چائی ہیں۔

# چندروزه جهدبكن باقى بخند

امتحان کے سلسلے میں آپ سب بہت خوش ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرات نے بہت محنت کرتے رہیں گے تو یقیناً اس کا حضرات نے بہت محنت کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سب محنت کرتے رہیں گے تو یقیناً اس کا ثمرہ اسی فرحت ، مسرت اورعزت و آبرو کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم وکریم ہیں۔ وہ کسی کی محنت کوضا کع نہیں فرماتے۔ یہ چندروزہ محنت کا ثمرہ مستقبل کی ساری زندگی کی فرحت و مسرت ، راحت و آبرام اور جمعیت و سکون اورعزت و آبروکی صورت میں عنایت فرما کیں گے۔

## قابلیت اصل ہے

پیڈ کافکرنہ کریں۔ یہ چیزیں ادنی اور حقیرترین ہیں۔ اصل فکراپی قابلیت پیدا کرنے کی ہونی چاہیے۔ قابلیت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ قابلیت کے خمن میں یہ چیزیں خود بخو د حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دین و دنیا اور زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی قابلیت کے ذریعے انسان اپنامقام پیدا کرتا ہے۔ لہذا پی تمام ترفکر اور جدوجہداور محنت و مشقت صرف اپنی قابلیت پیدا کرنے میں صُرف کریں۔

#### قدرية باشد بقدر بمت تو

اپنے پاکیزہ مقاصد کے حصول میں انسان کو کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مقصد جس قدراعلی وار فع ہوگا، اس قدرائس کے راستے میں تکالیف زیادہ پیش آئیں گا۔ صوفیائے کے ہاں جملہ شہور ہے: خداطلی بلاطلی۔ بلند ہمت آ دمی کی نظر اپنے مقصد پر ہوتی ہے، درمیانے حالات پرنہیں ہوتی اور ہمیشہ ایک انسان کو اپنی بلند ہمتی ہی کام آتی ہے۔ اسی بلند ہمتی کے مطابق وہ کمال حاصل کرتا ہے۔ قدر تو باشد بفدرِ ہمت تو۔ اس لیے نہایت صبر وقل کے ساتھ یک سوہوکر اپنے کام میں مشغول رہیں۔

# متفرقات

# دواہم باتیں

ابوظہبی کا ایک عرب شخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ابوظہبی کی دعوت دی جوآپ نے قبول فرمائی۔ وہاں سے واپسی پراس نے بابا بی گی خدمت میں بجیس تمیں لا کھروپیہ پیش کیا۔ آپ نے خود لینے سے انکار فرما دیا، اس نے وہ رقم خلیل احمد کو پکڑا دی۔ واپسی پر بابا بی نے نے خود لینے سے انکار فرما دیا، اس نے وہ رقم خلیل احمد کو کرڑا دی۔ واپسی پر بابا بی نے نے خلیل احمد کوفر مایا کہ تمام رقم مسجد کے کام پرخرج کر دو۔ مسجد کے گنبد کی ٹائلوں کا کام اور اندر کی مینا کاری کی دوبارہ تزئین و آرائش اسی رقم سے ہوئی۔ ایک رات کے لیے کھانے کے بعد میں بابا بی کے خدمت میں بیٹا تھا۔ اُن دنوں وہ شخ زیارت کے لیے خانقاہ پاک ٹھہرا ہوا تھا۔ دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی دولت کے فاقاہ پاک ٹھرا ہوا تھا۔ دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی دولت کے فاقاہ پاک ٹھرا کھے۔

دوسری رات کی بات ہے، ہم برادر م خلیل احمہ کے مہمان خانہ میں بیٹھے تھے۔ شخ صاحب کا تر جمان بھی موجود تھا۔ غیر متوقع طور پر بابا جی مہمان کی تکریم کے لیے تشریف لے آئے۔ ہم سب دوزانو ہو گئے۔اس عرب شخ نے سوال کیا کہ حضرت! بیفر ما کیں کہاس وقت جس دین پرہم چل رہے ہیں کیا بیو ہی دین ہے جو چودہ سوسال پہلے ختم الرسل سالی ہما اترا تھا؟ بابا جی نے فرمایا کہ بالکل وہی دین ہے اوراس میں کوئی ردّ و بدل نہیں ہوا۔

ہمارے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ بابا جی ؓ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ شخ عنسل خانے میں اپنے کیڑے خود دھور ہا تھا۔اس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتا ہے،اوراس وقت دنیا میں ۱۰۰سے زائد مدارس کی مالی

امداد کررہا ہے۔اس کے علاوہ افغان جنگ میں بیتیم ہوجانے والے بچوں کواُس نے سینے سے لگارکھا تھا۔ اوران کے کھانے، رہائش اور تعلیم کا بہت اعلیٰ انتظام تھا۔ شخ نے عید خانقاہ پاک باباجیؓ کے ساتھ منائی اورستر استی افغان بچے بھی ہمارے مہمان تھے۔نماز فجر کے بعد اس نے تمام بچوں کو ہزار ہزاررو پی عیدی دی۔

حضرت باباجی ؓ نے فر مایا، ایک بزرگ ضلع میا نوالی سے لا ہور عدالت میں پیثی کے لیے گئے (غالبًا یہ حضرت باباجی ؓ کے والدِ ماجد کا واقعہ ہے)۔عدالت سے فارغ ہوکران کو خیال آیا کہ آ دھا سفر تو ہو چکا ہے کیوں نہ سر ہند شریف حاضری دے لوں چنا نچہ سر ہند شریف کی تو ہو گئے کہ سفر لمباتھا۔خواب شریف کپنچے۔وہاں سے والیسی پر دیل گاڑی میں برتھ پرلیٹ کرسو گئے کہ سفر لمباتھا۔خواب میں حضرت نے فر مایا، آپ لا ہورا پنے کام کے میں حضرت نے فر مایا، آپ لا ہورا پنے کام کے لیے آئے تھے اور ہم پراحسان کر کے جا رہے ہو، ہمیں آپ کی حاضری قبول نہیں، یہ لوا پنا لا ہور سے سر ہند آنے جانے کا کرا ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مکمل کرا یہ ان کی سر ہانے رکھا تھا۔

فرمایا، میانوالی کے ایک بزرگ پٹیالہ سے حضرت مولانا فصلی رحمان گئج مراد آبادی
کی زیارت کے لیے گئے۔ عصر کے وقت حضرت کی زیارت ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیسے
تشریف لائے؟ انہوں نے عرض کیا، زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد
فرمایا، زیارت ہوگئی اب آپ تشریف لے جائیں۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت! میں تو
رات یہاں گھہروں گا۔ فرمایا، کسی بھٹیارے کا گھر نہیں ہے کہ روٹیاں پکا پکا کرلوگوں کو
کھلائے، لہذا آپ چلے جائیں۔ انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے آستینیں چڑھا کر انہیں
مارنے کے لیے ڈنڈ ا اُٹھایا، وہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا، خواہ آپ جھے مار لیجے مگر میں
رات یہیں رہوں گا۔ پھر حضرت نے ڈنڈ ارکھ دیا اور فرمایا، لوگ اتنی بات بھی بر داشت نہیں
کرتے اور ہماری جان بکی رہتی ہے، اب آپ رات کو یہاں رہ سکتے ہیں۔ جج کی نماز کے
وقت فرمایا، ناشتا کر کے جانا۔ ناشتے کے بعد میری مشابعت میں تھوڑی دور تک حلے اور پھر

مصافحہ کیا۔ میں اپنے راستے پر چلنے لگا۔ چند قدم کے بعد پٹیالہ پہنچ چکا تھا جو وہاں سے اسّی میل دورتھا۔

فر مایا، حضرت شاہ غلام علی دہلوی ؓ جب حضرت مرزاجانِ جاناں شہید ؓ سے بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو مرزاصا حب نے فر مایا، لوگ کشف وکرامات کی تلاش میں آتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ اگر بے نمک کا پھر چاٹنا ہے تو پھر آپ بیعت ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ غلام علیؓ نے عرض کیا، میں تو بے نمک کا پھر چاٹئے کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ حضرت نے بیعت فر مالیا (یعنی ذکر صرف اللّٰہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کشف وکرامات کی جبتو کے لیے ہیں)۔

### ایکاہم نقیحت

فرمایا، دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نے ''عربی پڑھو،عربی بولو،عربی لکھو'' کی تحریک چلائی تو حضرت سیّدانورشاہ صاحب تشمیریؓ نے فرمایا،اگر ہندوستان میں رہ کرکام کرنا ہے تو ''اردوبڑھو،اردوبولو،اردولکھو۔''

جب سعودی حکومت قائم ہوئی تو ڈاکے ختم نہ ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز نے تمام ڈاکوؤں کی دعوت کی ،انہیں عمدہ کھانا کھلا کر کہا کہ ہم پہلے ڈاکو تھے،اب ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے اس لیے اب ڈاکے نہ مارو۔حکومت آپ کا حصہ آپ کودے گی۔ پھر بھی ڈاکے ختم نہ ہوئے۔ دوسری بار ڈاکوؤں کی پھر دعوت کی اور انہیں عمدہ کھانا کھلا کر ترغیب دی گئی لیکن وہی ڈھاک کے تین پات۔ ڈاکے ختم نہ ہوئے۔ تیسری بارتمام ڈاکوؤں کو بلا کرسب کے سرقلم کر دیے۔ اس کے بعد سے آج تک وہاں ڈاکوئیں پڑتے۔ یہ ہے حکومت کے سرقلم کر دیے۔ اس کے بعد سے آج تک وہاں ڈاکوئییں پڑتے۔ یہ ہے حکومت کرنے کا طریقہ۔

فرمایا، حضرتِ امام ابو حنیفہ یہ امام ابو یوسف کی امامت میں ایک مرتبہ نمازِ فجر پڑھی، سورج طلوع ہونے میں بس تھوڑ اسا وقت باقی تھا۔ انہوں نے مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ حضرتِ امام ابوحنیفہ نے فرمایا، صاد یعقو بنا فقیھاً (ہمارا یعقوب فقیہ بن گیا۔

یعقوب امام یوسف کا نام ہے اور ابو یوسف ان کی کنیت ہے )۔ [جاجی محمر یعقوب] ایم بی سوئی میانوالی میں ائیرفورس کے ڈینٹل ڈاکٹر تھے، حضرتؓ کے دانتوں کے خصوصی معالج تھے۔حضرت بھی خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ ہفتہ بندرہ دن کے بعد خانقاہ شریف حاضر ہوتے۔ ۱۹۸۸ء میں حج کے ایام میں ڈاکٹر صاحب خانقاہ شریف پہنچے تو حضرت نے یو چھا کہ جج کا کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا کہ اس سال تو میں نے درخواست نہیں دی، آئندہ سال درخواست دوں گا۔حضرت خاموش ہو گئے۔ آئندہ حاضری پر پھر وہی سوال اوروہی جواب۔ ایک دن ڈ اکٹر صاحب اپنے گھر آ رام کرر ہے تھے، فون کی گھٹی بجی، ان کی اہلہ نے فون اٹھایا تو حضرتؓ صاحب ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا جا ہتے تھے۔ان کی اہلیہ نے جلدی سے ڈاکٹر صاحب کو بلایا کہ کہیں حضرت کے دانتوں کا مسئلہ نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت سے بات کی تو حضرت نے ہو بہووہی سوال کیا کہ حج کا کیا پروگرام ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی جواب دیا کہ اس سال تو درخواست نہیں دی، اگلے سال کوشش کریں گے۔ ٹیلی فون بند ہوگیا۔ اگلے دن ڈاکٹر صاحب ہپتال پہنچے تو ان کے معاون نے کہا کہ جب تک آپ مٹھائی نہ کھلائیں گے، میں کوئی فائل آپ کی میزیر نہ رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ بھائی! مٹھائی ضرور کھلا وَں گا آپ فائلیں لائیں۔ جب فائلیں پنچیں توسب سےاویر جی ایج کیو (GHQ) کا خطرتھا کہ جج کے وفد کے لیے آپ کا انتخاب ہوگیا ہےآ یے فوراً اطلاع کریں۔ڈاکٹر صاحب نے توسب سے پہلے حضرت قبلہ کو خوشخری سنائی اور دعا کے لیے عرض کیا۔اس کے بعداینے کرنل صاحب کوفون پراطلاع دی۔ کرنل صاحب نے یو چھا کہ کیا آپ نے حج کے لیے درخواست دی تھی؟ جواب دیا، نہیں۔ پھر یو چھا، انٹر و بودیا تھا؟ جواب دیا نہیں۔ پھر یو چھا کہ سفارش کرائی؟ جی نہیں۔ کرنل صاحب نے کہا کہ خط لے کرمیرے پاس آئیں۔ کرنل صاحب نے خط پڑھ کر کہا کہ فوراً اطلاع كرو\_الغرض ڈاكٹر صاحب نے شاندار حج كيا\_ [جاجي محمد يعقوب]

#### احسان كابدله

اسلم قریتی کیس کے سلسلہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کوکوئی قابل اور زیرک وکیل میسر نہیں آرہا تھا۔ اس مشکل صورتِ حال میں راجہ ظفر الحق صاحب قانونی معاونت کے لیے آگے بڑھے اور بلا معاوضہ مقدمہ لڑا۔ اللّہ رب العزت نے اس مقدمہ میں مجلس کوشاندار کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حضرت بابا بی نے زاجہ صاحب کا بیاحسان یا در کھا اور جب انہوں نے خاقان عباسی کے مقابلہ میں الیکشن لڑا تو حضرت خواجہ راولپنڈی اسلام آباد کے علماء کی ویکن بھر کر مری اور کہوئے کی تحصیلوں کے دورہ پرتشریف لے گئے اور بھر پورا بتخابی مہم چلائی۔ صاحبزادہ مجمدیعقوب نے حضرت کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جس میں راجہ صاحب شریک نہ ہوسکے۔ میں نے ان کی عدم موجودگی کا ذکر کیا تو حضرت نے فرمایا کہ 'اسلم قریشی اغواء کیس' میں ہمیں کوئی وکیل معاوضہ دے کر بھی نہیں مل رہا تھا تو راجہ ظفر الحق نے بلا معاوضہ مقدمہ لڑا، ہم ان کے اس احسان کا بدلہ دیئے آئے ہیں۔

[عاجی محمد اللہ میں کے میں اس کے اس احسان کا بدلہ دیئے آئے ہیں۔

[عاجی محمد اللہ میں اس کے اس احسان کا بدلہ دیئے آئے ہیں۔

### باباجي كى كرامت

مہمان نوازی ہمارے گھر کی میراث ہے۔ ملتان سے بابا جی قبلہ کے معالی ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب اکثر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ پہلی بارخانقاہ تشریف لائے، سرسری سی ملاقات ہوئی۔ تبیح خانے کے سامنے دھوپ میں چار پائی ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی وساطت سے مولا ناحبیب الرحمٰن ہاشمی (خطیب جامع مسجد نشتر ملتان) اور محترم جابرعلی سے بھی تعارف ہوا۔ وقت کے ساتھ بیعلق مضبوط ہوتا چلا گیااور پھردو تی میں بدل گیا۔ دو تی بھی وہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کواپنے غریب خانے بر کھانے کے لیے مدعو کیا۔ بعد کی ملاقاتوں میں مولا ناحبیب الرحمٰن ہاشمی صاحب بھی میرے نے بہت بڑااعز ازتھا۔

ایک باراییاہوا کہ میرے میمخترم مہمان تشریف لائے۔کھانے پرمدعوکرنے کا ارادہ باندھا۔اہلیہ سے کہا۔اُس نے کہا،آپ سوداسلف لا دیں،کھانا پکانا کونسامشکل کام

ہے۔ گھر میں سورو پے کا نوٹ رکھا تھا۔ میں نے اہلیہ سے کہا کہ دال سبزی بنالو، گوشت ضروری ہے کیا؟اس نے کہا کہ کیا مہمانوں کے سامنے دال سبزی رکھیں گے؟ یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔

مہمان کے لیے قرض لیناجائز ہے لیکن خودداری آڑے آئی۔ اسی ذبنی کشکش اور پریشانی میں تھا۔ دل میں قلق بھی تھا۔ لیکن خاموثی اختیار کی۔ دوسرے دن میں باباجیؒ کے ساتھ گھرسے نماز کے لیے آر ہاتھا۔ اندھیرا چھار ہا تھا۔ آپ گادست مبارک میرے کاندھے پرتھا۔میرے گھر کے قریب سیڑھی پرسے اترتے ہوئے آپ آیک کھے کو میں میرے کاندھے پرتھا۔میر باتھ میں تھائی اور فرمایا، بھئی یہ بہرے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جانے کتنی رقم تھی، میرے ہاتھ میں تھائی اور فرمایا، بھئی یہ بہریہے۔

میں جیران ہوکررہ گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ایسا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔سوچتار ہا کہ بابا جی گوس نے خبر دی کہ میں نے مہمانوں کو کھانا کھلا ناہے؟ عشاء کی نمازادا کی، گھر آ کر دیکھا تو پندرہ سورو پے تھے۔اہلیہ کو بتایا اور شبح جوسامان اُس نے کھوایا، لے آیا۔دل میں عجیب خوشی تھی کہ مہمانوں کی تکریم کاسامان ہوگیا۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟
کشائش رزق کے لیے

آمن میں برکت کے لیے اپنے مشائخِ حضرات موکی زئی شریف کا ایک درود شریف معمول ہے۔ اپنی سہولت کے مطابق اس کی ایک تعداد مقرر کرلیں اور اس کو ہمیشہ جاری رکھیں: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَی آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَفْضَلَ صَلَوَ اتِکَ بِعَدَدِ مَعُلُوْمَاتِکَ وَ بَارِکَ وَسَلِّمُ. درودشریف بیہے۔

### خشک پیری

''ایک دینی جلسے میں حضرت قبلہ باباجیؒ مرعو تھے۔ اقامت گاہ میں تشریف فرما ہوئے۔ پھرارشاد فرمایا، حضرت قاری محمد طیب صاحبؒ نے ایک ملاقات میں فرمایا، کیا آپ جلسہ کرتے ہیں؟ عرض کیا، نہیں حضرت! فرمایا، تقریر کرتے ہیں؟ عرض کیا، نہیں! فر مایا، عرس کرتے ہیں؟ عرض کیا، نہیں۔حضرت قاری طیب صاحبؓ نے فر مایا، پھر آپ کی خشک پیری کس طرح چلتی ہے؟ فر مایا، بس حضرت! یوں ہی چل رہی ہے۔''

[حبيب الرحمان ماشمي]

### توكل واعتادعلى الله

قائد اہل سنت مولا نا عبدالستار تو نسویؒ خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔ دورانِ گفتگو حضرت قبلہ سے پوچھا کہ'' آپ کاسلسلہ احباب کافی وسیع ہے، خانقاہ شریف کود کھرکرا ندازہ ہوتا ہے کہ اخراجات بھی کثیر ہول گے، اس کے لیے آپ کیا تدبیر کرتے ہیں، کیا سالانہ اجتاع کرتے ہیں؟'' حضرت قبلہ بابا جیؒ نے فر مایا'' نہیں۔'' حضرت تو نسویؒ نے پوچھا، ''مریدوں سے سالانہ چندہ لیتے ہیں؟''فر مایا''نہیں!''مولا نا تو نسوی نے کہا،'' آخر کچھتو ہوگا؟'' حضرت قبلہ بابا جیؒ نے فر مایا، ''حضرت! بس اللہ کے جمروسے پرسب کچھ ہور ہا ہوگا؟'' حضرت تو نسوی نے جمران ہوکر فر مایا،'' ایسا توکل تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، اصل تو ہی ہے، پھرتو سرکارہم بھی آپ کو پیر مانتے ہیں۔''

### خاموشي اوراخفاءِ حال

سرگانہ ہاؤس میں حضرت بابا بی گفروکش تھے۔ تب گرامی قدر محترم برادرم حافظ محمد عابلاً بیار تھے۔ برقان نے تحیف ونزار کر دیا تھا۔ محترم برادرم عزیز احمد صاحب کھود کرید، سوال کے کنگر پھیئنتے رہے۔ سلپ امراض کیا اور کس طرح ہوتا ہے؟ تا کہ یہ بحر صامت وساکت تموج میں آئے ، مگر بابا جی گنے حاضرین پرایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور پھرطو مل خاموشی۔

عزیز احمد صاحب نے روئے تخن اس طفلِ مکتب کی طرف کرتے ہوئے فر مایا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شریعت کے شہسوار اور طریقت کے شناور کے رو برویہ طفلِ کت کیاعرض کرتا!

آپ کی مجلس میں صوفیا نہ رموز ،اشارے کنائے ،کشف وکرامات ،توجہ،فیض سلب

امراض وغیرہ موضوعات بھی زیر بحث نہ آتے، نہ مقامات کا اظہار نہ احوال کا ذکر ، نہ تعلیٰ نہ دعویٰ ۔ بس انکسار ہی انکسار ، اخفا ہی اخفا نہ نہ و نمائش سے احتر از ، تضغ بناوٹ سے پاک شخصیت ۔ توجہ کیا ہوتی ہے؟ زیرِ لب دل نواز مسکرا ہٹ ، پھر طویل خاموثی طاری ہوگئ ۔ یاں لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں وال اک خامشی بس ترے جواب میں

ایک مجلس میں حاجی محمد یعقوب صاحب نے عرض کیا کہ حضرت!اللہ نے بڑا کرم کیا کہ فاصلے سمٹ گئے، راستے مخضراور آسان ہوگئے۔ آرام دہ، تیز رفتار اور ٹھنڈی سواریاں اللہ تعالیٰ نے عطافر ما دی ہیں، کیا تصوف کا راستہ آسان اور مخضر نہیں ہوسکتا؟ اس پر بھی خاموثی اور زیر لب دلنواز مسکراہٹ۔

''نصوف نہ جوگ ہے نہ سنیاس ، نہ شعبدہ بازی نہ ساحری ۔ صوفی خدانہیں ہوتا بندہ ہوتا بندہ ہوتا بندہ ہوتا ہندہ ہوتا ہندہ ہوتا ہندگ سے ، بندگ سکھاتے ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی سرایا بندگی تھے ، بندگ سکھاتے سے ۔ مر دِ کامل تھے۔ مر دِ کامل وہ ہے جو عبدِ کامل تاہیم کا طاہراً وباطناً مکمل انتباع کرے۔''
احبیب الرحمٰن ہائی آ

### عاجزي وانكساري

حضرت بابا جی گئے نے بھی بھی اپنے لیے جمع کا صیغہ استعال نہیں فرمایا۔ یعنی بھی بھی اپنے لیے جمع کا صیغہ استعال نہیں فرمائے۔ [مولانا عبدالرحيم صاحب]

ایک بار حضرت بابا جی اور مولانا سرفراز خان صفدر نور الله مرقدهٔ یکجا تشریف فرما

تھے۔ مولانا سرفراز خان صاحبؓ نے حضرت بابا جی سے کہا کہ ''مولانا! آپ کو پتا ہے میری عرآپ کی عمر سے بڑی ہے؟'' حضرت بابا جی ؓ نے فی البدیہہ جواب دیا کہ حضرت! آپ ہر اعتبار حمٰن اشری اعتبار حمٰن اشری اعتبار حمٰن اشری المتبار سے بڑے ہیں۔

[مولانا عبدالرحمٰن اشری ا

ایک د فعہ میں نے موقع غنیمت جان کراپنی ڈائری حضرت کے ہاتھوں میں تھا دی

۲۴۲ مارےباباجی الله

اورعرض کیا کہ کچھتح ریفر مادیجیے۔

کمالِ شفقت سے بیدرخواست قبول فرمائی اور ڈائری کے آگے پیچھے کچھورق الٹے اور فرمایا کہ اس میں تو بہت بڑوں کی تحریرات ہیں۔ پھر فارس کا ایک شعرتح بر فرمایا۔ نقوش کے موتی یوں بروئے:

بسم الله الرحمٰن الرحيم ادب تاج ايست از لطف ِ الهي بنه بر سر، برو هر جا كه خوابي

ترجمہ:اللہ کی مہر بانی سے ادب الیہا تاج ہے کہ اس کوسر پررکھ کر پھر جہاں جاہے چلے جاؤ۔

> فقيرا بوالخليل خان محم عفى عنه خانقاه سراجيه، شوال ۱۳۰۳ اھ

[مولا نامحرشفق سليم بهادر ملكانوي]

# فقير كيول لكھتے ہيں؟

رانا عبرالجبار (مرحوم) نے ایک بارحضرت سے پوچھا، بابا جی ایپ اسی ممبارک کے ساتھ فقیر کیوں لکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہمارے حضرات سے ایسے ہی چلا آرہا ہے۔ لفظ' فقیر' حضرت سیّدنا موسیٰ علیہ السّلام کی دعا میں ہے، فَقَالَ رَبِّ اِنّی لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلْیَّ مِنْ خَیْر فَقِیْرٌ.

لعنی اے رب! تو چیزاُ تارے میری طرف اچھی، میں اس کامحتاج ہوں۔

# مصروفیات کا احساس کرنے والے

حضرت کی نوے پچانوے سالہ زندگی رنگارنگ عنوانوں سے ملون تھی ہمرروز نیا واقعہ، نئے حالات ایک مرتبہ فرمانے لگے، ہم فیصل آباد میں تھے۔ شیخو پورہ والے قاری محد امین صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے پڑھوانا تھا جس کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا۔حضرت قاری صاحب نے اپنی اہلیہ، بیٹے اور ہونے والی بہوکوساتھ لیا اور فیصل آباد پہنچ کر مجھ سے نکاح پڑھوایا اور واپس تشریف لے گئے۔ ہماری مصروفیات کا اس طرح احساس کرنے والے ساتھی بہت کم ہیں۔

### عفوو ذرگزر

مجلس تحفظِ حمم نبوت کے ناظم حضرتِ اعلیٰ مولا ناعزیز الرحمٰن جالندھری مدظلۂ نے فرمایا، اسلم قریش کے اغواء کے خلاف مجلس تحفظ حتم نبوت نے ایک پُر امن احتجا جی جلوس نکالا۔ پولیس نے اس پُر امن احتجا جی جلوس پر دھاوا بول دیا۔ حضرت بابا جی جھی اس جلوس میں شریک تھے۔ جلوس میں بھگدڑ می جانے سے حضرت کے پاؤں میں موج آگئ ۔ سخت تکلیف کی حالت میں حضرت بابا جی گو دفتر حتم نبوت لایا گیا۔ جو نہی آپ دفتر پہنچے، بابا جی گو دفتر حتم نبوت لایا گیا۔ جو نہی آپ دفتر پہنچے، بابا جی نکام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جنہوں نے بھی ہمارے نے بیٹھنے سے پہلے ہی تمام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جنہوں نے بھی ہمارے پرامن جلوس کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان سب کو معاف کر دو۔

[مولا ناعزیز الرحمٰن جالندھری]

حضرت قبلہ کی نگاہ مسلمانوں کے سیاسی ،سماجی ،معاشی اور معاشرتی ہرفتم کے حالات پر ہتی۔ اجتماعات سے خطاب آپ کا معمول نہیں تھا، البتہ اختیا می دعاسادگی سے فرماتے۔ انفرادی زندگی میں بات سننے کو کہنے پر ترجیح دیتے۔ جب بھی بولتے تو سابقہ زندگی کا نچوڑ پیش کرتے۔ اسی لیے لوگ آپ کو خاموش شخ کے نام سے یاد کرتے۔ فرماتے تھے، بزرگوں نے ختم نبوت کی ڈیوٹی لگادی ہے، ورنہ جی چا ہتا ہے کہ سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر خانقا ہی ذمہ داری میں مصروف رہوں۔

# الله تعالى رحم وكرم فرمائے گا

حضرت بابا جی عموماً ساتھی کی بات س کر فرماتے ، اللہ تعالی رحم وکرم فرمائے! وہ ساتھی کہتا ، حضرت! دعا فرمائیں ۔ حضرت پھریہی فرماتے ۔ وہ ساتھی پھرزورد بے کرعوض کرتا کہ حضرت! میری پریشانی کو دیکھیں ، آپ سے خصوصی دعا کی التجا ہے۔ حضرت پھریہی

فرماتے، اللہ تعالی رحم وکرم فرمائیں! بالآخروہ ساتھی بول پڑتا کہ حضرت! میں دعا کی التجاکر رہا ہوں، آپ بس یہی فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالی رحم وکرم فرمائیں۔ کوئی خصوصی دعا فرمائیں۔ تب حضرت ازراہ شفقت فرماتے، میرے پاس اللہ تعالی کے رحم وکرم کے طلب کرنے سے بڑھ کر اور کوئی دعانہیں! تب جا کرساتھی کو سمجھ آتی کہ اللہ تعالی رحم وکرم فرمائیں، بھی ایک دعاہے۔

### سباسى راست مين شار موگا

حضرت گاہے گاہے سر ہند شریف تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ صاحبزادہ محمد عابد صاحب نے سنایا کہ سر ہند شریف سے واپسی پر وا ہگہ میں ٹیکسی والا کرایہ زیادہ مانگ رہاتھا اور میں کمی کا اصرار کر رہاتھا۔حضرت نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا کہہرہا ہے؟ میں نے عرض کیا، ٹیکسی والا کرایہ زیادہ مانگ رہا ہے اور میں کمی کا اصرار کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، جتنامانگتا ہے دے دو،سب اسی راستے میں شار ہوگا۔

## درود تنجينا كے فضائل

قاری محمد سردار احمد سبتی حضور ریناله خورد راوی ہیں کہ فیصل آباد کے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ میں درود تنجینا چھپوانے کی غرض سے پرلیس میں گیا، اتفاق سے پرلیس کا مالک غیر مقلد تھا۔ اس نے پوچھا، اس درود شریف کا ثبوت ہے؟ میں نے سکوت اختیار کیا، کیونکہ میرے یاس ثبوت نہیں تھا۔

حضرت قبلہ بابا جی گے ارشادفر مایا، درود شریف کسی بھی صیغہ سے ہومقبول ہے۔ پھر حضرت خواجہ صاحب نے مسکراتے ہوئے مزید فرمایا کہ ہمارے حضرات ختم (درود شریف تخیینا الخ) ۱۳۱۳ ربار پڑھتے ہیں جومصائب و پریشانی میں مجرب ہے۔ اور فرمایا کہ وہ غیر مقلد جاہل ہوگا وگر نہ علماء اہل حدیث (غیر مقلد) بھی اس درود شریف کو پڑھتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ ہم سفر جج پر دوانہ ہور ہے تتے یا والیسی کا سفرتھا کہ ہمارے ایک ساتھی کو کسم والوں نے بکڑلیا۔ اس کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ ہیروئن پیتا ہے۔ مجھے مین کر

جرانی ہوئی تو میں نے وہیں کھڑے کھڑے درود تخینا پڑھنا شروع کردیا۔ ابھی پندرہ یا ہیں بار پڑھنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ ساتھی دفتر سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس نے آتے ہی بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے میرا قارورہ وغیرہ ٹمیٹ کرنے کے بعد کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ نشہیں کرتا۔ سٹم والے تو گرفتاری کے بعد خوب پریشان کرتے ہیں اور بیوا قعہ بھی حضرت خواجہ صاحب نے اسی مجلس میں ارشا دفر مایا جو آپ کوسعودی عرب میں پیش آیا تھا۔ واجہ صاحب نے اسی مجلس میں ارشا دفر مایا جو آپ کوسعودی عرب میں پیش آیا تھا۔

ایک آ دمی خانقاہ شریف حاضر ہوااور حضرت باباجیؒ سے تبلیغ میں چلّہ لگانے کی اجازت مانگی؟ حضرت باباجیؒ نے فرمایا، بڑی خوش سے لگاؤ بھئی۔

ایک شهر میں تبلیغ والوں کا ہفت روز ہ شپ جمعہ کا اجتماع تھا جس میں مولا نا طار ق جمیل کا بیان تھا۔ عین اسی وقت ایک دینی اجتماع بھی تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیغ والوں سے کہد دیاجائے کہ آج تم اجتماع نہ کرو، یہاں شرکت کرلو۔ حضرت بابا جی ؓ نے فر مایا نہیں، تم اپنا کام کرووہ اپنا کام کریں۔

#### ذوق مطالعه

حضرت باباجی مطالعہ بہت تیز فر ماتے تھے۔ ملک جرسے ندہبی ہفت روزہ رسالے اور ماہنا ہے آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ آپ ایک مخلل میں ایک رسالے کا مطالعہ فر مالیتے تھے۔ اگر پھھ باقی رہ جاتا تو دوسری محفل میں اس کو کممل کر لیتے ۔ بعض اوقات تو گھنٹوں لگا تار مطالعہ فر ماتے ، خادم کو وقت کے بارے میں بتانا پڑتا۔ آپ بظاہر مطالعے میں مصروف رہتے اور مرید آپ کی محفل میں خاموش اپنے قلب کی طرف متوجہ رہتے ہے ایسا مصروف رہتے اور مرید آپ کی محفل میں خاموش اپنے قلب کی طرف متوجہ رہتے ہے اور ماشر بن مجلس کو بھی ہوتا تھا کہ حاضر بن مجلس کو کتاب یارسالے سے کوئی واقعہ سنانا شروع کر دیتے تھے اور کھر پڑھتے پڑھتے خود بھی رو پڑتے اور حاضر بن مجلس کو بھی رُلا دیتے ۔ آنسوموتیوں کی لڑی کی طرح گرتے۔ آکش آپ خاموش متوجہ الی اللہ رہتے ۔ عام طور پر اخبار کا مطالعہ فر ماتے ، ملکی وغیر ملکی مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھتے اور در دِدل سے دعافر ماتے تھے۔

# تصور میں تخصے لا کر ہمہ تن گوش رہتا ہوں مثل شمع جلتا ہوں مگر خاموش رہتا ہوں

اوب

ایک مرتبہ حضرت بابا جی سے پوچھا گیا کہ بعض اوقات حاجی عبدالوہاب صاحب یا کوئی اور بزرگ تشریف لاتے ہیں تو آپ ان کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھتے ہیں اور وہ بھی آپ کے سامنے دوزانو بیٹھتے ہیں،خواہ ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ گزر جائے، مگر ہم سے ناکارہ آپ کے سامنے آلتی یاتی مارکر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا آپ بھی حضرت ثافی کے سامنے آلتی یالتی مارکر (چارزانو) بیٹھتے تھے؟ حضرت ؓ نے فرمایا کہ سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

[حاجی محمر لیعقوب]

# جنے دی بوٹی

نماز ظہر کے بعد معمولات سے فارغ ہوکرآپ ٹیجرے میں تشریف فرما تھے۔ ساتھی پروانہ وارشع کے گردجم تھے۔ ایک ساتھی آگے بڑھے اور حضرت کے روبروآ بیٹھے، قدر سے خاموثی کے بعد گویا ہوئے، حضرت! پچھسنانے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، اجازت ہے بھئی۔ اس نے نہایت دکش اور سریلی آواز میں حضرت بلھے شاہ کی کافی ''چینے دی بوٹی'' سنائی تو سال بندھ گیا۔ حضرت چارزانو گردن جھکائے تشریف فرما تھے۔ سوز و گداز جوسینۂ بے کینہ میں مستور تھا اُشک بن کر چہرے کو شا داب کر رہا تھا۔ یہ پھر بھی کیف وسرور محسوس کر رہا تھا۔ جو نہی یہ نغمہ سرا خاموش ہوا حضرت نے آنسو پو نخھے اور فرمایا، ما شاء اللہ۔ جیب سے سورو پے نکال کرائس کو دیے۔ وہ بولا، یہ ہدیہ ہے یا انعام؟ حضرت نے فرمایا، مہدیے اور انعام میں کیا فرق ہوتا ہے۔

# جب توقع بى المُركّى غالب!

ساتھیوں کی بے پرواہی کابڑا صدمہ ہوتا ہے اور صدمہ ہونا بھی چاہیے کیکن بید نیااور اس کا سب کچھ سارے کا سارا بے وفا ہے۔ جب رہنا ہی بے وفا دنیا میں ہے تو اس میں رہنے والے کسی فرد کی بے وفائی کا صدمہ نہیں ہونا چاہیے۔اچھاانسان وہ ہے جواپنامعاملہ ٹھیک رکھے اور دوسروں سے اپنے حق میں کسی اچھائی اور بہتری کی امید ندر کھے۔ بس جہاں تک ہو سکے اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں اور اُن کو اپنے حال پر جھوڑ دیں۔لیکن لڑائی جھگڑا، ہاتھا پائی والاقصہ بالکل نہ ہونے پائے۔ ہاتھا پائی والاقصہ بالکل نہ ہونے پائے۔اس طرح بدنمائی والاقصہ بالکل نہ ہونے پائے۔ اس طرح بدنمائی والاقصہ بالکل نہ ہونے پائے۔اس طرح بدنمائی والاقصہ بالکل نہ ہونے پائے۔

آپ لوگ کسی کے اختلاف کا کیوں اثر لیتے ہیں، آپ غیر جانبدار ہیں اور صرف اپنے مقصد سے کام رکھیں۔ کسی کی جمایت اور مخالفت کی تحریکوں میں ہر گز حصہ نہ لیں۔ جو طلبہ ایسا کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں اور اپنا قیمتی وقت فضول قصوں میں ضائع کرتے ہیں۔ والدین نے طلبہ کو اِن کاموں کے لیے باہر نہیں بھیجا۔ آپ سب اپنے آپ کو ایسے قصوں سے بچا کررکھیں اور اینے کام میں لگے رہیں۔

جس قدر ہو سکے، یک سوہوکراپی تعلیم میں مشغول رہنے کی سعی کریں۔ صرف اسی مقصد کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کی جاتی ہیں۔ تعلیم سے فرار آپ کے لیے سم قاتل اور مہلک ہے۔ اپنے نفع ونقصان کو مجھیں اور چندروز ہ محنت سے جی نہ چرائیں۔

# حضرت خواجبه أورجمعيت علمائے اسلام ا

''۱۹۵۲ء کے شروع میں، خانقاہِ سراجیہ کے سجادہ نشین حضرت مولا نا محمد عبداللہ صاحبؓ نے اپنے متوسلِ خصوصی حضرت مولا نا غلام غوث ہزارویؓ کواینے ہاں بلا کر علاء کو سیاست کی ضرورت واہمیت کا احساس دلایا اوراس کی عملی شکل اختیار کرنے کا حکم فر مایا۔ چنانچہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروگ ملتان تشریف لے گئے ۔حضرت مولانا محم علی صاحب جالندهريٌّ، حضرت مولانا خير محمر صاحبٌّ (باني ومهتم جامعه خير المدارس) اور دیگرا کابرعلاء سے حضرتِ ثافی کے ارشاد کومملی جامہ پہنانے کامشورہ کیا۔سب نے تائید کی اور دعاؤں سے نوازا۔ کام کا آغازیوں ہوا کہ ایک مجلس استقبالیہ تشکیل یائی جس کے صدر حضرت شیخ النفسیرمولا نااح معلی لا ہوریؓ اور ناظم حضرت مفتی محمودصا حبؓ مقرر ہوئے۔ ۸، ۹؍ اکتوبر ۱۹۵۲ء کوعلماء کنونش کے لیے حضرت لا ہوری اور حضرت مفتی صاحب کے دستخطوں سے دعوت نامہ جاری ہوا۔اسی اثنا میں مولا ناسیّدامیر حسین شاہ صاحب گیلا ٹیُ ہندوستان سے واپسی پریہاں کے علماء کے نام حضرت شیخ العرب والعجم مولا ناسیّد حسین احمہ مد فی کا پیغام لائے کہ'' بیٹھنے کا وقت نہیں، اٹھیں کام کریں۔'' چنانچیہ، ۹۸را کتو بر ۱۹۲۵ء کو جامعة قاسم العلوم ملتان ميں حضرت شيخ النفسير مولا نااحم على لا مورى صاحب كى زير صدارت كنوش منعقد ہوا۔ چاروں صوبوں كے تقريباً ڈيڑھ سوجيدعلاء نے شركت فرمائی۔ حضرت مولا ناخیر محمدصاحب بھی شریک ہوئے۔حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب ؓ (بانی جامعهاشر فیہلا ہور )نے تعاون اور دعائے برکت کا پیغام بھیجا۔

ا ۔ راوی:مولا ناعبداللہ صاحب مد ظلہ ، بھکر

کرجون ۱۹۵۲ء کوسجادہ نشین خانقاہ سراجیہ حضرت مولا نامحم عبداللہ صاحب گا وصال ہوگیا چنا نچہ ان کی جگہ حضرت مولا ناخواجہ خان محمہ صاحب ؓ مسند نشین ہوئے اور انہوں نے ملتان کے ''علاء کونشن' میں شرکت فر مائی۔ اس کونشن میں جمعیت علائے اسلام کے نام سے کام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ حضرت لا ہوری مرکزی امیر اور حضرت مولا نامفتی محمود صاحب ؓ نائب امیر اور حضرت مولا نا غلام غوث ہزاروگ ناظم اعلی منتخب ہوئے۔ اور بھی عہدے داروں کا انتخاب ہوا، جس کی تفصیل اس وقت یا نہیں۔

حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب ہمیشہ جعیت علمائے اسلام میں شریک رہے۔
با قاعدہ رکنیت فارم پُر فر مایا کرتے تھے۔ مرکزی مجلسِ عاملہ کے اکثر اور مجلسِ شور کی کے ہمیشہ درکن رہے۔ اجلاسوں میں پابندی سے شرکت فر ماتے۔ جماعت میں آپ کا بہت احترام تھا۔ آپ کی رائے بہت وقع ہوتی۔ مرکزی اور صوبائی اجتماعات میں ہمیشہ شرکت فر ماتے۔ اکثر اجتماعات آپ کی زیرِ صدارت ہوتے۔ جعیت کے مقامی اور علاقائی اجتماعات میں بھی شرکت کی درخواست بخوشی قبول فر ماتے ، اور دور در از مقامات پرسفر کی تکیف اٹھا کر بھی تشریف لے جاتے۔ جمعیت علمائے اسلام کے استحکام اور ترقی کے لیے فکر مندر ماکرتے۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا ۱۹۱۷ اکتوبر ۱۹۸۰ میں انتقال ہو گیا اور آپ کے انتقال کے بعد بعض مسائل میں اختلاف ہوا۔ چنانچہ خان پور میں مرکزی مجلسِ عمومی کا احلاس تھا۔ چاروں صوبوں سے ارکان نے بھر پورشرکت کی۔ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ارکان کے جذبات بھڑک اٹھے اور ایبا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے جو اس وقت کسی طرح مناسب نہ تھا۔ تب حضرت خواجہ صاحب بمجمع کے سامنے تشریف لائے اور فر مایا کہ شرح مناسب نہ تھا۔ تب حضرت خواجہ صاحب بھروں کو تشریف لے جائیں۔ اگر مجلسِ عمومی کا اجلاس نہ بلایا گیا تو میں بلالوں گا۔''پورا مجمع بلاچوں و چرا آپ کے ارشاد پر سرتسلیم نم کیے خاموثی سے واپس چلاگیا۔

اجلاس بھی ہوئے،انفرادی گفتگو کا سلسلہ بھی رہا،حضرت نے جماعت کو متحدر کھنے

کے لیے بہت کوشش فرمائی، سفر بھی کیے، شقتیں اوراذیتیں بھی اٹھا ئیں، لیکن اللہ کی مشیت
اس وقت کوئی محنت بارآ ور نہ ہوئی۔ جماعت سے متعلق بعض علماء نے بھی جدو جہد کی مگر کوئی متحیہ نہ نہیہ نہ نہ ہوئی۔ جماعت سے متعلق بعض علماء نے بھی جدو جہد کی مگر کوئی میں مولا ناحق نواز بھنگوی شہید بھے سے ملے اور خواہش ظاہر کی کہ آپ اور میں مل کرالی میں مولا ناحق نواز بھنگوی شہید بھی ہے۔ ملے اور خواہش ظاہر کی کہ آپ اور میں مل کرالی جماعت بنا ئیں جو ناموس صحابہ شائی اور مسلک اہل سنت کے لیے منظم طریقے سے کام کرے ( تب سپاو صحابہ بھی ہیں ہی تھی )۔ میں نے عرض کیا،سوچ کر بتاؤں گا۔ میں نے خانقاہ شریف حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے علاقے کے حالات عرض کیے اور مولا ناحق نواز شہید گی دائے کا بھی ذکر کیا۔حضرت نے نیائی سطح پر یہ جماعتیں زیادہ موثر نہیں ہیں۔ اگر کسی جماعت کی کھی اثر ہے تو وہ جمعیت علمائے اسلام کی سیاسی قوت ہے۔ جماعت بھی وہی رہے جماعت کا پچھا شریف نوہ ہم میں مولا نافعنل الرحمان صاحب ہیں، لہذا اپناوزن (جیسا کیسا بھی ہے) اس کے گی جس میں مولا نافعنل الرحمان صاحب ہیں، لہذا اپناوزن (جیسا کیسا بھی ہے) اس کے گی جس میں والنا جا ہے۔

لاہور میں جمعیت علاء اسلام کا اجلاس تھا۔ مولا نافضل الرجمان صاحب جیل میں سے داجلاس سے چند دن پہلے میں بھکرا پنے مدر سے میں بیٹے ہوا تھا کہ اچا تک حضرت تشریف تشریف لائے اور فر مایا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ساتھ ہولیا۔ اگلی سیٹ پر حضرت تشریف فرما ہوئے۔ پچپلی سیٹ پر میں اکیلاتھا۔ مظفر گڑھ سے حاجی گل محمدصا حب مرحوم با گڑسرگانہ والے ساتھ ہولیے۔ جو تی سے مولا نالقمان مرحوم کو لے کر دین پورشریف پنچے۔ حضرت میاں سراج احمدصا حب مدخلہ العالی مسجد کے حق میں دروازے کے قریب کھڑے مسجد کے تعمیراتی کام کی مگرانی فرما رہے تھے۔ ملاقات ہوئی۔ وہیں پچھ دیرنشست ہوئی۔ حضرت نے میاں صاحب سے فرمایا کہ لاہور میں جمعیت علمائے اسلام کا اجلاس ہور ہاہے جس میں مرکزی عہدے داروں کا انتخاب ہوگا۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ امارت قبول

فر مائیں ۔حضرت میاں صاحب نے فر مایا که 'میں آپ کواینے باپ کی جگہ بھتا ہوں ،ا نکار نہیں کرسکتا، اتنی گزارش ہے کہ میں اجلاس میں نہیں آؤں گا، آپ حضرات میرے حق میں ا مارت کا فیصله فر مادیں گے تو میں قبول کرلوں گا۔ چنانچہ لا ہور کے اجلاس میں میاں سراج احمد صاحب مدخلائه کوامیر اورمولا نافضل الرحمان کو ناظم عمومی (جنر ل سیکریٹری) منتخب کیا گیا۔ حضرت میاں صاحب نے امارت قبول کر لی اور پوری مستعدی سے کا مشروع کردیا۔ گئ اضلاع کے دوروں میں مجھے معیت حاصل رہی۔اللہ تعالیٰ نے مہر بانی فر مائی اور تقریباً دس سال بعد جمعیت علمائے اسلام کے دونوں دھڑ وں میں اتحاد ہو گیا۔ ۲ار دسمبر ۱۹۹۰ء میں مدرسہ قاسم العلوم، شیرانوالا دروازہ، لا ہور میں بھر پور کانفرنس کے ذریعے جمعیت علمائے اسلام کے اتحاد، نئی مجلسِ عاملہ اور یالیسی کا اعلان کیا گیا۔ تین اکابرسر برست بنائے گئے ؟ حضرت مولا نا عبد الكريم صاحبٌ بيرشريف، حضرت مولا نا خواجه خان محمر صاحبٌ خانقاهِ سراجيه اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحبٌ گوجرانواله ـ امير حافظ الحديث مولانا عبدالله صاحب درخواستی اور ناظم عمومی (جزل سیکریٹری) مولا نافضل الرحمان صاحب کو بنایا گیا۔اس طرح جماعت دوہارہ کیجا ہوکر کام کرنے لگی ،اگرچہ کچھلوگوں نے الگ رہ کر جماعت کا نام استعال کیا ہے، کیکن جماعت ایک ہی ہے جس کا جماعتی نظم اور وزن ہے۔ حضرت ہمیشہ جمعیت علمائے اسلام کی ترقی اوراستحکام کے لیے فکر منداورکوشال رہتے تھے۔ جس زمانے میں بھکرضلع میا نوالی کی تخصیل تھی ،الگ ضلع نہیں بناتھا، ہماری ضلع مجلس شور کی کے اکثر اہم اجلاس خانقاہ شریف میں حضرت کی زیر صدارت ہوتے۔ زیادہ تو یا زہیں، ایک مرتبه مرکزی مجلسِ شوری کا اجلاس۲۳،۲۲ مارچ ۱۹۹۴ء کو خانقاه شریف میں ہوا۔ ایجنڈے میں جماعت کے دستور میں ترامیم کا مسلہ بھی شامل تھا۔مولا نافضل الرحمان کی تجویز ہے جلسِ شوریٰ نے بیکام میرے حوالے کر دیا کہ میں جن ساتھیوں کومناسب سمجھوں ساتھ لے کر یہ خدمت انجام دوں مجلسِ شوری کے اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کے بڑے فرزندمولانا عزیز احمد صاحب مدخلائد اور خواجہ محمد زاہد شہید ؓ (ڈیرہ

اساعیل خان) سے عرض کیا کہ وہ اس کام میں میرے ساتھ شریک ہوں۔ خانقاہ شریف کی تاریخ مقرر کردی۔ میں وہاں پہنچ گیا، اور خواجہ محمد زاہد مرحوم بھی تشریف لائے۔ بھلوال کے حالی احمد یار مرحوم حفزت کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ خانقاہ شریف اور جمعیت علمائے اسلام سے ان کا پرانا تعلق تھا۔ حضرتؓ نے فرمایا، ان کو بھی اپنے کام میں شریک کرلو۔ اس طرح ہم چارساتھی ہوگئے۔ کی دن مسلسل خانقاہ شریف میں بیڑھ کرہم نے اوّل تا آخر پورے دستور پورکیا اور ترامیم تجویز کیس جو کہلس شور کی لا ہور کے اجلاس میں پیش ہوئیں۔ احمد للہ! ہماری کئی تجاویز اب تک دستور کا اہم حصہ ہیں۔ حضرت کے تین صاحبز ادے (مولانا صاحبز ادہ عزیز احمد صاحب، مولانا صاحبز ادہ خلیل احمد صاحب اور جناب صاحبز ادہ صاحب اور جناب صاحبز ادہ سعید احمد صاحب) ضلع میا نوالی جمعیت کے یکے بعد دیگرے امیر رہے دار بھی اِنہی حضرات کی سریر تی جمعیت کو حاصل ہے۔

حضرت جعیت علائے اسلام کی پالیسیوں کی مکمل جمایت فرماتے رہے۔ ایم آرڈی کے زمانے میں ایک دن آپ ٹوبہ ٹیک سکھ تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب نے حضرت آپ سامنے مولا نافضل الرحمان پر تقید شروع کر دی۔ مولا ناصاحب کے خلاف خاصی طویل گفتگو کی۔ حضرت خاموثی سے سنتے رہے۔ جب اس شخص کی بات پوری ہوگئی تو حضرت نے فرمایا،''مولا نافضل الرحمٰن صاحب جو پچھ کررہے ہیں ٹھیک کررہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ہوں۔'' حضرت کے اس ارشاد سے اس شخص کی ساری تقریریریانی پھر گیا۔

تقریباً ڈیڑھ سال قبل کی بات ہے، ایک صاحب جو عالم معلوم ہوتے تھے، خانقاہ شریف میں حضرت کے سامنے مولا نافضل الرحمٰن کے خلاف گفتگو کر رہے تھے۔ جب خاموش ہوئے تو حضرت نے فرمایا،''ہم مولا نافضل الرحمٰن صاحب کے ساتھ ہیں۔''

مولا نااسلام آباد آتے جاتے حضرت کی خدمت میں حاضری دیا کرتے اور کبھی صرف زیارت کے لیے سفر کیا کرتے ۔ ۲ مرمئی کوعشاء کے وقت مجھے سیال ہمیتال میں آخری زیارت نصیب ہوئی، اُس وقت بھی مولا نافضل الرحمٰن صاحب کا حال دریافت فرمایا۔

حضرت کے خادم ِخاص حکیم سلطان محمود صاحب نے بیان کیا ''ایک عالم دین نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت! ہمارے ہاں جمعیت علمائے اسلام بھی ہے اور مجلس تحفظ ختم نبوت بھی ہے۔ جمعیت علمائے اسلام کے ساتھی مجھ پر زور دیتے ہیں کہ میں جمعیت کا کام کروں اور مجلس تحفظ ختم نبوت والے زور دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کرو۔ میرے لیے جناب کا کیا حکم ہے؟'' حضرت نے فرمایا کہ''جمعیت علمائے اسلام میں کام کرو۔ جمعیت علمائے اسلام ہوگی تو مجلس تحفظ ختم نبوت ہوگی ، جمعیت ہوگی تو مدار س ہوں گے۔''

ظاہری اسباب میں روحانی فیضان اور دینی ،ملی خدمات کے لیے آپ کے نزدیک تین بڑے اور نمایاں ذرائع تھے؛ (۱) خانقاہ سراجیہ، (۲) مجلس تحفظ ختم نبوت، (۳) جمعیت علمائے اسلام ۔اللّٰد تعالی ان مینوں کو دوام اور بقاعطا فرمائے اور دین کی خدمت اور حفاظت کی توفیق عطافر مائے۔ (بہتصرفِ ادنیٰ)

# مجلسِ تحفظِ ختم نبوت اور حضرت بإباجيًّ

آغاز میں مرزاغلام احمد صاحب قادیانی گوشئے خمول میں دادِتصنیف و تالیف دیتے رہے۔ پھر بطور مبلغ و مناظرِ اسلام مناظرہ کے میدان میں نمودار ہوئے۔ جب عیسائی مشنریاں اُمہات العقا کداور مسلّما ہے دین پر حملہ آور ہورہی تھیں۔امید ہو چلی تھی کہ مرزا صاحب اپنے تیروتفنگ سے اسلام کے رخ روثن کا خوب دفاع کریں گے۔ مگر وہ دفاعِ اسلام کے خارزار میں آبلہ پائی سے کتر اکر،الہامات منامات کے سنرہ زار میں جااترے، جہاں ان پرالہامات و دعاوی کی برکھا شروع ہوگئی۔الہامات و دعاوی کا یہ ملفوف سلسلہ چلتا رہا تا آئکہ مرزا صاحب دعاوی و الہامات کا نقاب الٹ کر بطور مجدد وصلح سامنے آئے۔ بالآخرار تقاوید رہے کا یہ سلسلہ ہے موعود سے ہوتا ہوا معاذ اللہ دعوی نبوت تک جا پہنچا۔ علمائے ر بانتین کی عقابی نگاہوں نے شروع ہی سے تاڑ لیا تھا کہ یہ خض کیا گل کھلائے کا۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ بپوش من اندازِ قدت را خوب می شناسم

ترجمہ:میاں! تم چاہے جس رنگ کا چولا پہن لو، میں تمہاری قامت کا انداز خوب پیچانتا ہوں۔

چنانچیعلائے لدھیانہ نے سب سے پہلے ان کی تکفیر کی۔ مناظر اسلام مولانا ثناءاللہ امرتسریؓ، حضرت سیّد پیرم ہم علی شاہ گولڑویؓ، مولانا ظفر علی خانؓ، علامہ اقبالؓ وغیرہم نے ان کا

ا ماخوذ ازمضمون مولا ناالله وساياصاحب

تعاقب جاری رکھا۔ جمت الاسلام، تاج المحد ثین حضرت مولا ناسیّد محد انور شاہ تشمیریؓ نے اپنے عالی مرتبت تلافدہ کی ایک کھیپ (جو آسانِ علم کے آفتاب و ماہتاب سے) کو ردّ قادیا نیت پر مامور فر مایا کہ وہ اپنی علمی ، فکری اور قلمی توانا ئیاں اس فتنے کے استیصال کے لیے وقف کردیں ، دوسری جانب شعلہ نوامقرر ، سحر بیان خطیب ، امیر شریعت ، سیّد عطاء الله شاہ بخاری گوخطا بت کے میدان میں اتارا۔ ان کی شعلہ نوائی نے ایک صور پھونک دیا۔ آتش بجاں ، سرفروش مقرروں کا ایک لشکر تیار ہوگیا ، جنہوں نے زبان و بیان سے قادیا نیت کا ناطقہ ہی نہیں عرصہ حیات بھی تنگ کر دیا۔ مگر اللہ کی شان سلطنب برطانیہ کا 'د خود کا شتہ پودا' ، حکومت کی سر پرتی اور چھتری تلے پروان چڑھتار ہا۔ اِدھر اہلِ جنوں خارِ مغیلاں سے آ بلے کیوڑ تے ہوئے عشق و محبت کی زریں تاریخ رقم کرتے رہے۔

تحفظ ختم نبوت اورخانقاہ سراجیہ کا بھی چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، اورر دِقادیا نیت کے محاذیر خانقاہ سراجیہ کے اکابرین اُلی ہوئی تلوار ثابت ہوئے۔ بانی خانقاہ سراجیہ حضرتِ اعلیؓ نے ارشاد فر مایا کہ اصل فتنہ موجودہ دور میں مرزائیت کا ہے جو وجو دِ اسلام کومٹانا چاہتا ہے، اس کے خلاف جہاد جاری رکھنا چاہیے۔

حضرت ٹاٹی کے بعد حضرت باباجیؓ مسندنشین ہوئے اور آپؓ نے بھی خانقاہ سراجیہ کی

تا بندہ روایات کو باقی رکھتے ہوئے جہاں اپنے انفاس سے دلوں کی دنیا آباد کی تعلق مع اللہ اور ابتاعِ سنت کی جوت جگائی، وہان هم نبوت کے لیے اپنا ہر سانس وقف کر دیا۔

حضرت باباجی نتم نبوت کے کام کونجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فر مایا، نواب محمد صادق صاحب کے دور میں بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دینے کا کیس دائر ہوا۔نواب صاحب گرمیاں برطانیہ گزارتے تھے۔ وہاں پر حكومت برطانيين نواب صاحب يرد باؤ ڈالا كەقاديانيوں كومت چھيڑو۔اسى دوران سردار خضر حیات سے ملاقات ہوئی توان کو تفصیل بتائی کہ انگریز بہت مجبور کررہے ہیں۔ سر دار صاحب نے کہا کہ نواب صاحب! ہم انگریز کے نمک خواہ ضرور ہیں مگر دوسری جانب رسالت مآب طَالِيْمُ کی ختم نبوت کا مسلہ ہے۔اس لیے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی آخرت کے پیش نظر قادیا نیوں کو ہر گز تحفظ نہ دیں۔ چنانجے نواب صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی اورانہوں نے حکومتی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے عدالت کے کسی کام میں مخل نہ ہوئے۔سرکاری سطح پرسب سے پہلے ریاست بہاولپور میں قادیانیوں کوغیرمسلم قرار دیا گیا۔ فر مایا،ان دونوں شخصیات کی مغفرت کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ [حاجی محمد یعقوب] ایک مرتبہ فرمایا، مجھے تو ہزرگول نے ختم نبوت کے کام کی ذمہ داری سونی دی ہے۔ اگر به نه ہوتی تو خانقاہ شریف میں ہمہ تن ذکریاک میںمصروف رہتے۔ نیز فرمایا،نماز، روزہ، حج، زکو ۃ، تبلیغ و جہاد جیسے فرائض کا تعلق حضورِ اکرم تالیم کے اعمال سے ہے اور ختم نبوت كاتعلق حضور عُلَيْكِم كي ذات مباركه سے ہے۔ ختم نبوت كي ياسباني براهِ راست ذات اقدس مَثَالِيَّةُ كَي خدمت كے مترادف ہے۔ [جاجي محمد يعقوب]

تحفظِ ختم نبوت کے سلسلے میں حضرت بابا جی کی جلیل القدر خدمات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرناممکن ہی نہیں، تا ہم بابا جی کی خدمات کا مختصر تذکرہ مندرجہ ذیل ہے:

#### حضرت باباجئ كالطورنائب امير چناوك

9 را پریل ۱۹۷۴ء میں مجلس تحفظ تنم نبوت کا سه ساله انتخاب ہوا۔ حضرت خواجہ ترین حجود جانے کی وجہ سے شرکت نه فرما سکے۔ اس اجلاس میں حضرت بنوری گومجلس تحفظ تنم نبوت کا امیر مقرر کیا گیا۔ حضرت بنوری نے حضرت خواجہ گونا ئب امیر اور مولا نا شریف جالندھری کو ناظم اعلی نا مزد کیا۔ مجلس شوری نے حضرت بنوری کے اس فیصلے کی جر پور تائیدگی۔

# مجلس تحفظ حتم نبوت مے مرکزی دفتر کے لیے ایک دن مخص کرنا

حضرت قبلہ بابا جی مجلس کے نائب امیر مقرر ہونے کے بعد مولانا شریف محمہ جالندھریؓ خانقاہ سراجیہ حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ حضرت! مہینے میں ایک دن دفترِ مرکزیہ کے لیے مختص فرما دیں، تا کہ مہینے بھرکی کارگزاری پیش کی جاسکے۔حضرت قبلہؓ نے یہ درخواست قبول فرمالی۔سالہاسال اس پڑمل ہوتارہا۔

## تحريكِ ختم نبوت ميں حضرت باباجيٌ كاكر دار

۲۹ مرمئی ۱۹۷ میں قادیانی اوباشوں نے مرزاطاہر کی زیر قیادت چناب گرائیشن (ربوہ) پرنشتر میڈیکل کالج کے طلبہ پر حملہ کردیا۔ یہ خبر ملک بھر میں جنگل کی آگ کی طرح سے کی گار گئی ۔ لوگ شخت مشتعل تھے۔ چنا نچہ حضرت بنور کی کی ولولہ انگیز قیادت میں ایک فقید المثال تحریک چلی ۔ جس میں ہر مکتب فکر اور ہر مسلک کے زعماء اور قائدین کے شانہ بشانہ حضرت قبلہ نہ ضرف مشاورت میں شریک رہے بلکہ ملک بھر میں خانقاہ سراجیہ کے جملہ متعلقین کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کر دار ادا کرنے کا حکم فر مایا۔ خانقاہ شریف میں دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ میا نوالی کے ارکانِ اسمبلی کو قائل کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ بھی استعال کیا۔ غرض اس تحریک کو کا میاب بنانے کے لیے آپ نے شب وروز اثر رسوخ بھی استعال کیا۔ غرض اس تحریک کو کا میاب بنانے کے لیے آپ نے شب وروز

ا۔ قیامِ پاکستان کے بعد مجلسِ تحفظ ختمِ نبوت قائم ہوئی، اس کے عہدہ داران بذر بعدا نتخاب مقرر ہوتے تھے۔

ایک کردیے۔ بحد للہ! جوتح یک چناب گرریلوے اسٹیشن پرقادیانیوں کی حماقت وزیادتی سے شروع ہوئی، ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی کر تمبر ۱۹۷۹ء میں قومی اسمبلی کے تاریخی فیصلے پر منتج ہوئی، لیعنی اس تحریک کے نتیج میں قادیانی غیر مسلم اقلیت قراریائے۔ اجلاس بالیجی شریف میں شرکت

اارجولائی ۱۹۷۵ء کی بات ہے کہ حضرت بنوریؓ نے صوبہ سندھ میں ختم نبوت کے کام کی توسیعے کے لیے خانقاہ ہالیجی شریف (پنول عاقل کے ساتھ ایک مقام ہے) میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں دیگر زعماء اور قائدین کے علاوہ حضرت بابا جی جھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس کی برکت سے سکھر، گمبٹ، کنری، ٹالہی، کراچی غرض سندھ کے کئی مقامات پر مجلس کئی عظیم الشان دفاتر، مراکز اور مساجد قائم ہوئیں۔ اندرونِ سندھ قادیا نبیت کے مجلس کئی عظیم الشان دفاتر، مراکز اور مساجد قائم ہوئیں۔ اندرونِ سندھ قادیا نبیت کے متعدد باراندرونِ سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں کے دور نے فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کے شخط اور تروی میں نمایاں اور بے مثال کر دارادا کیا۔

# چناب مر (ربوه) اورملتان مین مرکز ختم نبوت کا قیام

کرستمبر ۱۹۷۴ء کے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت اور قادیانیوں کے مرکزی شہر بوہ کو'' کھلاشہ'' قرار دیا گیا۔ چنانچہ پولیس، ڈاک، بجلی، ریلوے، بلدیہ اور تمام تعلیمی وسرکاری اداروں میں قادیانیوں کے بجائے مسلمان عملہ تعین ہوا۔ مزید برآں فتنۂ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے چناب نگر میں مرکز ختم نبوت کے قیام کی ضرورت بھی محسوں کی گئی۔ چنانچہ ۱۲ ارجنوری ۲ کے 19 ء کو بنوری ٹاکون کراچی میں حضرت مولانا سیّد پوسف بنوری گئی۔ چنانچہ ۱۲ ارجنوری ۲ کے 19 ء کو بنوری ٹاکون کراچی میں حضرت مولانا سیّد پوسف بنوری گئی۔ چنانچہ باباجی جھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ جس میں حضوری باغ روز ملتان میں خرکز کی تعمیر اور چناب نگر میں کام کی تو سیچ کا بھی فیصلہ ہوا۔

## چناب نگرمیں پہلاعوامی اجتماع

آل پاکستان سالانہ تتم نبوت کانفرنس (چنیوٹ) کے اجلاس کے دوران یہ بات طے ہوئی کہ نمازِ جمعہ '' مسجد محمد یہ' چناب نگر میں پڑھی جائے گی اور امامت کے فرائض حضرت قبلہ خواجہ خان محمد آدا کریں گے۔ چنا نچی مسجد محمد یہ میں جمعہ کا سب سے پہلا بڑا عوا می اجتماع ہوا۔ مسجد کے اندر، باہر اور اسٹیشن کے اردگر ددور دور دور تک نمازیوں کی صفیل تھیں۔ آپ کی امامت میں جمعہ اداکیا گیا۔

# مسلم كالونى چناب مرمين مسجداور مدرسے كا قيام

چناب گرکو حکومت نے کھلاشہ قراردے کر دریائے چناب کے کنارے • ۵را کیڑ پر مسلم کالونی ڈیزائن کی۔اوائل ۲ ۱۹۵ء میں مولانا تاج محموداور مولانا شریف جالندھرگ نے خاموثی سے اس کالونی میں مسجد اور مدرسے کے قیام کے لیے ۹ رکنال اراضی کے حصول کے لیے درخواست دی۔ ۲۸ رجنوری ۲ ۱۹۵ء کو اِس پلاٹ کا قبضہ ملا۔ اس جگہ پر مدرسے کی بنیاد رکھنے کی سعادت بھی اللہ رب العزت نے حضرت باباجی گو بخشی۔ چنانچہ کر جولائی ۲۵ میاد کو حضرت باباجی گو بخشی۔ چنانچہ کر جولائی ۲۵ میاد کی حصر کی نماز کی امت فرمائی اوردعائے فیر بھی کی۔ اسی دن عارضی مسجد اور جمرے کا سنگ بنیا دبھی رکھا گیا۔ حضرت بنوری کی زیرصدارت شوری کا آخری اجلاس

۱۰۱۰ مرکزی مجلس شوری کا ایک مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مرکزی مجلس شوری کا آخری اجلاس حضرت بنوری کی زیرِ صدارت منعقد ہوا (اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا)۔ جس میں دیگر حضرات کے علاوہ حضرت باباجی بھی شریک ہوئے۔اس اجلاس میں مندرجہ ذمل اہم فصلے ہوئے:

ا۔ جس جماعت نے کسی قادیانی کو انکشن میں کھڑا کیا، یا کسی امیدوار نے من حیث الجماعت مرزائیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجلس تحفظ تنم نبوت اس کی بھریور خالفت کرے گی۔

۲۔ مسلم کالونی چناب نگر میں مسجد، دارالمبلغین اور عربی مدرسے کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور مبلغین کی اقامت گا ہوں کی تعمیر۔

سـ برطانيه مين كام كي توسيع ـ

۴ - ''لولاك'' كي اشاعت كي توسيع \_

#### حضرت قبله كالطورامير جناؤ

کارا کوبر کا اوبیل حفرت مولانا یوسف بنوری کے وصال میمجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر کا عہدہ خالی ہوگیا۔ چنانچ کا ردیمبر کا اوبی عبدہ خالی ہوگیا۔ چنانچ کا ردیمبر کا اوبی عبد کا اوبی منعقد ہوا۔ اللہ کی شان! حضرت قبلہ ناسازی طبع کی بنا پر اجلاس میں شرکت نہ فر ماسکے۔ چنانچہ آپ نے صاحبزادہ عزیز احمد صاحب اور مولا نا نذیر احمد صاحب (خطیب جامع مسجد غوثیہ کندیاں) کو بطور نمائندہ، اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ اجلاس میں حضرت قبلہ بابا جی گا ایمان افروز پیغام پڑھ کر سنایا گیا:

بطور تبرك حضرت والاكايينام مدية قارئين سے:

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلْوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ.

فقیرابوالخلیل خان محمد عفی عنه نائب امیر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی طرف سے حضرات گرامی قدر، اراکین کرام، مرکزی مجلس شور کی مجلس عامله تحفظ ختم نبوت پاکستان مسلمکم الله تعالی و عفاکم!

مطالعه فرمائیں، آپ حضرات کا اس مبارک اجتماع میں شریک ہونا سلف صالحین کرام وغازیان کرام کی پوری اتباع کی ہم کوتو فیق عطافر مائے اور اپنے اکا بر کے مسلک پر اِستقامت اور اس کی اشاعت وحفاظت کی تو فیق عطافر مائے! آمین۔

سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت اقدس شخ الاسلام علامہ بنوری نوراللّٰہ مرقدۂ کی رحلت کے متعلق تعزیت عرض ہے۔ بیرحادثہ ہم سب کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک مشترک حادثہ ہے اور ہم سب اس غم میں شریک ہیں۔سارے عالم اسلام کے لیے عموماً اور مسلک دیو بند کے لیے خصوصاً یہ ایک عظیم حادثہ ہے اور ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس سے ایک ایسا خلابیدا ہواہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

حضرت شیخ الاسلام رئیس العلماء والصلحاء مولانا سیّد محمد پوسف بنوری قدس سره العزيزاميركل ياكستان مجلس تحفظ ختم نبوت كادورامارت هرلحاظ سے بفضله تعالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مقاصد عظیم کی فقیدالمثال کامیا بی اور فائز المرامی کا دور ثابت ہوا ہے۔حضرت مولا نا کی رہنمائی میں اندرون ملک اور عالمی سطح پر تحفظ ختم نبوت کے ادارے اور مراکز نہ صرف قائم ہوئے بلکہ ملحدین وزنادقہ اور فرقہ ضالہ مرزائیہ کے خفیہ اور ظاہراً ڈوں اور نمین گاہوں پرمبلغین تحفظ ختم نبوت کی مضبوط تبلیغی پیش قدمی کےراستے کھل گئے اور عالمی سطح پر دشمنان اسلام کی اہل اسلام کو گمراہ کرنے کی نایاک سرگرمیاں سردیر گئیں اوراہل اسلام پر ان کا دجل وفریب اور گمراہی و کفر واضح ہو گیا۔حضرت اقدس نے بنفس نفیس خود افریقہ اور لندن وغیرہ کا دورہ کیا اور پیرانہ سالی کے باوجود اس فرقہ ضالہ مرزائیہ کا تعاقب کیا اور کامیابی و کامرانی کے ساتھ واپسی ہوئی۔اللہ تعالیٰ آئندہ بھی نصرت و تائید فرمائے! آمین۔ اگراندرون ملک اور بیرون ملک مبلغین، اراکین اور بهدردان ومخلصان تحفظ ختم نبوت کی تبلیغ دعوت وارشاد کی رفتار اور پیش قدمی اس طرح جاری رہی تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اورنصرت سےامید ہے کہ بدترین فتنہ مرزائیت کے بقیم آثار اورا دارے حرف،غلط کی طرح مٹ جائیں گے اور دین حقہ اسلام کا دور دورہ ہوگا اور خلافت علیٰ منہاج الکتاب والسنة كا قيام ممكن هو سكے گا۔انشاءاللہ!

فقیر کی صحت بحد للہ تعالیٰ روبہ ترقی ہے کیکن ابھی کافی کمزوری ہے اوراس عذر کی وجہ سے اس عالیشان اور بابر کت محفل میں شرکت اور حاضری کی سعادت حاصل نہیں کر سکا۔ امید ہے آپ حضرات اس فقیر کا عذر قبول فرمائیں گے اور اپنی دعاؤں سے اس ناچیز کی فلاح دارین میں مدوفر مائیں گے۔والعذر عند كرام الناس مقبول. اسى ليمايي طرف سے مولا نا نذیر احمہ خطیب جامع مسجد کندیاں اور فرزندی عزیز احمد آپ حضرات کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔اس اجتماع میں آپ حضرات کو آئندہ کے لیے نظیمی انتخاب کرنا ہےاوراس میں خاص طور پرامیر کا انتخاب خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔اب آپ حضرات کو حضرت سیّدمولا نامحمہ یوسف بنوریؓ کی جگہ پُر کرنے کے لیے انہی کے علم وفضل اورعمل و اخلاص کے پاید کے عالم حق کواس منصب کے لیے منتخب کرنا ہے جوصا حب قلم بھی ہواور قادر الكلام مقرر بھي، عالم باعمل بھي ہواور عالمي شهرت كا حامل بھي اورا داره مجلس تحفظ ختم نبوت كي اہمیت وافادیت کا دل سے قائل بھی ہو۔اس کے علاوہ کسی مرکزی حیثیت کے شہر کا، جو ذرائع آمدورفت کی سہولتوں سے یوری طرح بہرہ ہو، قیام پذیریھی ہو۔اللہ تبارک وتعالیٰ آپ حضرات کوایسے عالم حق کے انتخاب کی رہنمائی اور تو فیق عطا فر مائے! آمین ۔ جہاں تك اس فقير كاتعلق ہے،اينے آپ كوتحفظ ختم نبوت كاايك اد في خادم ہى بنناا پنے ليے ذريعه فلاح دارین سمجھتا ہے، ایک دور دراز گوشہ ملک میں رہتا ہے جہاں آ مدورفت کے ذرائع محدود اور دشوار ہیں، نہ اہل قلم نہ ہی مقرر ہے اور اس عظیم مرتبہ کے لیے ضروری اوصاف سے بالکل عاری اور نا آشنا ہے۔ یہ کس نفسی نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔اس نا چیز کا نام اس منصب جلیلہ کے لیے زیرغور لا نا درحقیقت اس منصب عالیہ کی تو ہین ہے۔ آپ نے اگر نائب امیر ہونے کی حیثیت سے مجھے سامنے رکھا تو بیآ پ حضرات کی دیانت داراندرائے کے سراسر خلاف ہو گا اور آپ حضرات اپنی ذیمہ داری کی ادائیگی میں کوتا ہی کے مرتکب ہوں ، گے۔اگراس فقیر کواپنی تمام تر نالائقی کے باوجود منتخب کرلیا اوراس فقیر سے اپنی نالائقی کی بنیاد برکوتا ہیاں سرز دہوئیں، جو کہ یقینی ہیں، تو آپ حضرات اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔اللّٰہ نتارک وتعالیٰ محفوظ وممنون رکھے! آمین۔

لہذا آپ حضرات کی خدمت میں نہایت در دمندانہ اپیل ہے کہ اس کے متعلق اپنی دیانت کے مطابق پوری طرح سوچ اور فکر کے ساتھ فیصلہ کریں۔اللہ تعالی آپ حضرات کی

مدد، نصرت ورہنمائی فرمائے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق رفیق گردانے۔ آمین! فقیر دعا گو ہے کہ مولائے کریم ورحیم جل شاخ آپ حضرات و جملہ اراکین و ہمدردان مجلس تحفظ ختم نبوت اور جملہ اہل اسلام کواقصائے عالم میں ظاہری وباطنی خیر وبرکت ، صحت وعافیت اور فتح و نفرت اور تمکن ورسوخ سے نوازے اور دین حقہ اسلام کی بیش از بیش خدمت ، تبلیخ اور اشاعت کی توفیق کرامت فرماوے۔ اپنے فضل وکرم اور رضاو حفظ خاص سے سرفراز فرمائے اور این اور این از اللہ وحزب اللہ میں محشور فرمائے! آمین ۔ اُ

یہ پیغام من کرمولا نا تاج محمود صاحب نے اجلاس سے خطاب میں فر مایا کہ حضرت مولا نا خان محمد صاحب نے جن شرا تطا ور صلاحیتوں کا اس پیغام میں ذکر فر مایا ہے وہ تمام حضرت میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ہم اس پیغام کا ایک ایک حرف دل کی گہرائیوں سے من کر اِس نتیج پر پہنچے ہیں کہ اکابرین کی اس امانت (مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان) کی صحیح قیادت حضرت مولا نا خواجہ خان محمد صاحب ہی فر ماسکتے ہیں۔ اس لیے آئندہ تین سال کے لیے میں حضرت مولا نا خواجہ خان محمد صاحب کا نام پیش کرتا ہوں۔ ان کے بعد حضرت مولا نا عبد الرحیم اشعر نے خان محمد صاحب کا نام پیش کرتا ہوں۔ ان کے بعد حضرت مولا نا عبد الرحیم اشعر نے تائیدی کلمات کے۔

اس کے بعد اتفاقِ رائے سے حضرت قبلہ کو کبسِ تحفظ ختم نبوت کا امیر مرکزیہ اور مولانا محمد عبد اللہ صاحب (شخ الحدیث جامعہ رشید یہ ساہیوال) کونائب امیر منتخب کرلیا گیا۔ اس کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک وفد حضرت کی خدمت میں خانقاہ سراجیہ حاضر ہوا۔ اجلاس کی کارروائی پیش کی گئے۔ حضرت قبلہؓ نے نہایت شفقت فرمائی اورانکار کا ایک لفظ بھی نہیں فرمایا۔ فالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَی ذٰلِکَ.

هفت روز هلولاک،۳ رفر وری۸ ∠۱۹ ء

# حضرت بنورگ کی زیرِ صدارت آخری اجلاس میں

# کیے گئے فیصلوں پڑمل درآ مد

# ا۔ الیشن اور قادیانی

''الیکشن میں جہاں کہیں قادیانی کھڑا ہوگا تو مجلس اس کے لیے رکاوٹ بنے گ' الحمد للہ!اس فیصلے کے بعد سے آج تک قومی صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں کوئی قادیانی عام الیکشن لڑ کرنہیں جاسکا۔حضرت باباجی گی زیر قیادت مجلس تحفظ ختم نبوت کی بھر پور جدو جہداور پُرخلوص دعاؤں کے باعث پورے ملک کی الیمی فضابن گئی کہ کسی قادیانی کے لیے الیکشن میں حصہ لینا تو در کناروہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔

# ٢- جامع مسجد ختم نبوت چناب مگر کی تغییر

مسلم کالونی چناب نگر میں جامع مسجد هم نبوت کی تغییر حضرت بابا بی گے دورِامارت میں ہوئی۔ تمام معاملات حضرت کی مشاورت سے طے ہوئے۔ بالآ خر حضرت قبلہ کی زیر سر پرتی ایک وسیع وعریض، حسین وجمیل، پرشکوہ اور مرضع جامع مسجد تغییر ہوئی۔ جس کے مینارے کی بلندی ایک سوبیس فٹ ہے۔ مسجد کی دیواریں اسائے الہی اور اساء النبی سائی آ

## س\_ دارامبلغین کاقیام

قادیانیت کے شتر بے مہار فتنے کوئیل ڈالنے کے لیے جلس تحفظِ ختم نبوت کے زعماء اور قائدین نے '' دارالمبلغین '' کے قیام پر زور دیا۔ چنانچہ حضرت بابا جی گئے دورِامارت میں ہی دارالمبلغین جیساو قیع علمی ادارہ وجود میں آیا، جہال ایک عظیم الثان ، منتخب اور مرتب لا ئبر ری بھی قائم کی گئی۔ یہ بلند پایہ علمی خزانہ دس ہزار سے زائد حوالہ جاتی کتب پر مشتمل ہے جس سے مبلغین اوراسا تذہ بھر پورفائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت بابا جی گئے عہدا مارت ہی میں '' دارالمبلغین '' میں '' سالا نہ رد قادیا نیت کورس' شروع ہوا۔ حضرت بابا جی گئے اس کی میں '' دارالمبلغین '' میں '' سالا نہ رد قادیا نیت کورس' شروع ہوا۔ حضرت بابا جی گئے نے اس کی

بھر پورسر پرستی فرمائی۔کورس کے آغاز واختنام پر بھنسِ نفیس تشریف لاتے اور شرکاء کی حوصلہ افزائی فرماتے۔حضرت باباجگ کوصلہ افزائی فرماتے۔حضرت باباجگ کی زیرنگرانی ہزاروں علماءنے ردِقادیا نبیت کورس کیااور قادیانی دجل و کذب اور مکروفریب کا پردہ چاک کرنے میں بھر پورکردارادا کیا۔

# ۸۔ مدرسة عربيه (چناب گر) كا قيام

مغربی تہذیب وتدن کی بلغار، عصرِ حاضر کے فتنوں اور الحادو بے دین کے سیلاب کی روک تھام کے لیے ایک عربی مدرسے کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بھی تجویز کیا گیا کہ اس مدرسے میں انگریزی زبان کی تعلیم بھی دی جائے تا کہ نسلِ نو طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنہیں کے لب و لہجے میں بات کر سکے۔ چنا نچہ حضرت بابا جی گے عہدِ امارت میں ایک عربی مدرسہ قائم ہوا۔ مدرسے کی عمارت، مہمان خانہ، طلبہ کی رہائش اور درسگا ہیں، مطعم ، باور چی خانہ، گودام، وضو خانہ، بیت الخلاء، بھلواری اور باغیچے کی تعمیر حضرت بابا جی گی زیرنگر انی اور مشاورت سے طے یائی۔

#### ۵۔ اسا تذہ اور مبلغین کے مکانات کی تغییر

حضرت بنوری کی امارت کے آخری ایام میں اساتذہ اور مبلغین کی تعمیر کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر کام شروع نہ ہوسکا۔ اساتذہ اور مبلغین کی سات رہا کُشگا ہیں حضرت بابا جُگ کے دور میں تغییر ہوئیں۔ بیسب مکانات مجلس کی ملکیت ہیں۔

## مولا ناعز برالرحلن جالندهري كي بطورخازن تقرري

کارد مبر کارد مبر کا او کوحفرت باباجی امیر مرکزید نتخب ہوئے تو انہوں نے مولا ناعزیز الرحمان جالندھری مد ظلۂ کومرکزی خازن مقرر فر مایا ہے ۱۹۷۷ء کی تحریک کی زبر دست مشغولی، بیرونی وفود کی بکثر ت آمد، اور دیگر ناگزیرا مورکی وجہ سے دفتر کی حساب غیر مرتب رہا۔ اس چار سالہ غیر مرتب بکھر ہے ہوئے حساب کو سمیٹنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ تاہم مولا ناعزیز الرحمان جالندھری کی شابند روزمحنت نے اس کو تر تیب دیا، مالی حسابات کیے، بل

ترتیب دیے اور چند ہفتوں ہی میں چارسال کا حساب مرتب کر کے جانچ پڑتال کے لیے جھجوا دیا۔ الغرض مولانا عزیز الرحمٰن جالندھری مدخلۂ ہمارے حضرت باباجیؓ کی انمول دریافت اور مجلس کا گرانقدرا ثافہ ہیں۔مولانا عزیز الرحمٰن جالندھری نے حضرت باباجیؓ کے زیرسایہ (اوراب حضرت کی دعاؤں کے حصار میں) دفتر مرکز بیاورمرکزی نظم کو چلایا ہے۔ ووٹرفارم کی عبارت میں تبدیلی

جزل محرضیاء الحق کے دور میں مولوی مشاق حسین چیف الیکش کمشنر تھے۔ قاد مانی جماعت کے سربراہ مرزاناصر نے ان سے ل کرساز باز کی کہائیشن فارم کے حلف نامے میں الیں تبدیلی کر دی جائے جس سے قادیانی مسلمانوں کا روپ دھار کرا پناووٹ درج کرا سکیں۔اللّٰدی شان!مولا نا تاج محمود کو اِس کی بھنک بڑگئی۔انہوں نے''لولاک'' میں شدید احتجاجی شذرہ لکھا،اور حلف نامے کی سابقہ عبارت کو بحال کرنے برزور دیا۔ مگر قادیانی نواز لا بی کے کان پر جوں تک نہ رینگی ۔ چنانچہ حضرت باباجیؓ کی زیر صدارت مجلس تحفظ ختم نبوت کی مجلس شوریٰ کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ ہوا کہ حضرت باباجیؓ، مولا نا تاج محمودؓ اور مولا نامجمہ شریف جالندھری مولا نامفتی محمود سے مل کر جنر ل محمہ ضیاءالحق کواس سازش سے آگاہ کریںاورسابقہ عبارت کی بحالی کی عبارت پرزور دیں ،اس کی ایک حرف کی تبدیلی پر بھی راضی نہ ہوں ۔مولا نامفتی محمودؓ نے اولاً نوابزادہ نصراللّہ خان کے ذریعے اور بعد میں بذات خود جنرل محمرضیاء الحق سے رابطہ کر کے انہیں اس بھیا نک اور مکروہ سازش سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جنرل څمرضیاءالحق نے ہیوروکر لیبی کے علی الرغم وہ فارم ضائع کرنے اور ووٹر فارم میں اصل حلف نامہ بحال کرنے کا حکم دیا۔ پیا ہم کام بھی حضرت باباجیؓ کے دورِ ا مارت میں ہوا۔

#### توسيع نشرواشاعت

۱۹رفر وری ۱۹۷۸ء میں حضرت قبلاً گی زیرِ امارت مجلسِ شوریٰ کا پہلا اجلاس ملتان میں منعقد ہوا۔ باقی امور کے علاوہ اس اجلاس میں مولا نامجمہ یوسف لدھیانویؓ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی، جس کا مقصد جدید خطوط پرنشر واشاعت کے کام کی توسیع تھا۔ چنانچہ فروری ۱۹۷۸ء سے مولا نا یوسف لدھیا نوگ کی شہادت (۱۳۱ر جمادی الاوّل ۱۳۲۹ھ/ ۱۸۸۸ مئی ۲۰۰۸ء) تک نشر واشاعت کا جوبھی شاندار اور جاندار کام ہواوہ حضرت باباجیؓ کے دورِ امارت کی تابندہ یادگار ہے۔

#### مجلس شوري ميں اختلاف اور حضرت باباجی کی کرامت

حضرت بنوری کے انقال کے بعد ایک کھن صورت حال پیش آئی مجلسِ تحفظ ختم نبوت کی مرکزی مجلسِ شوری کے ارکان میں پچھا نظامی معاملات میں اختلافِ رائے ہو گیا۔ جس کا اثر مبلغین میں بھی منتقل ہوا۔ صورتِ حال خاصی نازک اور حساس ہوگئ تھی۔ حضرت قبلہؓ نے معاملات کو سدھارنے کے لیے مجلسِ شوری کا اجلاس منعقد کر لیا۔ خطرہ لاحق تھا کہ اختلاف ِ رائے کی وجہ سے ناخوشگوار صورتِ حال پیش آسکتی ہے۔

ڈاکٹر خالدصاحب مرحوم راوی ہیں کہ اجلاس سے ایک رات قبل حضرت قبلہ بابا جی عشاء سے فجر تک پوری رات مصلے پر رہے، ایک لمحہ بھی آ رام نہ فر مایا۔ چنانچ حضرت بابا جی کی دعائے نیم شی کی بدولت مجلس شور کی کا اجلاس نہایت خوشگوار ماحول میں ہوا۔ تمام حضرات کے دلوں سے اختلافات کا غبار حچیٹ گیا، تکدر زائل ہو گیا۔ ہر طرف الفت و مودت اوراعتاد واخوت کے سین مناظر دکھائی دیتے تھے۔

# دفترِ مرکزیه کی تغیراور حضرت باباجی کی کرامت

علامہ مولا ناسیّد محمد یوسف بنوریؒ کے دور ہی میں تغلق روڈ ملتان میں مرکز کی تغیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ جب عمارت تقریباً ۸۰ فیصد مکمل ہوگئ تو ٹھیکیدار نے روایت ہتھکنڈ سے استعال کرتے ہوئے رقم بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ جب اس کا بینا جائز مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ بگڑ گیا۔ عدالت اور کچہری کے راستے اسے سوجھنے لگے۔ چنا نچہ ۱۰ اار فروری مانا گیا تو وہ بگڑ گیا۔ عدالت اور کچہری کے راستے اسے سوجھنے لگے۔ چنا نچہ ۱۰ اار فروری محمد اور کے محمد مواکہ ٹھیکیدار کو بے دخل کر کے ،عمارت کی صفائی ستھرائی کر کے اسے نماز اور رہائش کے قابل بنایا جائے۔ جس پڑھیکیدار نے روڑ ہے

اٹکائے اور مزاحت کی۔ چنانچہ حضرت باباجیؒ سے اس امر میں اجازت طلب کی گئی۔ آپ نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ چکی کامتھہ ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگلے دن ممارت میں صفائی سخرائی کا کام شروع ہوگیا۔ بجد للدکوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ تین چپار گھنٹوں میں بینی ممارت دفتر اور رہائش کے قابل ہوگئی۔ لاؤڈ اسپیکر نصب کر کے ظہر کی اذان و جماعت کا امہتمام ہوا۔ پھر دن رات ایک کر کے مسجد کے فرش کی سطح برابر کی گئی۔ جمعہ کا اعلان کر دیا گیا۔ کرا جی سے مولانا محمد ہنور گئی اور خانقاہ شریف کندیاں سے قبلہ بابا جی گئی برخلوص دعاؤں سے بیمشکل تشریف لائے تو چکی کام تھہ ہاتھ میں تھا۔ حضرت بابا جی گئی برخلوص دعاؤں سے بیمشکل مرحلہ بھی بہ آسانی سر ہوگیا۔

توسيع دارامبلغين

میں یہ فضلے ہوئے: میں یہ فضلے ہوئے:

ا۔ دارامبلغین کے تحت سہ ماہی کورس شوال تا ذوالحبیضر ورمنعقد ہو۔ فارغ التحصیل علماء کوتر بیت دی جائے اور وظیفہ بھی پیش کیا جائے۔

۲۔ شعبان میں ردِقادیانیت کورس کا اہتمام کیا جائے، جس میں مدارس کے طلب اور علاء شریک ہوں۔ (اس سے قبل رمضان المبارک میں جن مقامات پر دورہ تفسیر، دورہ صرف ونحو ہوتے تھے وہاں ہفتہ عشرہ کے لیے جلس کے مبلغین تشریف لے جا کرردِ قادیانیت پر تربیت دیتے تھے۔ نیز دفتر مرکزیہ میں گاہے بگاہے بسلسلۂ ردِ قادیانیت سہ ماہی کلاسیں گئی تھیں )۔ چنانچہ ان سالانہ کورسوں کا خوب اہتمام ہوا۔ ہزاروں علماء نے اس سے استفادہ کیا۔ الحمد للہ!

#### ١٩٨١ء مين امير ونائب امير كاچناؤ

مارچ۱۹۸۱ء میں حضرت بابا جی گی امارت کے تین سال مکمل ہو گئے۔ چنانچہ امیر و نائب امیر کے چناؤ کے لیے ۸رمارچ۱۹۸۱ء کومجلسِ عمومی کا اجلاس منعقد ہوا۔اس اجلاس میں مجلس کے بہی خواہ، زعماء اور اکابرین نے کثرت سے شرکت فرمائی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران آئندہ تین سال کے لیے حضرت بابا جگ گانام بطورامیر مرکزیہ تجویز کیا گیا۔ تمام حاضرین نے تائیداور تحسین کے جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت قبلہ بابا جگ نے مولا نامفتی احمد الرحمال گانام بطور نائب امیر تجویز فرمایا۔ مولا نامحمد شریف جالندھری کو ماظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔

# حضرت باباجیؓ کے دورِامارت میں مجلس کے نئے دفاتر ومراکز کی تعمیر

9راگت ۱۹۸۱ء کوحفرت کی زیرِ صدارت ملتان میں مرکزی مجلسِ شور کی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ گوجرا نوالہ، سیالکوٹ، شھر، کراچی میں موجود مجلس کے پلاٹوں پر تعمیر کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ حضرت کی زیرِ سرپرتی ان شہروں میں مجلسِ تحفظِ حتم نبوت کے دفاتر، مراکز اور مساجد کی تعمیر کا کام باحسن وخو بی تحمیل کو پہنچا۔علاوہ ازیں مندرجہ ذیل مقامات پرمجلس کے مراکز کی تعمیر و توسیع کا کام بھی حضرت باباجی گئے کے بابر کت دورِ امارت میں مکمل ہوا۔

- ا حیدرآ بادمین مرکز مجلس تحفظ حتم نبوت کی تعمیر
- ۲- کوٹری ضلع حیدرآ باد میں مسجد، مدرسه اور مر کرمجلس تحفظ تنم نبوت کی تعمیر
  - سا۔ کنری میں مجلسِ تحفظِ نتم نبوت کی مسجداور مدرسے کی تکمیل
    - ۴- سرگودهامین دفترِ مجلسِ تحفظ ختم نبوت کی تعمیر
    - ۵۔ ٹالهی میں مجلسِ تحفظ ختم نبوت کی مسجداور مدرسے کا قیام
      - ٧۔ گمبٹ میں مسجد ختم نبوت اور دفتر کی تغییر
      - رحیم یارخان میں دفتر مجلسِ تحفظ هم نبوت کی تعمیر
      - ٨ لا ہور میں دفتر مجلس تحفظ حتم نبوت کا خطیر رقم سے قیام
        - ٩ کوئيه میں دفتر مجلسِ تحفظ حتم نبوت کا قیام
        - اد ژوب میں دفترِ مجلسِ تحفظ ختم نبوت کا قیام

اا۔ فیصل آباد میں دفتر ختم نبوت کی تعیر مفت روز وختم نبوت کرا چی کا اجراء

19۸۸م کی ۱۹۸۲م کوحفرت قبلہ بابا جی کی زیرِ صدارت مجلسِ شور کی کا جلاس ہوا، جس میں یہ خوشخری سننے کو ملی کہ مجلس کو اپنے یوم تاسیس پر ہفت روزہ ختم نبوت کے ڈیکٹریشن میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ (اس سے قبل حکومتی ایوانوں میں قادیائی اثر ورسوخ کی وجہ سے ڈیکٹریشن کے حصول کی درخواستیں منسوخ ہوتی رہیں)۔ اُن تھک جدو جہداور بھاگ دوڑ کے بعد بیکامیابی حاصل ہوئی۔ ۲۹رمئی ۱۹۸۱ء کو اس کا پہلا پر چہ جاری ہوا جس میں حضرت بابا جی گا پیغام تہنیت آ بے زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس پر چے کا اجراء آپ کے عہد مبارک میں ہوا۔ جب تک یہ پر چہ جاری رہے گا حضرت قبلہ بابا جی گی یا دوں کی خوشبو چہارسو چھلتی رہے گی۔

# چناب نگرمین سیرت کانفرنس کاانعقاد

حضرت قبلہ باباجی کی سربراہی میں طے ہوا کہ چناب نگر میں سیرت کانفرنس منعقد کی جائے۔ چنانچہ کے ردیمبر ۱۹۸۱ء میں حضرت قبلہ باباجی کی زیرِنگرانی مسلم کالونی چناب نگر میں سیرت کانفرنس منعقد ہوئی۔

# چناب مگرمین حتم نبوت کا نفرنس کا آغاز

آغاز میں سالانہ 'کل پاکستان ختم نبوت کا نفرنس' چنیوٹ میں منعقد ہوتی تھی۔
تاہم جب قادیانی گروہ نے '' چناب نگر'' کواپنامر کز بنالیا اوران کی بورشوں میں اضافہ ہوا تو
فیصلہ کیا گیا کہ نفر کے میں قلب اور مرکز میں اُتر کراس کی سازشوں کو بے نقاب اوراس کے
مکر وفریب کے جال کو تار تارکیا جائے۔ چنا نچوا وّل اوّل تو جمعے کے اجتماعات چناب نگرشہر
میں منعقد کیے گئے، بھر کر متمبر ۱۹۸۱ء میں حضرت باباجی گی زیرِ قیادت چناب نگر کی سرز مین
میں پہلی سیرت کا نفرنس منعقد ہوئی۔ اس کے بعد ۲۲،۲۳ راکتو بر ۱۹۸۲ء کو اہل اسلام کا قافلہ
میں پہلی سیرت کا نفرنس منعقد ہوئی۔ اس کے بعد ۲۳،۲۳ راکتو بر ۱۹۸۲ء میں مرکزی مجلسِ شور کا

کے منعقدہ اجلاس میں حضرت باباجیؓ نے فیصلہ کیا کہ اکتوبر۱۹۸۲ء میں چناب نگر میں ختم نبوت کا نفرنس کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے کا نفرنس کے انتظامی معاملات مجلس کے ذ مه داران اور کار کنان کوتفویض فر مائے۔ په کانفرنس نہایت خوش سلیفگی، قرینے اورخوش ا تظامی ہے پیمیل کو پینچی۔حضرت قبلہؓ نے خطبۂ صدارت ارشاد فرمایا (جو'' رشحاتِ قلم'' میں شامل ہے )۔ بعد میں بھی حضرت قبلہ بابا جی اپنی علالت، نقامت اور ضعف وییری کے باوجود، طویل اور دشوارگز ارسفر کر نے ختم نبوت کا نفرنس چناب نگر میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ۷۰۰۷ء میں حضرت قبلہ باباجیؓ کے معالجین نے حضرتؓ کے اسفاریریا بندی لگا رکھی تھی۔فقیر (مولا نااللہ وسایا) حاضر ہوا، کا نفرنس کا اشتہار پیش کر کے دعا کی درخواست کی۔ حضرت قبلہ باباجیؓ نے ازخو دفر مایا کہاس کا نفرنس کے لیے میں سفر کروں گا۔ ۲۰۰۸ء میں بھی تیار تھے کہ اچیا نک سفر کے روز زیادہ نقابت ہوگئی ، مجبوراً تشریف نہ لا سکے۔ ۲۰۰۹ء میں تو بالکل سفر کے قابل نہ تھے ایکن سفر کیا۔ دن بھرشر یک رہے اور رات کے اجلاس کی صدارت بھی فرمائی۔ نقامت کا غلبہ تھا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے تو کمزوری کے باعث ہاتھ کانپ رہے تھے۔اس منظر کود کیھ کرحاضرین پر رِفت طاری ہوگئی۔اللّدرب العزت کافضل وکرم ہے کہ ربع صدی سے زائد عرصے سے بیکا نفرنس نہایت تزک واحتشام کے ساتھ منعقد ہورہی ہےاورعالمیجلسِ تحفظِ ختمِ نبوت کی حسنات میں سے ہے،جس کا آغاز حضرت باباجیؓ کےمبارک ہاتھوں سے ہوا۔ حق تعالیٰ اس سلسلے کو تا اید جاری رکھیں۔

# ختم نبوت سے متعلق قانون کی منسوخی اور حضرت باباجی کی مساعی

جزل محمہ ضیاء الحق نے اپنے دورِ حکومت میں آرڈینس نمبر ۲۷، مجریہ ۸۸ جولائی ۱۹۸۱ء میں ۳۳۸ رقوانین منسوخ کیے۔قوانین کی منسوخی کے اس عمل میں آئین کی اُن شقوں پر بھی زدیر ٹی جن کی رُوسے قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے اور جن کی رُوسے قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے اور جن کی رُوسے قادیانی صرف غیر مسلم اقلیتوں کی نشستوں پر ہی الکیشن میں حصہ لے سکتے تھے۔ آئینِ پاکستان کی ان دوشقوں کی منسوخی کی وجہ سے مسلمانوں میں اشتعال، تشویش، اور بیجان کی

ایک اہر پیدا ہوئی۔خدشہ تھا کہ قادیانی متذکرہ دوشقوں کی منسوخی سے فائدہ اٹھا کر خباشت کا نیابازارگرم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے سد باب کے لیے ۲۵ مرئی ۱۹۸۱ء میں حضرت قبلہ بابا جی گئی زیرِ صدارت مجلسِ شور کی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں آئین پاکستان کی متذکرہ دو شقوں کی بحالی کے لیے جدو جہد کا لائحہ مل طے ہوا۔ مجلس نے اس آ واز کو بھر پورانداز میں اٹھایا۔ پریس کا نفرنسیں ہوئیں، وفاقی مجلسِ شور کی میں بھی صدائے بازگشت سنی گئی۔ ملک اٹھایا۔ پریس کا نفرنسیں ہوئیں، وفاقی مجلسِ شور کی میں بھی صدائے بازگشت سنی گئی۔ ملک میں حضرت قبلہ کی ولولہ انگیز قیادت میں بھر پورتح یک چلی۔ بالآخر جزل محمد ضیاء الحق صاحب میں حضرت قبلہ کی ولولہ انگیز قیادت میں بھر پورتح یک چلی۔ بالآخر جزل محمد ضیاء الحق صاحب میں حضرت قبلہ کی دوشقوں کو بحال کردیا۔

#### ۱۹۸۳ء میں قادیانی جارحیت

مرزاناصراحمہ قادیانی (خلیفہ ٹالث) کے بعدمرزاطا ہراحمہ چوتھے مرزائی خلیفہ منتخب ہوئے۔ان کی سربراہی میں قادیانی جماعت نے پَر یرزے نکا لنے شروع کر دیے۔غنڈ ہ گردی،اشتعال انگیزی، جارحیت، لا قانونیت،اورظلم وتعدی برمبنی اقد امات کوفروغ دیا۔ انہیں دنوں میں قادیا نیوں نے محمد اسلم قریثی کوسیالکوٹ شہر سے اغوا کرلیا، اندرون ربوہ فضا خراب کرنے کی کوشش کی ۔مولا ناعبدالہادی (شیخو بورہ) پر ظالمانہ تشدد کیا۔قادیانی لائی کی ان پورشوں کو دیکھتے ہوئے حضرت قبلہ باباجیؓ نے ۲۷رایریل ۱۹۸۳ء کوملتان میں مجلس شوریٰ کا اجلاس طلب کرلیا مجلس کے زعماء اور اکابرین کی مشاورت سے قادیانی شتر بے مہار کوئیل ڈالنے کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا۔جس میں طے کیا گیا کہ جماعتی نظم کومضبوط بنایا جائے، قادیا نیت کے محاذیر نہایت بیدار مغزی اور جفاکشی کے ساتھ کام کیا جائے۔ملک وقوم کی غدار قادیانی جماعت کی اشتعال انگیزیوں اور سازشوں کوطشت از بام کیا جائے۔ عوام الناس کو قادیانیوں کے متعلق خبر دار کیا جائے۔ قادیانی لا بی کے خلاف حکومت سے راست اقدام کا مطالبہ کیا جائے۔حضرت قبلہ باباجیؓ کی سریرستی میں کیے گئے یہ فیصلے اور اقدامات قادیانیت کےخلاف تیر بہ مدف علاج ثابت ہوئے۔مزید برآں ان اقدامات نےآگے چل کر۱۹۸۴ء کی تحریک تم نبوت کی کامیابی میں نمایاں کر دارا داکیا۔

## مجلس عمل تحفظ تتم نبوت كااحياء

باطل اور طاغوتی قوتوں کے مقابے کے لیے، اتحادِ ملت اسلامیہ کا عضر نہایت انہیت کا حامل ہے۔ اتحادِ امت نے ہمیشہ ہی باطل کے خلاف عظیم کا میابیاں حاصل کیں۔ انہیت کا حامل ہے۔ اتحادِ امت نے باطل کی بیخ کئی کے لیے امتِ اسلامیہ کوایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تو اس کے نتائج نہایت شاندار نکلے۔ چنا نچہ ۱۹۵۳ء میں پہلی بارمجلسِ عمل تحفظ تم نبوت کیا تو اس کے نتائج نہاں آئی اور خم نبوت کے تحفظ کے لیے مثالی کا م ہوا۔ ۱۹۷۳ء میں حضرت بنوری گی زیر قیادت دوسری بارمجلسِ عمل کا قیام عمل میں آیا، جس کی جدوجہداور مساعی جلیلہ کے نتیج میں پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یوں اتحادِ ملتِ اسلامیہ کی بدولت مسلمانوں کو ایک تاریخی کا میابی حاصل ہوئی۔ حضرت قبلہ بابا جی ؓ نے بھی اتحادِ ملت اسلامیہ کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ چنانچہ آپ کی زیر صدارت مجلسِ شور کی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں مندرجہ ذیل اہم فیصلے ہوئے:

ا - مجلسِ عمل تحفظِ ختم نبوت كا قيام عمل ميں لا ياجائے -

۲۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے زعماء وا کابرین اور دیگر مکاتب فکر کے رہنماؤں کے مابین
 باہمی تعاون اوراشتر اکے فکر عمل برز ور دیا جائے۔

س۔ کام کی رفتار بڑھانے کے لیضلعی کانفرنسیں منعقد کی جائیں۔

## حضرت قبله باباجي كي كرفقاري اورر مائي

اسرمئی ۱۹۸۲ء کو جامع مسجد دارالسّلام (اسلام آباد) میں رات کے وقت ختم نبوت کا نفرنس منعقد ہوئی۔ حضرتِ اقدس خواجہ خان مجمہ صاحبؓ کے علاوہ مجلس تحفظِ ختم نبوت کے زعماء اور اکابرین نے بھر پور شرکت فرمائی۔ کا نفرنس سے قبل مولانا قاری احسان اللّه صاحب نے جامع مسجد قاسمیہ 8-18 میں ختم نبوت کا نفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کی وقادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر، مسجد کے عقب میں موجود قادیانیوں کے گیسٹ ہاؤس میں قیام پذریتھے )۔ چنانچہ کیم جون کو جامعہ مسجد قاسمیہ میں ختم نبوت کا نفرنس کے لیانوں کے گیسٹ ہاؤس میں قیام پذریتھے )۔ چنانچہ کیم جون کو جامعہ مسجد قاسمیہ میں ختم نبوت کا نفرنس کے

انعقاد کا اعلان کردیا گیا۔ مجلس کے کبار، علاء وزعماء نے شرکاء سے خطاب کیا۔ راقم (مولانا اللہ وسایا) نے بھی اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ بیان مرزا براہ راست س رہے تھے۔ اس خطاب کے دوران مرزا ناصر کو دِل کا دورہ پڑا (جوآ گے چل کر ان کی موت کا سبب بنا)۔ چنانچہ جو نہی کا نفرنس ختم ہوئی مولانا عبدالشکور دین پوریؓ، قاری مجمدا مین، اور حضرت مولانا خواجہ خان مجمد گو پولیس نے گرفتار کرلیا۔ رات بھرآپ تھانے میں رہے۔ اگلے دن راجہ ظفر الحق صاحب کومعلوم ہوا۔ انہوں نے پولیس افسران کی سرزنش کی اور حضرت قبلہ بابا جی گورہا کرنے کا محم صادر کیا۔ چنانچہ حضرت قبلہ بابا جی سنت یوسفی ادا کرنے کے بعد منہ نو بے کے قریب رہا ہو گئے۔ باقی حضرات کی عدالت سے ضانت ہوگئے۔ عدالت نے باقی حضرات کومقد مے سے بھی باعزت بری کردیا۔

#### تحريك ختم نبوت ١٩٨٢ء

کر سمبر ۲۵ اوروسری ترمیم کے ذریعے قادیا نیول کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔

تاہم اس پہلوپر قانون سازی کاعمل ابھی باقی تھا کہ رمضان المبارک آپنچا۔ مولا نامفتی محمود
صاحب ؓ اور پاکتان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے مابین یہ طے پایا کہ قانون
سازی کاعمل رمضان المبارک کے بعد ہوگا۔ تاہم اس درمیانی و قفے سے عیار اور مکار
قادیانی لابی نے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے مجلس کے زعماء واکابرین اور حکومت وقت کے
مابین اس قدر غلط فہمیاں اور فاصلے پیدا کردیے کہ اس ترمیم پرقانون سازی نہ ہوسکی۔ علامہ
سیّر محمد بنورگ نے جناب ذوالفقار علی بھٹو سے نداکرات کی کوشش کی کیکن بھٹو صاحب کے
مشیر طرح دے گئے۔ اس دوران ان کی حکومت برطر ف کر کے ملک میں مارشل لاء نافذ کر
مشیر طرح دے گئے۔ اس دوران ان کی حکومت برطر ف کر کے ملک میں مارشل لاء نافذ کر
بابا جی ؓ نے مجلس عمل تحفظ خیم نبوت کے اسٹی سے ملک بھرکا تبلیغی دورہ کیا۔ جگہ جگہ خیم نبوت
بابا جی ؓ نے مجلس عمل تحفظ خیم نبوت کے اسٹی سے ملک بھرکا تبلیغی دورہ کیا۔ جگہ جگہ خیم نبوت
کانفرنسیں منعقد کیس ، جن میں تمام مکا تب فکر کے علماء و زعماء ہم قدم ہم آ واز تھے۔ پھر ۱۲۷ کے اپریل ۱۹۸۲ء کو 'راولپنڈی چلو'' کا اعلان کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت بابا جی ؓ اپنے گرای

قدر رفقاء کے ہمراہ سارقان ختم نبوت کے تعاقب میں شب وروز ایک کیے ہوئے تھے۔ راولینڈی میں جلسے سے قبل حکومت نے پنڈی، اسلام آباد کے چہار جانب ایک ایک سو کلومیٹر پرتمام سڑکوں کی ناکہ بندی کرادی۔ ہر باریش شخص کوسواری سے اتارلیا جا تا۔ ہر ٹرین کی آمد کے وقت پنڈی اٹیشن کو چاروں جانب سے گھیر کر ہرمسافر کو چیک کیا جاتا، تا كەكوئى شخص ختم نبوت كانفرنس راجه بازار ميں شريك نه ہو سكے۔ ملك بھر سے قافلے روانه ہوئے۔جس کو جہاں روکا گیا اُس نے وہاں ختم نبوت کا جلسہ شروع کر دیا۔حضرت بابا جیّ کے حکم برمولانا محد شریف جالندھریؓ نے اسلام آباد میں ڈیراڈال لیا، تاکہ پتہ چلائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا سفارش کی؟ وزارتِ قانون کیا مسودہ تیار کررہی ہے؟ ایک موقع پر راجہ ظفر الحق مولا نامحر شریف جالندھری کو لے کر جزل محمد ضیاء الحق صاحب سے ملے۔مولا نامحد شریف جالندھری نے جزل محد ضیاءالحق کے تمام خدشات دور کر کے انہیں قادیا نیت کے مدِ مقابل لا کھڑا کیا۔ بیصورتِ حال عرض کرنے کے لیےرات ہی کوحضرت باباجی کی خدمت میں خانقاہ سراجیہ حاضر ہوئے۔حضرت باباجی نے موجودہ صورت حال کےمطابق ہدایات دے کرانہیں اگلی صبح پھراسلام آبا دروانہ کر دیا۔حضرت باباجیؒ حیصیا کراسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے کار پرسفر شروع کیا۔ گورنمنٹ کو کار سے تشریف لانے ہی کی اطلاع تھی۔ چنانچہ آپ نے ممکنہ خدشات کے پیشِ نظر کارچھوڑ کرریل کیڑیی۔راولینڈی سے پہلے گوٹرہ اسٹیشن پرائز گئے ٹیکسی لے کرساتھیوں کے ہمراہ مارگلہ کی یہاڑیوں سے ہوتے ہوئے حاجی محمد یعقوب صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ ۲۲؍ ايريل ١٩٨٤ء كو جزل محمر ضياء الحق نے مجلس عمل تحفظ ختم نبوت كو مذاكرات كى دعوت دى۔ حضرت قبلہ باباجی کی قیادت میں علمائے کرام کا ایک وفداُن سے ملا۔ وفدکوانہوں نے مسودہ دکھایا۔راجہ ظفرالحق صاحب نے ایک بار پھرمسودہ پڑھ کرسنایا۔سب حضرات مطمئن ہوگئے تو جزل محمد ضیاء الحق صاحب نے دستخط کر دیے۔حضرت باباجیؓ نے ایوان صدر میں جماعت کرائی۔ تمام حضرات نے آپ کی اقترامیں باجماعت نماز ادا کی۔ اللہ نے کرم

فرمایا،۱۹۸۴ء کی تحریک ختم نبوت جوآپ کی قیادتِ باسعادت میں چلی تھی، وہ۲۷راپریل ۱۹۸۴ء کی شام عظیم الثان کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔

۱۹۸۴ء میں کل جماعتی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک اجلاس لا ہور میں منعقد ہوا مجلس احرار اسلام کی نمائندگی اینے رفقاء کے ساتھ مولا ناسیّد عطاء الحسن بخارگ کر رہے تھے۔ اجتماع کے لیے جمعہ کا دن طے ہور ہاتھا کہ اس دن پورے ملک میں احتجاج کیا جائے اور مرکزی اجتماع لا ہور میں ہوجس میں اہم علماء اور خطباء شریک ہوں ۔ بعض خطباء نے اینے علاقوں میں این خطبات جمعہ کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ ہم سب جمعہ کے روز لا ہور میں جمعہ ہوں تو اب حمارے اجتماعات جمعہ کا حرج ہوگا۔ میں نے حضرت خواجہ صاحب کو بھی خصے میں نہیں دیکھا، کیکن اُس روز شدید جلال میں فر مایا کہتم لوگ جمعہ کے اجتماعات تو جھوڑ نہیں سکتے ہم کیکے علاؤ گے؟ حضرت کا بہ فرمانا تھا کہ سب لوگ خاموش ہوگئے۔

# قاديانيت سے عدالتی جنگ

محلس تحفظ ختم نبوت نے حضرت قبلہ بابا بی گی زیرِ قیادت، قادیانی دجل و کذب کا ہر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بابا بی گے ان دانشمندانہ فیصلوں اور بروفت اقدامات کے نتیج میں قادیانی لائی بالکل بے دست و پا ہوکررہ گئی۔ قادیانی سربراہ کے لیے پاکستان کی زمین (اپنی وسعتوں کے باوجود) تنگ ہوگئی۔ چنانچانہوں نے اپنے آقاوں کی سرز مین لندن میں پناہ ڈھونڈی۔ مجلسِ تحفظ ختم نبوت نے حضرت بابا بی گی کی زیرِ قیادت اور تمام مکاتب فکر کے علاء وزعماء کی رفاقت میں قادیا نیت کے خلاف بھر پور قانونی جنگ بھی لڑی۔ اللہ رب العزت کے لطف وکرم سے اس محاذیر بھی نہایت شاندار فتو حات نصیب ہوئیں۔ اللہ رب العزت کے لطف وکرم سے اس محاذیر بھی نہایت شاندار فتو حات نصیب ہوئیں۔ ان عد التی کارر وائیوں کی مختصر رود ادمندرجہ ذیل ہے:

(كيس نمبر-۱)وفاقي شرعي عدالت

۲۶رارپیل ۱۹۸۴ء کوامتناعِ قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا۔جس کے نتیج میں

قادیانی گروہ کے سربراہ لندن فرار ہو گئے۔ قادیانی جماعت کے سالانہ جلسے اور ان کے اخبار''الفضل'' پر پابندی لگ گئی۔ چنانچہ قادیانی گروہ نے اس آرڈیننس کو وفاقی شرعی عدالت میں چینج کر دیا۔ وفاقی شرعی عدالت کے پانچ رکنی پنج نے اس کیس کی ساعت کی۔ ۱۹۸ جولائی ۱۹۸۴ء تا ۱۲راگست ۱۹۸۴ء (ماسوائے تعطیلات) اس کیس کی ساعت جاری رہی۔ حضرت قبلہ بابا بی کے تھم پر عالمی مجلس خم نبوت نے مندرجہ ذیل اقدامات کیے:

- ا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کی لائبر ریں سے ضروری کتب ورسائل لا ہور منگوا لیے گئے۔
- ۲- ممتاز عالم دین مولانا محمد بوسف لدهیانوی (کراچی) مبلغ اسلام مولانا عبدالرحیم اشعر (ملتان) مناظر ختم نبوت مولاناالله وسایا (چناب نگر) کو لا مورطلب کرلیا گیا۔
- س۔ ایک فوٹو سٹیٹ مشین کرائے پر حاصل کی گئی۔ نیز جامعہ اشر فیہ کی عظیم الشان لائبریری کے دروازے ہردَم ان حضرات کے لیے کھلے رکھے گئے۔
- ہ۔ عالمی مجلسِ تحفظِ نتم نبوت کے امیرِ مرکز بیقبلہ حضرت بابا جی اور حضرت سیّدانور حسین نفیس شاہ صاحب کی سربراہی میں لا ہور کے علماء روز عدالت میں تشریف لاتے رہے۔

عدالت میں حق و باطل کی کشکش ۱۲ راگست ۱۹۸۴ء تک جاری رہی۔۱۲ راگست کو جب بحث سمیٹی گئی تو تمام حاضرین ہال سے باہر آگئے۔ جج صاحبان فیصلہ لکھنے کے لیے ریئر ننگ روم میں چلے گئے۔ اسی دوران حضرت بابا تی اور حضرت سیّد نفیس شاہ صاحب زمین پرتشریف فرما ہوئے ، سر مبارک جھایا اور مراقب ہوگئے۔ اس منظر کی آسان سی تعبیر یہ ہے کہ عدالت کے اندر جج صاحبان فیصلے کے لیے قلم سنجال رہے تھے اور عدالت سے باہر یہ درویشانِ خدا مست اپنے رہ سے رحمتوں کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے فضل وکرم سے جج صاحبان نے قادیانی گروہ کی اپیل خارج کردی۔ یوں انہیں العزت کے فضل وکرم سے جج صاحبان نے قادیانی گروہ کی اپیل خارج کردی۔ یوں انہیں

ذلت ورسوائی کاسامنا کرناپڑااورامتِ مسلمہ کوایک بار پھرا یک عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ ( کیس نمبر-۲)

۱۹۸۴ء میں وفاقی شرعی عدالت نے قادیانیوں کی اپیل خارج کرتے ہوئے استاع قادیانیت آرڈینس' کوقر آن وسنت اور بنیادی حقوق کے عین مطابق قرار دیا۔ قادیانیوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی وفاقی شرع اپیلانٹ بخ میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی ۔ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بخ نے اس کیس کی ساعت کی ۔ اڑھائی سال تک قادیانی دجل وفریب اور مکر وحیلہ سازی سے کام لے کر کیس کی ساعت رکوادیت سال تک قادیانی دجل وفریب اور مکر وحیلہ سازی سے کام لے کر کیس کی ساعت رکوادیت عدالت کام میں روڑ ہے اٹکا تے ۔ مقد مے کو غیر ضروری طوالت دینے کے لیے مخلف عدالت کے کام میں روڑ ہے اٹکا تے ۔ مقد مے کو غیر ضروری طوالت دینے کے لیے مخلف اپیلانٹ بخ نے نے وفاقی شرعی عدالت اپیلانٹ بخ نے نے وفاقی شرعی عدالت اپیلانٹ بخ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو برقر ار رکھا۔ یوں قادیانی لابی کی بی تمام سازشیں ناکام ہوکررہ گئیں ۔ اللہ نے ایک بار پھر امتِ محمد بیکو فتح عظیم نصیب فرمائی ۔ سازشیں ناکام ہوکررہ گئیں ۔ اللہ نے ایک بار پھر امتِ محمد بیکو فتح عظیم نصیب فرمائی ۔ ( کیس نمبر ۔ ۳ ) صدیمالہ جشن کیس (لا ہور ہائی کورٹ)

اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں قادیا نیت، اسلام واہلِ اسلام کے لیے خطرناک، مہلک اور بدترین فتنہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ بانی قادیا نیت مرزا غلام احمد قادیا نی نے ۲۲ مارچ ۱۸۸۹ء کولد ھیانہ (بھارت) میں اس فتنے کی بنیا در کھی۔ چنا نچہ اس فتنے کے سوسال پورے ہونے پر قادیا نی ۲۲ مارچ ۱۹۸۹ء کوصد سالہ جشن منانا چاہتے تھے۔ اس جشن کے لیے نہایت وسیع پیانے پر شاندار انتظام وانصرام کیا گیا۔ قادیا نی لا بی اس جلسے کو بہر صورت کا میاب کرانا چاہتی تھی، اور اس سلسلے میں ہر طرح کی کوششیں ہروئے کارلارہے تھے۔ قادیا نی جماعت کی اس تیاری پر (جوآئین و قانون کی صریح خلاف ورزی تھی) مسلمانوں میں شویش کی لہر دوڑ گئی۔ چنا نچہ حضرت قبلہ گی زیر قیادت، اس قادیا نی بیافنار کے سبر باب کی عبد وجہد کی گئی۔ ملک کے تمام مؤقر جرائد میں بصر فے زر کشر اشتہار دیا گیا کہ جشن پر پابندی جدوجہد کی گئی۔ ملک کے تمام مؤقر جرائد میں بصر فواجہ خان محمد صاحب نے اسلامیانِ قائی جائے۔ امیر مجلس تحفظ حم نبوت حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نے اسلامیانِ

پاکتان کواس طرف متوجہ فر مایا۔ چنانچ مسلمانوں کے تمام مکا بپ فکر کے علماء، زعماء، اور اکابرین طاغوت کی سرکو بی کے لیے مجتمع اور متحد ہوئے۔ حضرت بابا جی گی زیرِ قیادت ایک بھر پوراور ولولہ انگیز تحریک چلی، جس کے نتیجے میں حکومتِ وقت نے قادیانی جماعت کے صدسالہ جشن پریابندی لگادی۔

قادیانی جماعت نے اس پابندی کے خلاف لا مور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ حضرت بابا جی گی قیادت میں مجلس کے کارکنان نے اس مقدمے کی تیاری کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کے وکیل کے پیش کر دہ دلائل و براہین نے قادیانی دفتر ضبیث' کی جڑکاٹ کررکھ دی۔ مرزائیت پراوس پڑگئی۔ ۲۲ رمئی ۱۹۹۱ء کوساعت مکمل ہوئی۔ عالی جناب، عزت آب جسٹس خلیل الرحمان خان نے کارسمبر ۱۹۹۱ء کوایک ایمان پرور، حقائق افروز فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کا ایک ایک حرف مرزائیت کی رگ جان کے لیے نشتر ہے۔

## (كيس نمبر- ٢٧) سپريم كورث آف يا كتان كافيصله

جزل محمد ضیاء الحق صاحب نے ۲۷ راپریل ۱۹۸۴ء کو امتناعِ قادیا نیت آرڈینس جاری کیا۔قادیانی قانون کی صریح خلاف ورزی پراُتر آئے اور امتناعِ قادیا نیت آرڈینس کے خلاف سیریم کورٹ آف یا کتان میں اپیل بھی دائر کردی۔

چیف جسٹس نے اس مقدمے کی ساعت کے لیے ایک بڑا نیج تشکیل دیا۔ دورانِ
ساعت، قادیانی وکلاء نے دلائل کے نام پر رطب ویابس کے ڈھیر لگا دیے۔ ان کے دلائل
نامکمل، کمزور، بے بنیاد اور پھسپھ تھے۔لیکن قادیانی گروہ کے سرکردہ افراداس مقدمے کو
جیتنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔انہوں نے دجل و کذب، اور بے بنیاد
پراپیگنڈ سے سے عدالت کے فیصلے پراٹر انداز ہونے کی کوشش کی ،کیکن اللہ رب العزت کے
فضل واحسان سے طاغوتی قوتوں کی ایک نہ چلی، ان کواس میدان میں بھی پسپائی اور
ہزیمت کاداغ سہنا پڑا۔مسلمانوں کواللہ رب العزت نے فتح عظیم نصیب فرمائی۔

# لٹریچر کی ترسیل

۲۷ مارچ ۱۹۸۸ء کو عالمی مجلس تحفظِ حتم نبوت کا اجلاس حضرت بابا بی گئے زیرِ صدارت منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں بیہ طے پایا کہ ردِ قادیا نبیت پر مشتمل مطبوعات ملک کی قومی وصوبائی اسمبلیوں کے اراکین، وفاقی وصوبائی کا بینہ کے اراکین اور دیگر زعماء اور ممتاز شخصیات تک پہنچائی جائیں مجلس کی تاریخ میں بیپلی باضابطم ہم تھی کہ ایوان صدر سے لے کرتھانے تک تمام سرکاری افسران اور اہل کا ران کوفتنۂ قادیا نبیت سے آگاہ کیا گیا۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ملک کے تمام تعلیمی اداروں کے سربرا ہوں کو یہ لٹر یچ بھوایا گیا۔ مجلس کے اس اقدام سے قادیا نبوں کا اصل چرہ کھل کرسا منے آگیا۔ ویو بند میں محلس کے اس اقدام سے قادیا نبوں کا اصل چرہ کھل کرسا منے آگیا۔

جب پاکستان میں قادیانی جماعت پر قانون کا گیراتگ ہوگیا، ان کی سرگرمیاں محدودہوگئیں تو ہندوستان کی قادیانی جماعت نے پر پرزے نکالناشرع کیے۔ جمعیت علمائے ہند کے سربراہ مولاناسیّراسعد مدئی نے (جونہایت بیدارمغز قائد سے) ہندوستان میں فتنہ قادیانیت کے احساب کے لیے کل ہندمجلس تحفظِ ختم نبوت کے نام سے جماعت کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ اس کا مرکزی دفتر دارالعلوم دیو بند میں قائم کیا گیا، اور اس کی شاخیس ملک بحر میں فیصلہ کیا۔ اس کا مرکزی دفتر دارالعلوم دیو بند میں قائم کیا گیا، اور اس کی شاخیس ملک بحر میں قائم کیں۔ عالمی مجلس تحفظِ ختم نبوت کی جانب سے شائع کردہ کتب ورسائل کثیر تعداد میں تقسیم کیے گئے۔ اس سلسلے میں ان حضرات نے عظیم الثان ختم نبوت کا نفرنسوں ، کورسز اور سمینارز کا اہتمام کر کے ہند کے مسلمانوں کو قادیانی گفر کے مدِ مقابل لا کھڑا کیا۔ ان اقدامات سے قادیانی گروہ کی حوصلہ شکنی ہی نہیں بیخ کئی بھی ہوئی۔ معصوم اور سادہ لوح مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہوگیا۔

# فآوى فتم نبوت كى ترتيب واشاعت

قادیانی فتنے کے جنم دن ہی سے حضرات علائے کرام اور مفتیانِ عظام نے اس کا تعاقب شروع کردیا تھا۔ چنانچے تمام مکاتبِ فکر کے ممتاز اور جید مفتیانِ کرام نے قادیا نیت

کے خلاف قاوی جاری کیے۔ ۱۱۷ کو بر ۱۹۸۸ء کے اجلاس میں حضرت بابا جی گی زیرِ صدارت یہ فیصلہ ہوا کہ اب تک قادیا نیت کے خلاف جو قاوی کھے گئے ہیں، انہیں کتا بی شکل میں جمع کر کے شائع کیا جائے۔ چنانچہ فتا وی ختم نبوت کے نام سے مولا نامفتی سعیدا حمد جلال پوری نے تین جلدوں میں یہ کام مکمل کیا۔ اپنی نوعیت کا یہ جدیدا ورمنفر دکام حضرت قبلہ بابا جی کے دورِامارت میں مکمل ہوا۔ مزید برآں آپ ہی کے عہدِ امارت میں ملک فیاض صاحب نے اعلی عدالتوں کے قادیا نیت کے خلاف کھے ہوئے فیصلوں پر مشمل کتاب ترتیب دے کرشائع کی۔

# قادياني سربراه كامباطح كالجيلنج اورحضرت قبله باباجي كانعرة حق

قادیانی گروہ کے سربراہ مرزاطاہر نے ۱۹۸۹ء کومبا بلے کا چیلنے دیا اوراس کی آڑیں پوری ملتِ اسلامیہ کی غیرت کولاکارا۔ قربان جائیں مسلم دنیا کے تمام ممتاز اور جیدعلائے کرام پر، جن کومرزائیوں نے مبابلے کا چیلنے دیا تھاوہ سب مبابلے کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن قادیانی حضرات مبابلے کے لیے نہ آئے اور مقابلے سے راوفرارا ختیار کی۔ اس طرح مرزائیت کے کفر پر اجماعِ امت ہوگیا، اور یوں پوری دنیا میں قادیا نیت منہ چھیاتی پھری۔

عالمی مجلسِ تحفظِ هم نبوت نے محض اللہ رب العزت کے فضل وکرم سے، تمام مکاتبِ فکر کے علاء وزعماء کواپنا ہم نوا اور ہم قدم بنایا اور یوں ملک بھر میں تحریر وتقریر کے ذریعے ''مباہلہ'' نامی اس خطرنا ک سازش کے تارو پود کو بکھیر کرر کھ دیا۔ اور یوں رسالت مآب تالیق کے دربار میں اپنی سرخروئی کا سامان کرلیا۔ یہ سب حضرت بابا جی کی باسعادت قادت کا ثمرہ تھا۔

# ۱۹۸۸ء کالیکش اور قادیا نیت

۱۹۸۸ء کے عام انتخابات میں، قادیانیوں نے کھل کر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ ضلع ڈیرہ غازی خان (تونسہ شریف) صوبائی آمبلی کی سیٹ کے لیے قادیانی نمائندے کے لیے ٹکٹ بھی حاصل کرلیا۔ عالمی مجلسِ تحفظِ نتم نبوت کے کارکنوں نے حضرت باباجیؒ کی زیرِ قیادت بھر پورتح یک چلائی۔ قرید، نگر نگر کا دورہ کیا۔ لٹریچر تقسیم کیا، انفرادی ملاقاتیں اورعام جلیے منعقد کیے۔ الحمدللہ! ان اقد امات سے ایسی فضابنی که مرز ائی امیدوار کوشکستِ فاش ہوئی۔

#### قادیانیوں کے سالانہ جلسے پریابندی

۱۹۸۸ء میں قادیانیوں کی سرگرمیوں میں تشویشناک اضافہ ہوگیا۔ان کی جرائیں اور ہمتیں دن بدن بڑھتی گئیں۔ قادیانی گروہ کی ان شرپندانہ سرگرمیوں کی سرکوبی کے لیے، حضرت قبلہ باباجی کی امارت میں مجلسِ تحفظ تم نبوت نے ملک کے مؤثر اور مؤقر اخبارات میں فتنۂ قادیانیت کے خلاف اشتہارات شائع کرائے۔ پورے ملک کے مسلمانوں کوقادیانی سرگرمیوں اور ان کے عقائد ونظریات سے باخبر کرکے ان میں بیداری کی لہر پیدا کی۔

عالمی مجلسِ تحفظِ هم نبوت نے تمام مکاتبِ فکرکوایک پلیٹ فارم پرمجتمع اور متحد کر کے مجر پوراور متاثر تحریک چلائی ۔ حکومتی اراکین سے ملاقاتیں کیں ۔ فتنۂ قادیانیت کے خلاف شب وروز جدو جہدگی ۔ بالآخر قادیانی گروہ کو رُسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور مرزائیوں کے سالانہ جلسے پریابندی لگ گئی ۔

## سال ختم نبوت ۱۹۸۹ء

اکراگست ۱۹۸۸ء کی ختم نبوت کانفرنس لندن میں امیرِ مجلس تحفظِ ختم نبوت حضرت مولا ناخواجہ خان محمد صاحبؓ نے اعلان فر مایا کہ ردِ قادیا نبیت کے سلسلے میں عالمی مجلس تحفظِ ختم نبوت 'کے طور پر منائے گی (چونکہ قادیانی ۱۹۸۹ء میں صد ختم نبوت 'کے طور پر منائے گی (چونکہ قادیانی ۱۹۸۹ء میں صد سالہ جشن منارہے تھے)۔اجلاس میں طے پایا کہ ۱۹۸۹ء میں برطانیہ میں مرکزی کانفرنس کے علاوہ چارعلاقائی کا نفرنسیں منعقد کی جائیں۔

چنانچەھىپ نظام اس سال دى لا كەروپے كالٹرىچرتقسىم كىيا گىيا۔امرىكا اور برطانىيە

کے مختلف مقامات پر کا نفرنسیں منعقد کی گئیں۔ پاکستان میں بھی ڈویژنل مقامات اور دیگر کی مقامات اور دیگر کی مقامات پر علاقائی کا نفرنسوں کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت قبلہ بابا جی گی زیرِ قیادت ، مجلس کے ان مؤثر اور وقیع اقدامات سے قادیا نیت اور صاحبِ قادیا نیت کا حقیقی چہرہ عامۃ المسلمین کے سامنے بے نقاب ہو گیا، اور قادیانی حضرات معصوم، سادہ لوح اور بھولے بھالے مسلمانوں کا توشئه ایمان لوٹے کے فعلِ شنیع میں بری طرح ناکام ہوئے۔

## مالی کے ہزاروں افراد کا قبولِ اسلام

199۰ء کے آغاز میں قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر نے لندن میں ایک اجتماع سے خطاب کے دوران اپنے معتقدین کو یہ خوشخری سنائی کہ جمہور بیمالی میں تمیں سے چالیس ہزار مسلمانوں کوقادیانی بنالیا گیا۔انہوں نے اس خبرکو نئے سال کا تخذ قرار دیا۔عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زعماء اور کبار علماء نے اس اجتماع کی ویڈیو دیکھی۔ چنانچہ انہوں نے حرم کعبہ میں حضرت قبلہ بابا تی سے مشاورت کی ۔حضرت قبلہ نے دعاؤں سے نواز ااور اسلامی جمہور بیمالی کے سفر کی اجازت مرحمت فرمائی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نمائندگان (محترم منظور الحسینی صاحب اور محترم باوا صاحب) نے سفر کے لیے ضروری تیاری کی اور جمہور بیمالی کے تبلیغی دورے پر روانہ ہوگئے۔وہاں جاکر مقامی علماء، ہزرگان و مشائخ اور حکام سے ملاقاتیں کیس۔اپنے دورے کا مقصدان پر واضح کیا۔مقامی حضرات نے بھر پورتعاون اور شفقت سے نوازا۔

مجلس کے نمائندگان نے مقامی حضرات کی معیت میں علاقے کا دورہ کیا۔ عوام الناس کو قادیانی عقائد ونظریات، دجل و کذب اور سازشی ذہن کے بارے میں آگاہ کیا۔ چنانچہ قادیانی حضرات کے کفریہ عقائد اور ارتداد سے آگاہی کے بعدعوام الناس توبہ توبہ پہاڑے قادیانی حضرات کے کفریہ عقائد اور العلمی میں قادیانیت کے دام تزویر میں پھنس گئے تھے، انہوں نے قادیانیت سے برأت و توبہ کا اعلان کیا اور اجتماعی طور پر دوبارہ دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وفد نے جمہوریہ مالی کے حکام سے رابطہ کر کے قادیانیوں کی رجسڑیشن کے داخل ہو گئے۔ وفد نے جمہوریہ مالی کے حکام سے رابطہ کر کے قادیانیوں کی رجسڑیشن کے

لیے آئی ہوئی درخواست کو بھی مستر د کرا دیا۔ وہاں موجود قادیانیوں کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہوگئے۔ یوں بیدوفد کامیاب وکامران اورسر فراز وبامراد واپس آیا۔

#### اوواءمين حضرت بإباجي كالطورامير چناؤ

۸را کو بر ۱۹۹۱ء کوامیر مرکزیداور نائب امیر کے چناؤ کے لیے مسلم کالونی (چناب گر) میں مجلسِ عمومی کا اجلاس منعقد ہوا۔ حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن جالندھری نے حضرت بابا جی گی خدمت میں نہایت، مؤثر اور بلیغ خراج تحسین پیش کیا۔ پھر باہمی مشاورت سے حضرت بابا جی گوآئندہ تین سال کے لیے امیر چن لیا گیا۔ امارت کی ذمہ داری کے کو وگرال کو اٹھانے کے لیے حضرت بابا جی گئے نے کمالِ مہر بانی سے اپنے نا توال کندھے پیش کردیے۔ اس انتخاب برحاضرین کی مسرت قابل دیرتھی۔

#### نصابِ وفاق المدارس مين"ر دِقاديانيت "مضمون كي شموليت

ا ۱۹۸۸ء میں عالمی مجلسِ تحفظِ تم نبوت کی مجلسِ شور کی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بید طح پایا کہ وفاق المدارس العربیہ کے نصاب میں روِ قادیانیت پر کوئی کتاب شامل کی جائے۔ چنا نچہ حضرت قبلہ بابا جی نے وفاق المدارس کی قیادت سے خطو کتابت کی۔ انہوں نے کمالِ مہر بانی سے اس بات کو منظور کر لیا، اور ان حضرات کی سفارشات کی روشنی میں ایک نئی کتاب ' آئینہ قادیا نیت' مرتب ہوئی۔ وفاق المدارس کی نصاب کمیٹی نے اس کتاب کو نصاب میں شامل کر دیا۔ فائے مُدُ لِلَّهِ عَلی ذلِک .

# اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس (کراچی)

سرتا ۲۹ در ایر بای ۱۹۹۱ء کواسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کا نفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر حضرت باباجیؒ نے ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندرصا حبؒ سے عربی میں ایک عرضداشت مرتب کروائی، جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ یہ کتا بچہ اعلی طباعت اور خوبصورت پیکنگ میں تمام اسلامی وزرائے خارجہ تک بہنچایا۔ یوں حضرت باباجیؒ نے مسلم دنیا کے تمام ممالک کی قیادت کو قادیانی کفرسے آگاہ کر

کے پوری امت کی طرف سے تبلیخ دین کا فرض کفایداد افر مایا۔ تاریخ تح یک ختم نبوت ۱۹۵۳ء

ختم نبوت کی تاریخ میں تحریب ختم نبوت ۱۹۵۳ء ایک روشن اور نمایاں پہلو ہے، جس نے قادیانی حضرات کو غیر مسلم اقلیت قرار دِلوانے میں جمر پور کردار ادا کیا۔ چنانچہ جب ۱۹۵۳ء میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس عظیم الشان اور ولولہ انگیز تحریک کی تاریخ مرتب کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ چنانچہ حضرت بابا جگ کی ہدایت، مشاورت، توجہ اور دعا کے نتیج میں تحریب ختم نبوت ۱۹۵۳ء نامی کتاب مرتب ہوئی۔ اب کساس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

#### ''لولاک'' کی ملتان سے اشاعت

۱۹۲۴ء میں حضرت مولانا تاج محمود صاحب کی زیرِ ادارت ہفت روزہ ''لولاک''کا فیصل آباد سے آغاز ہوا، جو آ کے چل کرمجلسِ تحفظ ختم نبوت کا ترجمان بنا۔ محتر م صاحبزادہ طارق محمود صاحب بھی اسے تم پشتم چلاتے رہے، کیکن ۱۹۲۷ھ کے مرکزی مجلسِ شور کی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ اسے فیصل آباد سے جاری رکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ لہذا فیصل آباد سے جاری رکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ لہذا فیصل آباد سے ماتان لاکر ہفت روز ہے کے بجائے ماہنامہ کردیا جائے۔ حضرت قبلہ آئے ان کی اس تجویز کو منظور فر مالیا۔ چنانچہ ڈیکٹریشن کی تبدیلی کے بعد '' ماہنامہ لولاک'' محرم الحرام کی اس تجویز کو منظور فر مالیا۔ چنانچہ ڈیکٹریشن کی تبدیلی کے بعد '' ماہنامہ لولاک'' محرم الحرام میں مدین میں مدین ہوتا ہے۔ بیسب ہمارے حضرت قبلہ بابا جی گا فیضانِ نظر ہے۔

# ۱۹۹۷ء میس مجلس عمومی کا اجلاس

سراکتوبر ۱۹۹۷ء کو چناب نگرمسلم کالونی میں امیر اور نائب امیر کے چناؤ کے لیے حضرت باباجی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ۲۰۸ رار کان نے شرکت فرمائی۔ حضرت مولا نامجمہ یوسف لدھیانوی اور حضرت مولا نامخر یوسف لدھیانوی کو ہمیر مرکز یہ اور حضرت مولا نا یوسف لدھیانوی کو ہمیر مرکز یہ اور حضرت مولا نا یوسف لدھیانوی کو نائب امیر منتخب کرلیا گیا۔

## ٠٠٠٠ء ميل عموى ختم نبوت كنونش لا هور

۱۱راکتوبر ۱۹۹۹ء کو جزل پرویز مشرف نے محمد نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف کردی، آئین پاکستان کو معطل کر کے پی می اولے آئے۔ چنانچہ خدشہ تھا کہ آئین پاکستان میں موجود قادیانی گروہ سے متعلق قوانین و دفعات بھی کالعدم نہ ہو جائیں۔ نیز قادیانیوں نے بھی پرا پیگنڈہ کیا کہ ہمارے متعلق جو پچھ قانون میں ہے وہ تبدیل ہوجائے گا۔ اس پر ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔

حضرت قبلہ باباجی گی زیرِ قیادت عالمی مجلسِ تحفظ تنم نبوت نے اپنے بلیغی سفر کو جاری رکھا۔ جگہ جگہ تنم نبوت کے جلسے منعقد ہوئے ،اورعوام وخواص کو فتنۂ قادیا نیت سے آگاہ کیا جاتار ہا۔

اپریل ۱۷۰۰ء کے وسط میں مولا نافضل الرحمٰن صاحب نے خانقاہ سراجیہ پیغام بھیجا کہ ۸؍ مئی ۲۰۰۰ء کو لا ہور میں مولا ناشاہ احمر نورانی صاحبؓ کی میز بانی میں ختم نبوت کونشن منعقد ہور ہا ہے۔ چنا نچہ حضرت باباجیؓ نے ۲؍ مئی ۲۰۰۰ء کو دن میں مجلسِ شور کی کا اجلاس رکھا اور رات کو جلسهٔ عام منعقد کیا، جن میں ختم نبوت کے حوالے سے آئین میں موجود شقوں کو بیسی او کا حصہ بنانے کے لیے قرار دادیں منظور کی گئیں۔

۸رمئی کو لا ہور میں مولانا شاہ احمد نورائی صاحب کی زیرِ صدارت قومی ختم نبوت کنونشن منعقد ہوا۔حضرت قبلہ بابا جی مولانا عزیز الرحمٰن جالندھری اور مولانا اللہ وسایا نے اس کنونشن میں دیگر قرار دادوں کے علاوہ ختم نبوت اور اسلامی دفعات کو پی می او کا حصہ بنانے کی قرار داد بھی منظور کی گئے۔ چنانچہ یہ مطالبہ آگے چل کر منظور ہوااور جزل پرویز مشرف نے ان دفعات کو پی می اومیں شامل کر دیا۔

#### مولا نامحر يوسف لدهيانوي كي شهادت

۱۳ رصفر ۱۳۲۱ھ/ ۱۸رمئی ۲۰۰۰ء کوشہید اسلام حضرت مولا نامجمہ یوسف لدھیانوی کو قاتلوں کی ایک جماعت نے بیدردی سے شہید کر دیا۔ حضرت باباجی گوآپ کی شہادت کا بہت گہراصدمہ ہوا۔آپ ان کی شہادت کی خبرس کرخانقاہ شریف سے راولپنڈی تشریف لے گئے، وہاں سے جہاز کے ذریعے کراچی پنچے۔اگے روز آپ نے شہید کا جناز ہ پڑھایا۔

•••۲ء میں امیر اور نائب امیر کا جناؤ

سراکتوبر ۲۰۰۰ء کومسلم کالونی چناب نگر میں عالمی مجلس تحفظِ ختمِ نبوت کی مجلسِ عمومی کا اجلاس منعقد ہوا۔ آئندہ تین سال کے لیے حضرت قبلہ باباجی گوامیر اور حضرت سیّدنفیس الحسینی شاہ صاحب گونائب امیر منتخب کیا گیا۔

## ۲۰۰۲ء کی سالانه ختم نبوت کانفرنس بر پھم کے لیے حضرت خواجہ صاحب کا پیغام

عقیدہ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ ہے جس بردین کی عمارت قائم ہے۔قرآن کریم کی ایک سو کے قریب آیات کریمہ اس عقیدے کی نشاندہی کرتی ہیں جبکہ دوسو سے زائد احادیث سے بیعقید قطعی طور برثابت ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیًّا کے دور میں ہی اسو عنسی اور مسلمہ کذاب نے اس عقیدہ پرضرب لگانے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے نہ صرف اس کو مستر دکردیا بلکهاس کےخلاف جہاد بھی کیا۔اسی بناپر چودہ سوسالہ اسلامی دور میں مسلمانوں نے جھی اس بارے میں ستی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ایسے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف کارروائی بھی کی۔مرزا غلام احمد قادیانی نے جب مجدد ملہم من الله،مہدی مسیح موعود سے ہوتے ہوئے تشریعی ظلی نبی کے بعداینے نبی ہونے کا دعوی کیا توسب سے پہلے علائے لدھیانہ اور پھرعلمائے دیوبندنے قرآن وسنت اوراجماع امت کی رُوسے اس کواوراس کے پیروکاروں کو کافر قرار دیا۔ ۱۹۲۸ء میں ماریشس کی عدالت اور ۱۹۳۵ء میں بہاولپور کی عدالت نے اس عقیدہ کے ماننے والوں کو کا فرقر اردیا۔ بعداز ان قومی اسمبلی اوریا کستان کی تمام عدالتوں نے بھی علائے کرام کےاس موقف کی تائید کی اور قادیا نیوں کوآئینی طور پرغیر مسلم قرار دیا۔اس بنابر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے دنیا کے تمام گوشوں میں عقیدہ ختم نبوت کی سربلندی اور قادیا نیوں کی ارتدا دی سرگرمیوں ہے مسلمانوں کو بچانے کے لیختم نبوت کانفرنسوں کا آغاز کیا،جس کی ایک کڑی بر پیکھم ختم نبوت کانفرنس ہے۔مسلمانوں کی نئی نسل

کودین کی حفاظت کے لیے قادیا نیوں کی سرگرمیوں کا سدباب کرنا جا ہے۔ ا دارالقرآن چناب گرکی تغییر

شوال ۱۳۲۲ ہے کو حضرت باباجی کی زیرِ صدارت مجلسِ شوریٰ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں چناب مگر مدرسۂ عربیہ تتم نبوت کے پلاٹ کے شال مغربی جانب دار القرآن تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی۔ چنانچہ خطیر رقم سے 16×80 کے تین ہال اور ان کے اوپر اساتذہ کی چارخوبصورت اقامت گاہیں تعمیر کی گئیں جوزندگی کی تمام سہولتوں سے مزین ہیں۔

#### ۲۰۰۳ء میں امیر اور نائب امیر کاچناؤ

سارا کتوبر۲۰۰۳ء میں عالمی مجلسِ تحفظِ ختم نبوت کی مجلسِ عمومی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں آئندہ تین سال کے لیے حضرت قبلہ باباجی گوامیرِ مرکزیداور حضرت سیّدنفیس الحسینی شاہ صاحب گونائب امیر منتخب کرلیا گیا۔

## دوٹرلسٹوں میں تبدیلی

جزل پرویز مشرف کے دور میں ملک میں مخلوط طرزا تخاب رائج کیا اور ووٹر لسٹوں کی تیاری میں مسلم اور غیر مسلم کی تمیز ختم کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت بابا جی گئی زیرِ قیادت تحریک چلائی گئی۔ جماعتی سطح پر جمعیت علائے اسلام نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کیا۔ چنانچہ جمر پور جدو جہد کے بعد حکومتِ وقت اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہوگئی اور ووڑلسٹیں مسلم وغیر مسلم کی بنیا دیر بنائی گئیں۔

# پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کی بحالی

جزل پرویزمشرف کے دور میں حکومت نے مذہب کے خانے کو حذف کر دیا، جس سے ملک کی نظریاتی اساس کوشد بید دھیکالگا۔اس اقدام سے جہاں مسلمانوں میں غم وغصے کی لہر دوڑگئی، وہیں بیاقتدام قادیانیوں کی حوصلہ افزائی اور انہیں تقویت پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔سابقہ پاسپورٹ سے قادیانی حضرات کی نشاندہی ہوجاتی تھی اور حرمین شریفین میں

ا یہ مفت روز وختم نبوت، ۱۷ اراگست۲۰۰۲ء

ان کا داخلہ ناممکن تھا۔ تا ہم نے پاسپورٹ کے ذریعے ان کی شناخت کو ناممکن بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں عالمی مجلسِ تحفظِ هم نبوت نے فوری اقد امات کرتے ہوئے صدائے احتجاج بلند کی۔ صدر، وزیراعظم اور وزیرِ خارجہ تک اپنی آ واز پہنچانے کی سعی کی اور اصولی موقف ان پر واضح کیا۔ مجلس کے امیر مرکز حضرت بابا جی نے تمام مکا یپ فکر کی نمائندہ سیاسی قوت کو ہم خیال بنانے کے لیے متحدہ مجلسِ عمل کی سپریم کوشل کے اراکین کے نمائندہ سیاسی قوت کو ہم خیال بنانے کے لیے متحدہ مجلسِ عمل کی سپریم کوشل کے اراکین کے نام خطوط ارسال فرمائے، جن میں ان کے سامنے صورت حال رکھی اور ان سے ردیمل کے اظہار برزور دیا۔

پہلے مرحلے میں ۲۷ رنومبر ۲۰۰۴ء کو لا ہور میں آل پارٹیز اجلاس منعقد کیا گیا۔
حضرت بابا جی ؓ اس اجلاس کے مہمانِ خصوصی تھے۔اجلاس میں تمام مکا بی فکر کی جماعتوں
کے سر براہان نے شرکت کی۔اجلاس میں حکومت پر زور دیا گیا کہ پاسپورٹ میں مذہب کا
خانہ بحال کیا جائے۔ چنا نچہ اللّٰدرب العزت نے کرم کیا اور ۲۲ رمارچ ۲۰۰۵ء کو جزل پرویز
مشرف کی حکومت نے پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ بحال کردیا۔ بیسب حضرت قبلہ بابا جی ؓ کے بابرکت دور امارت کی یا دگار ہے۔

# بريتكهم ميں بيسويں سالانہ ختم نبوت كانفرنس

المرجولائی ۲۰۰۵ء میں حضرت بابا جی کی زیرِ صدارت عالمی مجلس تحفظ حتم نبوت کی کامیاب کانفرنس بر منگھم میں منعقد ہوئی جوتو قعات سے بڑھ کرزیادہ کامیاب ہوئی۔ دنیا بھر سے علمائے کرام ، ممبران پارلیمن ، کونسلرزاور مندو بین نے شرکت کی۔اس اجتماع کے توسط سے مالھ کی عامی اسلامی سے عرض کیا گیا کہ وہ اپنے آئندہ اجلاس میں سعودی حکومت کو پابند کریں کہ وہ جج وعمرہ کے فار موں میں عقیدہ ختم نبوت کے افرار پر حلف نامہ داخل کروائے تاکہ دنیا میں کہیں سے بھی کوئی قادیا نی چور دروازے یا دھو کہ دہی کے ذریعہ حرمین شریفین کا تقدس یا مال نہ کرسکے۔ ا

ا به مفت روزه ختم نبوت، ج۲۲۴ ش ۳۰ – ۹،۳۱ تا۲۲ راگست ۲۰۰۵ ء

#### حضرت باباجئ كادورهٔ كراچي

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر مولانا سعید احمد جلالپوری کی دعوت پر صاحبزادگان کے ہمراہ حضرت بابا جی گیا پی دن کے لیے کراچی تشریف لے گئے۔کار کنانِ ختم نبوت اور علائے کرام کی ایک بڑی تعداد نے آپ کا پر جوش استقبال کیا۔ آپ مختلف مدارس اور اداروں میں تشریف لے گئے ،علماء سے ملاقا تیں کیس اور باہمی دلچیسی کے اُمور پر تادلۂ خیال کیا۔ اُ

# ٢٤ ويرسالا نه تم نبوت كانفرنس، ملتان

عالمی مجلس تحفظ حتم نبوت کے زیرِ اہتمام مرکزی دفتر ملتان میں ۲۷ ویں سالانہ ختم نبوت کا نفرنس نبوت کا نفرنس منعقد ہوئی۔ پہلی نشست کی صدارت حضرت بابا جی ؓ نے کی۔اس کا نفرنس میں تمام مکا تب فکر کے علماء نے اپنے انداز میں خطاب فر مایا۔ ت

م**لتان میر مجلسِ شوریٰ کا اجلاس اوراس کی کارروائی** مارچ ۲۰۰۱ء دفتر مرکزیه ملتان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا اجلاس حضرت بابا

جَنَّ کی زیرِ صدارت منعقد ہوا جس میں اکابرینِ شور کی اورار کان نے شرکت فرمائی۔اجلاس

میں گزشتہ سال کے مصارف اور آئندہ سال کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔

ا ۔ وفتر مرکزیدماتان میں ۲ رمارچ ۲۰۰۱ جتم نبوت کانفرنس کا انعقاد۔

۲۔ سرمارچ کوملتان تحفظ ناموں ریلی کی میز بانی بھی مجلس نے کی۔

س۔ مارچ اور اپریل میں پنجاب اور سندھ کے تقریباً کاراضلاع میں کانفرنسوں کے انعقاد کی تجویز، جبکہ کوئٹہ میں تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ پشاور میں بھر پور پروگرام منعقد ہوئے۔ یہ بھی طے ہوا کہ تمام پروگراموں میں مقامی مدارس سے تعاون لیا جائے۔ وفاق المدارس عربیہ سے درخواست کی گئی کہ وہ قادیا نیت، ذکری، گوہر

ا به مفت روز فتم نبوت، ج ۲۵ ش ۱۱، ۱۲ تا ۲۲ رمار چ۲۰۰۲ ء

۲ مفت روز فتم نبوت، ج۲۵، ش۱۱، مکم تا ۱۷ اراپریل ۲۰۰۱ء

شاہی ، بہائی فتنوں سے متعلق امتحانات میں سوال قائم کریں۔ وفاق المدارس سے ملحقه بعض تعليمي ادارے قادیا نیت سبقاً سبقاً نہیں پڑھار ہے۔ ناظم وفاق المدارس قاری محمر حنیف جالندهری سے عرض کیا گیا کہ وہ ان مدارس کو'' آئینۂ قادیا نیت'' سبقاً سبقاً بیرُ ھانے کی ہدایت جاری کریں۔مختلف ممالک سے قادیانی حجاج کے روب میں حرمین شریفین آتے ہیں، ان کے سد باب کے لیے مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سكندر نے شاہ فہد (مرحوم) كے نام ايك خط تحرير فرمايا، نيز رابطه عالم اسلامی سے درخواست کی جائے کہ اس کے تمام مبران اس سلسلہ میں اپنی آواز اٹھائیں کے

# چناب گرمیں ۲۵ ویں سالا نہ تم نبوت کا نفرنس

۲۲۰۲۱ رستمبر ۲۰۰۷ء کو چناب نگر میں ختم نبوت کی سالانه کانفرنس نہایت آب و تاب سے منعقد ہوئی۔ تمام مکاتب فکر کی نمائندہ جماعتوں کی مرکزی قیادت نے کانفرنس میں شرکت فرمائی۔حضرت بابا جی نے اپنی پیرانہ سالی اورضعف کے باوجود نہ صرف شرکت فرمائی بلکہ جمعہ کے اجلاس کی صدارت بھی فرمائی اور سالا نہ رَدّ قادیا نیت کورس کے شرکاء ۰۲۳ رعلماء وطلبه میں اینے دستِ مبارک سے انعامی کتب اور اسنا دُقشیم فر مائیں <sup>کے</sup>

۲۶ دیں سالا نہآل یا کستان ختم نبوۃ کانفرنس چناب نگر

کیم نومبر ۷**۰۰**۲ ء کو کا نفرنس کا آغاز حضرت با باجی گی دعاہے ہوا۔ <sup>س</sup>ے

# 2/ویں سالانہ آل یا کستان حتم نبوۃ کانفرنس چناب نگر

۳۰،۳۰ کو بر ۲۰۰۸ء کوسالانه آل یا کستان ختم نبوت کانفرنس چناب نگرمین نهایت تزك واحتشام سےمنعقد ہوئی۔حضرت باباجی گوسفر کےروز احیا نک زیادہ نقابت ہوگئی اور

مفت روزه ختم نبوت، ج۲۵،ش۱،۸تا۵۱رایریل ۲۰۰۷ء

۲ مفت روز هنم نبوت، ج۲۵، ش ۴۸، کتوبر ۲۰۰۱ و

۳ ۔ ہفت روز ہختم نبوت، ج۲۲، ش۳۳ ، نومبر ۷۰۰ء

۲۹۲ مارے باباجی ڈمالٹ

مجوراً شركت ندفر ما سكيك بادشابي مسجد لا مور مين ختم نبوة كانفرنس

ااراپریل ۲۰۰۹ء کو بادشاہی متجدلا ہور میں عظیم الشان کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں حضرت باباجی علائت صاحبزادہ خلیل احمد حضرت باباجی علائت شدیدہ کی وجہ سے خود شرکت نہ کر سکے البتہ صاحبزادہ عزیز احمد صاحب نے شرکت فرمائی۔ یہ

# ۲۸ ویں سالانہ آل یا کستان هم نبوة کانفرنس چناب نگر

۱۱۲،۱۵ کو بر ۲۰۰۹ء کوسالانه آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس چناب نگر میں نہایت تزک واختشام سے منعقد ہوئی، جس کا آغاز معاون امیرِ مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوة صاحبزادہ عزیز احمد صاحب کی دعاسے ہوا۔ ع

#### اختساب قاديانيت

حضرت قبلہ باباجیؓ کے دورِامارت میں تمام مکاتبِ فکر کے علماء، زعماءاورا کابرین کے روقادیانیت پرموجودرسائل کو جمع کر کے''احتسابِ قادیانیت'' کے نام سے شائع کیا گیا۔ ۱۹۸۹ء میں''احتسابِ قادیانیت'' کی پہلی جلد شائع ہوئی اورابھی حضرت قبلہ باباجیؓ کے وصال سے قبل بتیسویں جلد شائع ہوئی ہے۔

ایک مرتبہ میں نے حافظ محمد عابد صاحب سے (جوضیح معنوں میں حضرت کے مزاج شناس سے ) عرض کی کہ چناب نگر میں مجلسِ احرار کی سالانہ ختم نبوت کا نفرنس کے لیے حضرت سے وقت لینا ہے۔ فرمانے گے، فوراً جاکر نئے سال کی ڈائری خریدلاؤاور جلسے کی تاریخ والے صفحے پرختم نبوت کا نفرنس چناب نگر لکھ کر حضرت کو وہی صفحہ کھول کر پیش کردو۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ حضرت نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، ان شاء اللہ! ضرور

ا به مفت روزه ختم نبوت، ج ۲۷،ش ۱۲، ۱۳۳ رنومبر ۲۰۰۸ ء

۲ - ہفت روز ، ختم نبوت ، ج۲۸ ،ش۱۰۸ تا ۱۵ ارا پریل ۲۰۰۱ ء

۳\_ ہفت روز ہنتم نبوت، ج۲۸، ش۲۷، ۱۵۵۸ رنومبر ۲۰۰۹ء

شرکت کروں گا۔ جب وہ وعدہ فرمالیتے تو بہرصورت اسے بورافرماتے۔ [ کفیل شاہ بخاری] عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربہ قربہ گھومے

ایک مرتبہ حضرت بابا بی عاجی خالد حسین کے ہاں لا ہور میں مقیم تھے۔ بندہ حاضر خدمت ہوا۔ عرض کی کہ فلال شہر میں ختم نبوت کانفرنس رکھنی ہے، حضرت باباجیؓ وقت عنایت فرما ئیں۔حضرت حافظ محمد عابدصاحب، جوحضرت کے شیخ حضرت مولا نامحمرعبداللّٰہ لدھیانویؓ کے فرزندار جمنداور حضرت باباجیؓ کے سفر وحضر کے خادم اور حضرت باباجیؓ کے کاموں کے سربراہ ہوتے تھے، فرمانے لگے کہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے لیے حضرت باباجی کوننگ نہ کیا کریں۔حضرت باباجیؒ نے سرمبارک اٹھایااورفر مایا کہ بھائی!ختم نبوت کے کاموں کے لیے جہاں بھی فرمائیں، مجھے کوئی تنگی نہیں ہوتی۔

امیرمرکزیه کی ملک بھر کےعلماء وخطیاء سے اپیل

جناب واجب الاحتر ام علماء كرام زيدمجدكم العالى!

السّلا معليكم ورحمة اللّدعليه وبركاته!

آپ کومعلوم ہے کہ قادیانی ، مرزائی اندر ہی اندر مسلمانوں کومرتد بنانے میں مصروف ہیں۔آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ مہینہ میں صرف ایک مرتبہ ہی اپنے خطبہ میں دس یندرہ منٹ عقیدہ ختم نبوت اور قادیا نیوں اور مرزائیوں کے مکروہ چیرہ کے متعلق نو جوانوں کو آگاہ فرمادیا کریں تا کہ ہم حضور تالیا کے اس حق کوادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے مستحق ہوسکیں۔امیدہے کہآ پاتوجہ فرمائیں گے۔ والستلام فقيرخان محمر فيءنه خانقاه سراجيه

ا ۔ ہفت روز ہختم نبوت، ۲ارجولا کی ۷۰۰۲ء

# خانوا ده امير شريعتً اورخانقاه سراجيه

#### اميريثر بعت اورخانقاه سراجيه

حضرت امیرِشر بعت سیّدعطاء الله شاہ صاحب بخاریؒ کی بیعت کاتعلق حضرت مولانا عبدالقادر رائے بوریؒ سے تھا، مگروہ خانقاہ سراجیہ کے بانی حضرت مولانا احمد خان صاحبؒ سے بھی گہراقلبی تعلق رکھتے تھے اور حضرتِ اعلیٰ بھی ہمیشہ کسِس احرار اور حضرت امیرِ شریعت کی نہ صرف حمایت بلکہ بھر بورانداز میں سریر تی فرماتے۔

مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانویؓ نے تحریک شہید گئی کے بعد ایک مجلس میں فر مایا کہ ہندوستان کے دو ہزرگوں؛ (۱) خانقاہ سراجیہ کے بانی مولانا ابوالسعد احمد خانؓ، اور ۲) حضرت مولانا عبدالقادر رائے پورگ نے ہماری رہنمائی فر مائی کہ مجلس احرار تحریک سے علیحدہ رہے۔مولانا ابوالسعد احمد خان نے مجلس احرار کے رہنماؤں کو بیغا م بھجوایا کہ مجلس احرار ،تحریک مسجد شہید گئی سے علیحدہ رہے اور مرزایت کی تر دید کا کام رکنے نہ پائے، اسے جاری رکھا جائے، اس لیے کہ اگر اسلام باتی رہے گا تو مسجدیں باتی رہیں گی، اگر اسلام باتی نہ رہاقی رہیں گئی رہیں گئی اگر اسلام باتی نہ رہاتی مسجد وں کوکون ماتی رہیں گئی رہیں گئی رہیں گئی دیا تو مسجدیں باتی رہیں گئی اگر اسلام باتی نہ رہاتی مسجد وں کوکون ماتی رہیں گئی رہیں گئی دیا گ

دونوں بزرگوں کے مابین گہر نے بیات پر تاریخ کے بہت سے واقعات شاہد بیں۔ ۱۹۳۹ء کو لالہ موسیٰ میں حکومت کے خلاف ایک پُر جوش تقریر کی جس پر شاہ جی پر بغاوت کا مقدمہ قائم ہوااور مظفر گڑھ سے قید کر کے جیل بھیج دیے گئے۔اس دوران جیل سے ایک بااعتاد ملا قاتی کے ذریعے شاہ جی نے حضرتِ اعلیٰ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں جیل میں ہوں، یہ بات مناسب نہیں۔حضرتِ اعلیٰ نے پیغام سن کرایک کمی آہ کھری اور فرمایا، اس وقت بوڑھا ہوگیا ہوں ور نہ شاہ جی ایک دن بھی اندر نہ رہتے ۔ فرنگی اور اس کی معنوی اولا دکویقین تھا کہ اس باراس نا قابلِ شکست دشمن کوعدالت سے سز ادلوا کر ہی دم لیس گے۔ایک طرف کفراوراس کے گما شتے اپنی طاقت پر نازاں تھے اور دوسری طرف اہل اللہ کے قلوب اس کی بارگا ہے صدیت میں سجدہ ریز اوراس کے وعدوں پر کامل یقین سے لبریز تھے کہتی ہی کا بول بالا ہوگا، ان شاءاللہ۔

قاصد سے فرمایا، شاہ جی سے کہنا کہ یہ وظیفہ تین راتوں میں پڑھیں اور پھر ہوگا تماشا۔ چنا نچہاللہ کے اس برگزیدہ بندے کے یقینِ محکم پرلا ہور ہائی کورٹ میں مقدمہ کی پیشی پرواقعی تماشا ہوگیا کہ سرکاری گواہ لدھارام، اللہ کے فضل وکرم سے سچ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ فرنگی اور اس کے ذَلّہ خوار بھری عدالت میں رسوا ہوئے اور حضرت امیرِ شریعت ۵؍ ایریل ۱۹۴۰ء کو باعزت بری کردیے گئے۔

حضرت مولانا عبدالخالق جوحضرتِ ٹاٹی کے خلیفہ مجاز اور مدرسہ قاسم العلوم میں مدرسِ حدیث بھی تھے، حضرتِ ٹاٹی ملتان میں ان کے ہاں تشریف لاتے تھے۔ تب سیّدعطاء الله المؤمن بخاری قاسم العلوم بچہری روڈ میں دُہرائی کررہے تھے۔امیر شریعت سیّدعطاء الله بخاری گوحضرتِ ثائی سے بڑی محبت وشفقت تھی۔ان سے ملا قات کے لیے آتے تھے۔

حضرت ِثاثی کی وفات پر باباجیؓ کے نام تعزیق مکتوب

حضرت محتر مالمقام! السّلا معليم وعلى من لد مكم!

عزیزی مولوی کیلین صاحب نے واپسی پرمولا ناعلیہ الرحمہ کی علالت کی خبر سنائی۔ میرا ما تھااسی وقت ٹھنکا تھا کہ خدا خیر کرے۔ دوسرے روزمومن کی والدہ نے غالبًا ظہر کے وقت خواب دیکھا جوحضرت ہی کے متعلق تھا۔ اس سے طبیعت اور پریثان ہوئی، دل تڑپ گیا، جی چاہا کہ پہنچوں مگر ہائے اسیری۔ جمعہ کے روز حکیم حذیف اللہ صاحب کے ہاں سے واپس ہونے لگا تو مولوی منظور الحق صاحب سلمہ' ریکا کیٹ مل گئے اور انہوں نے ماجرا سنایا۔ میرا گھر تک پہنچنامشکل ہو گیا۔ پہلے ہی بہت کمز ور ہوں اس پر بہصدمہ۔میرے لیے دین کا ا یک کرہ اجڑ گیا۔اورخودہم پر کیا گزری اور کیا گزررہی ہے،اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فلک نے گرائی اس پر ہے بجل جواک شاخ تھی آ شانے کے قابل

إِنَّالِلَٰهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بهم لوگ آپ كغم كوبانك تونهيں سكتے مَّرشر يك غم ضرور ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔میرے حافظ جی سلمۂ نے کل ہی دوختم قرآن کریم مسجد مائی سیّدہ عائشہم حومہ میں کرائے اورضبح قاسم العلوم میں مفتی محمود صاحب کی خدمت میں خود حاضر ہوا، وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی آ مادہ ہورہے تھے۔ چنانچہ دس گیارہ بجے چھٹی کرا کر انہوں نے بھی ختم کرایا اور غالبًا • ۷؍ ہزار مرتبہ کلمہ شریف بھی پڑھوایا۔امید ہے خیر المدارس اورنعمانیہ میں صبح یہی کام ہو گیا ہوگا۔میری اور میرے بال بچوں کی طرف سے حضرت کے گھر میں تعزیت، بیجے اور بیجی کو دعا ئیں، تسلیاں اور دیدہ بوسیاں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شفاخانۂ روحانی کوآباد رکھے اور اس کا فیض جاری وساری رہے۔ اور میں کیا کھوں، میرے لیے اب لکھنا بھی مشکل کا م ہے۔ بڑی محنت سے یہ چندسطریں لکھ رہا ہوں، ہاتھ اب اچھی طرح کامنہیں کرتا۔ آپ سب حضرات جو بھی وہاں جمع ہیں دعا گوئے آستانہ کے لیے صحت کی دعافر مائیں۔ میں آپ حضرات کی دعاؤں کامحتاج ہوں۔مؤمن سلمهٔ آپ کا ہے،آپ کے حوالے ہے۔اس پر بڑی کڑی توجہ کی ضرورت ہے۔تمام خلفاء اورابل سلسله كي خدمت مين السّلام عليكم والسّلام مع التعظيم والاكوام. دعا گو

ستدعطاءالتد بخاري ملتان شي<sup>ل</sup>

۲۹ رشوال ۵ ۱۳۷ھ

#### مولا ناسيدابوذ ربخاري

''صاجزاده عزیز احمد فرماتے ہیں، مولانا سیّد ابو ذر بخاریؒ ملتان گھر پرزیرِ علاج سے حضرت قبلہؓ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ابنِ امیرِ شریعت سیّد ابو ذر بخاری پر گریہ کی کیفیت طاری ہوگئ اور فرمایا کہ میں خانقاہ شریف آنے کے لیے بے قرار تھا۔ ساتھیوں سے کہا کہ مجھے لے چلو کہ حضرت کی زیارت سے دل کی دنیا کو قرار آجائے گا۔ آپ نے کرم کیا کہ خود کنواں پیاسے کے پاس آگیا۔ اِدھراُ دھرکی با تیں ہوتی رہیں تو مولانا سیّد ابو ذر بخاریؒ کی طبیعت بشاش ہوگئ۔ پھر چائے آگئ، حضرت قبلہؓ میت سب مہمانوں نے پی۔ اب حضرت قبلہؓ نے اجازت چاہی تو مولانا سیّد ابو ذر بخاریؒ نے فرمایا کہ حضرت! سورو پیدکا لال لال نوٹ عنایت فرمادیں۔ حضرت قبلہؓ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سورو پیدکا نوٹ نکال کر بیش کردیا۔ اس پرمولانا سیّد ابو ذر بخاریؒ نے فرمایا کہ میں اپنے ابا جی (حضرت امیرِ شریعت سیّدعطا اللّٰد شاہ بخاریؒ) سے بھی یوں ہی پینے مانگا کرتا تھا۔ ان کی اس ابنائیت ومحبت بھری گفتگو سے تمام اہلِ مجلس پر وقت طاری ہوگئ۔'

#### حضرت امير شريعت اور حضرت مولانا خان محكه

جانشین امیر شریعت مولانا سیّد ابوذر بخاری فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولانا محمد عبدالله لدهیانوی کا سانح ارتحال پیش آیا تو مریدین وخدام کا پریشان ہوناطبعی امرتھا، مگر اہل دل کواس صدے نے ہلا کررکھ دیا تھا۔ حضرت امیر شریعت بھی اس صدے سے چور تھے۔ حضرت کی جانشینی کے سلسلے میں مولانا خان محمد صاحب کا نام سامنے آیا تو میں نے پوچھا، ابا جی! مولانا خان محمد صاحب کا بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ فرمایا، اگر کسی کوان یو چھا، ابا جی! مولانا خان محمد صاحب کا کیا تاثر ہے؟ فرمایا، اگر کسی کوان سے فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ابا جی! بیکوئی چھوٹی بات تو نہیں، فائدہ نہ ہوتو نقصان بھی نہ ہو۔

مولانا سیّدابو ذر بخاریؒ کی وفات پرحضرت باباجؒ ان کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے،معاویہ بخاری کوڈ ھیروں دعا ئیں دیں اور نصائح سےنوازا۔رحیم یارخان میں ان کی یاد میں حضرت بابا جی گی زیرِ صدارت ایک جلسه تھا جس میں معاویہ بخاری بھی موجود تھے۔حضرت بابا جی گئے نے منظمین سے کہا، ان کی بھی تقریر کراؤ۔ انہوں نے عذر کیا کہ مجھے تقریر نہیں آتی ۔ فر مایا، بھی تقریر کرو گئو آجائے گی۔ چنانچہ حضرت کی دعا اور توجہ سے تقریر کی اور خوب کی۔ بابا جی نے تحسین فر مائی اور دعاؤں سے نوازا۔ فر مایا، ان کی دستار بندی بھی کرو۔ چنانچہ حضرت بابا جی نے انہیں گلے لگایا اور پھر بسم اللہ پڑھ کراپنے وستِ مبارک سے ان کے سریر دستار باندھ دی۔

ایک مرتبه حضرت بابا بی گنفر مایا بمولا ناظهوراحمد بگوی نے بھیرے میں حکومتی وزیر فیروز خان نون اور حضرت سیّدعطاء اللّه شاہ بخاری کی ملاقات کا اہتمام کیا۔ وزیر موصوف کی خواہش تھی کہ کسی طرح شاہ جی قادیانیوں کے حق میں نرمی برتیں۔ رات بھر گفتگو جاری رہی۔ سحری کے وقت شاہ صاحب کمرے سے باہر نکلے توساتھیوں نے لیک کر پوچھا کہ حضرت! کیا فیصلہ ہوا؟ شاہ صاحب نے جواب میں بہ شعر بڑھا:

پہلے ہی کون سی تھی وہاں اپنی قدر و منزلت رات رات کی منتوں نے گنوا دی رہی سہی مولانا سید عطاء الحسن بخاری

حضرت امیر شریعت کے بیٹے اپنے رفقاء کے ہمراہ لندن کے سفر پر گئے۔ وہاں ان دنوں ختم نبوت کا نفرنس ہور ہی تھی۔ حضرت نے فون پران سے رابطہ کیا، نہ صرف اجتماع میں شرکت کی دعوت دی بلکہ تقریر کرنے کے لیے اصرار فر مایا۔ وہ متامل تھے۔ اگلے دن حضرت ملاقات کے لیے شاہ صاحب کی اقامت گاہ پر تشریف لے آئے۔ حضرت بابا جی نے فر مایا، آپ نے کا نفرنس میں آکر خطاب کرنا ہے، اسے آپ میراحکم سمجھیں۔ چنانچہ وہ تشریف لائے۔ جو نہی مقررین کے چبوترے پر پہنچ جہاں علم وفضل کی ایک کہکشاں مجتمع تشریف لائے۔ جو نہی مقررین کے چبوترے پر پہنچ جہاں علم وفضل کی ایک کہکشاں مجتمع شی، حضرت بابا جی نے کھڑے ہوکران کا استقبال کیا۔ شاہ جی نے خوب تلاوت کی اور شاندار مثالی تقریر کی جس پر آپ نے تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے کا نفرنس میں شاندار مثالی تقریر کی جس پر آپ نے تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے کا نفرنس میں

شركت فرما كرميرامان بره هاديا ـ استَّد مُحْم معاويه بخارى]

مولانا سیّدعطاء الحسن بخاری جب بھی زیادہ اداس ہوتے تو خانقاہ سراجیہ تشریف لے جاتے۔ تین چارروز قیام کرتے ،حضرت سے دعا کیں لیتے اور واپس آ جاتے۔ فرمایا کرتے کے خفلت دور ہوگئی اور بیٹری چارج ہوگئی۔

مولانا سیّدعطاء انجسن بخاریؒ کی زیرِ ادارت ۱۹۸۸ء میں نقیبِ نتمِ نبوت کا ملتان سے اجراء ہوا۔ حضرت سے سر پرستی اور دعا کی درخواست کی گئی۔ آپ نے نہ صرف دعا ئیں دیں بلکہ سر پرستی بھی قبول فرمائی۔
[سیّدمُ کفیل بخاری]

بقول سیّد عطاء المؤمن بخاری (حضرت امیرِ شریعت کے تیسرے بیٹے)''میں حضرتِ ثانی کے پیچھے ماتان قاسم العلوم میں فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ آپ سورۃ نبا تلاوت فرمایا کرتے تھے جس میں آپ کی چینین نکل جایا کرتی تھیں۔''

ایک بار حضرتِ فائی ملتان تشریف لائے ہوئے تھے۔ ابا جی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ حضرتِ فائی نے فرمایا، یہ بیٹا مجھے دے دو۔ ابا جی نے کہا، اس کو ہر ہنڈیا میں ڈالا مگر یہ کہیں نہیں گلا، اب آپ لے جائے۔ چانچہ ابا جی مجھے خانقاہ سراجیہ لے گئے اور میرا ہاتھ بگڑ کر فرمایا، اِنَّ اللّٰهَ یَامُورُ کُمُ اَنُ تُوَدُّدُوا الْاَمنْتِ مِحے خانقاہ سراجیہ لے گئے اور میرا ہاتھ بگڑ کر فرمایا، اِنَّ اللّٰهَ یَامُورُ کُمُ اَنُ تُودُدُوا الْاَمنْتِ مِحے خانقاہ محضرتِ فائی نے فرمایا، آگے آجا! پھر مجھے بیعت کر لیا۔ میں اس سے قبل حضرت رائے پوریؓ سے بیعت تھا۔ حضرت والدصاحب کا یہاں تین دن قیام رہا۔ خانقاہ میں تربیت ہوتی تھی عصر کے بعد حضرتِ فائی باہرتشریف رکھتے تھے۔ تب طلبہی تعداد دس میں تربیت ہوتی تھی عصر کے بعد حضرتِ فائی باہرتشریف رکھتے تھے۔ تب طلبہی تعداد دس میں حاضرِ خدمت ہواتو حضرتِ فائی نے دریا فت فرمایا، ''سلام کیا ہے؟'' واپس جاوکھرآ کر سلام کرو۔ میں بادلِ ناخواستہ واپس گیا، چار پائی پرطلبہ کے پاس جا کر میٹھا، پھر واپس آ کر سلام کیا تو فرمایا، تم نے سلام کیا، کتے لوگوں نے جواب دیا، رحمت کی دعا مل گئی۔ ایک بار سلام کیا تو فرمایا، تم نے سلام کیا، کتے لوگوں نے جواب دیا، رحمت کی دعا مل گئی۔ ایک بار مورت علی شدید درد تھا۔ مسجد کے غربی حاشیہ سے گر پڑا۔ حضرتِ فائی دوڑ تے بیار ہوا، گردے میں شدید درد تھا۔ مسجد کے غربی حاشیہ سے گر پڑا۔ حضرتِ فائی دوڑ تے بیار ہوا، گردے میں شدید درد تھا۔ مسجد کے غربی حاشیہ سے گر پڑا۔ حضرتِ فائی دوڑ تے بیار ہوا، گردے میں شدید درد تھا۔ مسجد کے غربی حاشیہ سے گر پڑا۔ حضرتِ فائی دوڑ تے

ہوئے آئے،میری حالت پررونے لگے اور دَم کیا۔

حضرت مولا ناخان محرِ تسع ميري ملاقات غالبًا ١٩٥٦ء ميس موكى \_تقريباً ديرُ هسال خانقاه قیام رہا۔حضرت سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ان سے کریما، نام حق ، مالا بدمنه اور مفتاح الصلاة يرْهي - يجه كلستان وبوستان بهي يرْهيس -حضرتُ انتهائي پُر حَشَش آ دمي تھے ۔ كم كو، متین، باوقار مگرخوش طبع \_حضرت کا شیاب تھا۔ا کثر سفیدلباس اور تہبند میں ملبوس ہوتے ۔ آپُگود کھے کراحترام کے جذبات پیداہوتے۔ پڑھانے کا اندازمؤثر اور بلیغ تھا۔طالب علم كوبات سمجهآ حايا كرتى تقى \_ زجروتو بيخ نهقى \_ تعذيبي نهيس بلكه تهذيبي اندازتها \_مشكل وقت میں شخصیت کی پیچان ہوتی ہے۔ زمانہ طالب علمی میں بھی میری شکایت لگ جاتی ، شکایت س كرفر ماتے،''اييانه كيا كرو۔''حضرت مولا نا خان مُرْتَجبيبا راضي بالقصام تحمل، برد باراور صابر میں نے نہیں دیکھا۔ سخت سے سخت بات پر بھی مسکرا دیتے۔اشتعال انگیز لمحات میں بھی حضرت ُنہایت خُمُل مزاجی کا مظاہرہ فرماتے۔ بوقت ملاقات کتنے ہی سنجیدہ ہوتے مجھے د کیھتے ہی مسکرادیا کرتے تھے۔گاہے بغل گیر ہوتے اور ماتھا چومتے۔ایک بار مجھے د کیھتے ہی فرمایا،'' آؤیبال بلیٹھو'' کیچھ دیر کے بعد فرمایا تخلیہ۔ میں اٹھنے لگا تو فرمایا،''تنہی سے تو بات كرنى ہے۔ 'ايك باريس نے عرض كيا، خانقاه كاكيا حال ہے؟ فرمايا، كوئى حال نہيں، لوگ سفارش یا تعویذ کے لیے آتے ہیں، میری شادی فلاں جگہ ہوجائے یا فلاں افسر کے نام سفارش کا خطال جائے۔اللہ اللہ سکھنے شاذ و نا در ہی کوئی آتا ہے۔ ماں جیسی شخصیت جو بچوں کو آغوش میں لے کر بیٹھتی۔ وسیع الظرفی، معاملہ فہی اور تدبراُن کی انفرادیت تھی۔ آپ کی شخصیت ہمہ جہت تھی،اجتماعیت کا ہرصورت لحاظ رکھتے۔ جب کسی مجلس میں اختلاف ہوتا، آوازیں بلند ہوجاتیں، بیٹھے سنتے رہتے،آخرمیں بس اتنا فرماتے،ارے بھائی!اب بس بھی کرو۔

1942ء کی تحریک میں اللہ نے مجھ سے پچھ کام لیا۔ میری ان خدمات کو حکیم حنیف اللہ (مرحوم) نے ان سے ایک ملاقات میں سراہا۔ حضرت آبدیدہ ہوئے، میری کمر تھ کی آسانی رنگ کی صدری منگوائی ، مجھے پہنا دی جو مجھے کھلی تھی ، میں نے محسوس کیا جیب میں پچھ ہے ، دیکھا تو پانچ سورو پے کے پانچ نئے نئے نوٹ تھے۔ مجھے شکش ہوئی تو فر مایا ، بس رہنے دو۔

[سیّدو۔

بقول سیّد محرکفیل بخاری (نواسته حضرت امیر شریعت)، سرگودها میں ایک مرتبه حضرت کی زیرِ صدارت مجھے تقریر کا امتحان دینا پڑا۔ حضرت کو دیکھ کر ذہن بالکل خالی ہوگیا لیکن تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت نے ایسی توجہ فر مائی کہ طبیعت روال ہوگی اور کم ومیش ایک گھنٹہ بیان کی سعادت حاصل ہوئی۔ جلسے سے فارغ ہوکر میں اپنے کمرے میں آگیا لیکن جب حضرت واپس جانے گئے تو مجھے ملنے میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا، حضرت! مجھے تھم فر ماتے، میں حاضر ہوجا تا، فر مایا، میں جار ہاتھا، سوچا تہمہیں ماتا حاول۔ اللہ اللہ یہ شفقت!

ہمارا خاندان حضرت مولانا عبدالقادررائے پوری سلسلہ میں بیعت تھا۔ لیکن حضرت مولانا خان محمد کا احترام ہمارے خاندان اور احرار حلقے میں ایک مرشد کی طرح رہا۔ میرے جواں مرگ بھائی سیّد ذوالکفل بخاری، خاندان کے پہلے فرد سے جوحفرت مولانا خان محمد سے بیعت ہوئے۔ مرحوم نے ایک بار مجھ سے کہا کہ آپ کی حضرت سے بیت کرا دیں۔ حضرت دفتر ختم نبوت ملتان تشریف فرما ہے۔ ہم دونوں بھائی حاضر خدمت ہوئے۔ میں نے سلام ومصافحہ کے بعد عرض کیا، حضرت! بیمیرا چھوٹا کہ جائی ہے، تو بہ کے لیے حاضر ہوا ہے، اسے بیعت فرمالیں۔ حضرت نے حمرت سے دیکھتے ہوائی ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا،'' یہ کیا کر رہے ہو؟'' مقصد بی تھا کہ خاندانِ امیرِشریعت تو محضرت شاہ عبدالقادررائے پوری سے وابستہ ہے، آپ انہیں چھوڑ کر اِدھرآ نکلے؟ بہرکیف حضرت شاہ عبدالقادردائے پوری سے وابستہ ہے، آپ انہیں چھوڑ کر اِدھرآ نکلے؟ بہرکیف محضرت نے شفقت بھری نظر سے دیکھا اور بیعت کرلیا۔ بعد میں خاندان کے دیگر حضرات حضرت نے شفقت بھری نظر سے دیکھا اور بیعت کرلیا۔ بعد میں خاندان کے دیگر حضرات وخوا تین نے بھی حضرت سے بیعت کا تعلق قائم کیا جس کا ذریعہ ذوالکفل (مرحوم) ہی

بے۔سات برس سعودی عرب میں انگریزی پڑھائی، اب وہ جامعہ ام القری مکہ مکرمہ میں استاد تھے، حضرت کے ہمراہ جج استاد تھے، حضرت کے مشورہ سے ہی سعود یہ گئے تھے۔ اس عرصہ میں حضرت کرتے اور آپ کی خدمت میں رہتے۔ ابتدأ وہ آپ کی مجلس میں چپ چاپ بیٹھتے، حضرت کی تو جہات اور فیض خوب سمیلتے۔ پھر ایک وفت وہ آیا کہ حضرت کی خواہش پر ذوالکفل بولتے اور حضرت می کرمخطوظ ہوتے۔

حضرت خواجہ خان محر سے ہزاروں دینی مدارس، دینی جماعتوں، درجنوں دینی رسائل و جرائدگی سر پرتی فرمائی۔حضرت خواجہ صاحب اعلی تحریری ذوق رکھتے تھے اور مطالعہ بھی خوب فرماتے۔ ابتداء میں مضامین بھی لکھتے رہے، ادب وانشاء کے رموز و اسرار سے بخو بی واقف تھے۔کوئی میں برس پہلے مجلس احرار اسلام کے نامور رہنما مولا نا محر گل شیر شہید پر برا درعزیز ڈاکٹر محرعمر فاروق کی کتاب شائع ہوئی۔ راقم نے حضرت کی خدمت میں کتاب کا مقدمہ لکھنے کی درخواست کی جسے حضرت نے قبول فرمالیا۔ چند کی خدمت میں کتاب کا مقدمہ لکھنے کی درخواست کی جسے حضرت نے قبول فرمالیا۔ چند روز بعد حضرت نے مقدمہ لکھ کرار سال فرمایا اور ساتھ یہ ہدایت بھی تحریر تھی کہ اس تحریر میں افظ کو نہ بدلا جائے ، اسے من وعن شائع کیا جائے۔ ہم تو اس گتا فی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔شاید کسی اور نے حضرت کی تحریر کورڈ و بدل کے ساتھ شائع کیا ہوگا، اس لیے آپ نے یہ تنبیہ فرمائی۔ حضرت خواجہ صاحب ؓ کتحریر بی انتہائی سادہ، پرکشش اور دلوں میں اتر نے والی تھیں۔لفظوں کی بئت اور جملوں کی ساخت، ادب کے اعلیٰ معیار کوچھوتی تھی۔

[سیر محمولی تھی۔

# علمائے کرام اورمشائخِ عظام کےساتھ وابستگی

خانقاہ سراجیہ کی بیخوش بختی ہے کہ کبار علمائے کرام اور محدثین اس سے وابستہ رہے۔حضرتِ اعلیٰ مولا نا ابوالسعداحمہ خان کے دور میں مولا نا انورشاہ صاحب شمیری کے اپنی آمد سے خانقاہ کورونق بخشی۔مولا نا محمد یوسف بنوری گیہال رونق افروز ہوئے۔ماضی قریب میں کراچی سے مولا نا مفتی سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ العالی تشریف لائے اور دس دن قیام فرمایا۔مولا نا مفتی جیل احمد خان اور مولا نا مفتی سعید احمد جلال پوری گرت سے حضرت قبلہ کی خدمت میں تشریف لاتے اور فیض یاب ہوتے۔

ایک بارجمعیت علائے پاکستان کے امیر مولا ناشاہ احمد نورائی تشریف لائے۔کتب خاند دیکھا، رات کا کھانا تناول فرمایا اور حضرت قبلہ سے طویل ملاقات کی۔مولا ناعبدالستار خان نیاز گ کاتشریف لا نااور ہمہ وفت کتب خانے میں کتابوں سے شغف راقم کو یا د ہے۔ تبلیغی جماعت کے محتر م الحاج مجمع عبدالوہاب مد ظلہ العالی اہتمام واحتر ام سے خانقاہ سراجیہ تشریف لاتے۔ایک بار راقم اور حضرت قاضی عبدالقا در صاحب جماوریاں والے رخلیفہ کم جاز حضرت رائے بوری، وشخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا ندھلوگ ) نے مشاہدہ کیا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب عصر کی نماز ہماری مسجد میں پڑھ رہے تھے، میں اس وقت ڈیوٹی سے لوٹا تھا۔ بطور خاص میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب نماز پڑھ کے قبرستان فقت ڈیوٹی سے لوٹا تھا۔ بطور خاص میں سے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وقت رخصت کار میں بیٹھ کے جو تباں پہنیں۔

حضرت قبلة کے اساتذہ کرام، علمائے کرام اور مشائخ عظام کے ساتھ روابط اور محبت

کے سلسلے ہیں۔راقم جوتھوڑی بہت خوشہ چینی کرسکا ہے وہ محفوظ کر دی ہیں۔ **مولا نامجمہ یوسف بنوریؓ سے تعلق** 

ایک واقعہ جو باباجی کی جلالت شان پر دلالت کرتا ہے وہ یہ کہ آٹ نے ڈابھیل سے دیگراسا تذہ کے علاوہ شخ الاسلام حضرت مولا نامحمہ بوسف بنوریؓ سے بھی شرفِ تلمنہ حاصل کیا۔حضرت بنوریؓ پاکتان بننے کے کچھ عرصے بعد بھی ڈابھیل میں تدریسی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ پہلے یا کتان میں دارالعلوم ٹنڈو اللہ پارخان سندھ میں تشریف لائے۔ پھرمدرسة عربيه اسلاميه نيوٹاؤن كراچي ميں قائم كيا۔ جوآج جامعة العلوم الاسلاميه بنوری ٹاؤن کے نام سے جہار دانگ عالم میں مشہور یو نیورٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ خان محمدٌ صاحب نے ۴۹۰ء دیوبند میں گذارا۔ پھر خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔حضرت ٹائی سے تصوف کی تکمیل کی۔ آپ کی رحلت کے بعد خانقاہ سراجیه کی مسندنتینی بر فائز ہوئے۔ رفتہ رفتہ آپ کی شہرت ملک گیر ہوئی۔حضرت مولا ناسیّر محر بوسف بنوریؓ تک آپ کی بزرگی اور شخ وقت ہونے کی روایات پہنچیں۔ آپ کے دل میں خانقاہ سراجیہ حاضری اور باباجی سے ملاقات کا داعیہ اور شوق پیدا ہوا۔ حضرت اعلیّٰ کے زمانه میں حضرت بنورگ اینے استاذ، نابغهٔ روز گار حضرت مولاناسیّد محمد انورشاه کشمیری کی یہاں تشریف آوری کی وجہ سے خانقاہ سراجیہ سے متعارف تھے۔اینے استاذ کی زبانی خانقاہ كمشهور، نادرالوجود، منتخب اور مرتب كتب خانے كى تعريف س چكے تھے۔ چنانچيآ پُ خانقاه سراجیة تشریف لائے۔اللہ کی شان کہ باباجی خانقابی سفر کے سلسلہ میں ہری پورتشریف لے جا چکے تھے۔حضرت بنور کی کے مزارات برحاضری دی۔خانقاہ شریف کے ماحول سے دل خوش کیا۔ کتب خانہ دیکھا۔ آپ نے بھی یہاں سے سرحد جانا تھا تو آپ دورے کی ترتیب بدل کر ہری پورتشریف لے گئے۔ بابا جیؒ ہری پورمحلّہ درولیش میں مولا نا قاضی شمس الدینؒ کے ہاں قیام پذیر تھے۔ صبح حضرت بنوریؓ، مولانا قاضی شمس الدینؓ کی قیام گاہ پر بغیراطلاع کے تشریف لائے۔ ہمارے حضرت خواجہ خان محکر صاحب، آپ کے رفقاء اور ہری پور کی دینی قیادت وعلاء تصور نہیں کر سکتے تھے کہ بغیر پروگرام واطلاع کے حضرت شیخ بنور کی ایسے متبحر عالم دین اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجودیبہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ خان محرُّ صاحب، قاضی شمس الدینَّ کے ہاں ناشتہ کے لیے دستر خوان پر بیٹھے ہی تھے کہ گلی میں حضرت بنوری کی تشریف آوری کا شور ہوا۔ احیا نک پی خبر سنتے ہی سب حضرت بنوریؓ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔اتنے میں حضرت بنوریؓ کمرہ میں داخل ہوئے۔سب نے سلام ومصافحہ کیا۔حضرت بنوریؓ نے باباجیؓ سے فرمایا کہ حضرت! آپ کی تعریف سنی به خانقاه شریف حاضر ہوا، کتب خانه دیکھا، مزارات پر حاضری دی۔ آپ کے یہاں تشریف فرما ہونے کا سنا۔ دعا وملا قات کی غرض سے پروگرام تبدیل کر کے ہری پور چلاآ یا۔ بابا جی باادب اور دوزانو ہوکر حضرت شیخ بنوری کی بات سنتے رہے اور پھر گویا ہوئے،''حضرت! میں کیااورمیری ملاقات کیا؟ مجھے کراچی بلوا بھیجتے ۔ سعادت سمجھ کرسر کے بل حاضر ہوتا۔سب آپ کا فیض ہے۔ میں تو آپ کا شاگر د ہوں۔''حضرت بنوریؓ بین کر چو نکے۔فرمایا،''وہ کیسے؟ مجھے تو بالکل یادنہیں۔کہاں،کب اور کیا پڑھا مجھ سے؟'' بابا بی نے فر مایا کہ ڈابھیل میں فلاں سال مقامات آپ سے پڑھی۔حضرت بنوریؓ نے تعجب سے پھر ہمارے بابا جی گوبغور دیکھااور فر مایا کہ بالکل یادنہیں آ رہا۔احیھا تو کون کون سے ساتھی آپ کے ہم جماعت تھے۔ ہمارے حضرت خواجہ خان محر صاحب نے بعض ہم درس ساتھیوں کے نام بتاہیئے۔حضرت شیخ بنوریؓ نے اس پر بھی فرمایا، بالکل یادنہیں آرہا۔خیر حضرت بنوریؓ نے دعا کے لیے فرمایا۔حضرت خواجہ خان محرؓ صاحب نے آپ کے ہاتھ باادب پکر کردعا کے لیے الیے انداز میں التجا کی جیسے بیٹا باپ سے یامرید شخ سے کرتا ہے۔ حضرت بنوریؓ کے آنسو أبل بڑے۔ دعا ہوگئی۔حضرت بنوریؓ نے اجازت جاہی۔ باباجی سواری تک استاذ محترم کی مشایعت کے لیے چلے ۔ خصتی برحضرت بنوری نے وعدہ لیا کہ جب بھی کراچی آنا ہوقیام میرے مدرسہ میں ہوگا۔ آپ نے بسر وچشم قبول کیا۔حضرت بنوریؓ نے رخصت ہوکر ساتھیوں سے فر مایا کہ'' حضرت مولا نا خان محدٌ صاحب کے بارے میں جوسنا تھااس سے بھی بڑھ کر پایا۔ایک توان کی مجلس کی برکات دیکھیں، دوسراچہرے پر نورولا بیت ملاحظہ کیا۔تیسرا بے نفسی کی انتہا کو پہنچے ہوئے بزرگ رسیدہ ہیں۔اگر ذرہ برابر اِن میں دنیا داری ہوتی بھی ظاہر نہ کرتے کہ میں آپ کا شاگر دہوں۔مریدوں پر عب جمانے کے لیے خاموش رہتے کہ کتنا کامل ہوں کہ بنور کی جیسے شخص مجھے ملنے کے لیے میرے دروازے پر آئے اور مولا نگ نے سب حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ بیان کی بے نفسی اورا خلاص کا کمال ہے۔ مجھے خوثی ہوئی کہ ایسے با کمال سے استاذہونے کا تعلق قائم ہے۔''غرض:

#### ع مشک آنست که خود ببوید نه که عطار بگوید

ترجمہ: مثک وہ ہے جوخودخوشبودے اور بتا دے کہ میں مثک ہوں نہ کہ عطر فروش کو بتا نا بڑے کہ بیمشک ہے۔

#### حضرت بنوریؓ کی دعا

مولانا صاحبزادہ عزیز احمد فرماتے ہیں، ایک بار حضرت قبلہ والد صاحب کراچی تشریف لے گئے تو اپ استاذ حضرت بنوری کی زیارت و ملاقات کے لیے مدرسہ میں حاضری دی۔ حضرت بنوری نے آپ کی تشریف آوری پر دلی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جب کراچی تشریف لائیس تو قیام جامعہ علوم الاسلامیہ میں ہوگا۔ اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالی نے قبول فرمائی کہ ہرسال جج پرتشریف لے جاتے ہیں۔ میرے لیے (حضرت قبلہ کے لیے) بھی دعا فرمائی کہ ہرسال جج پرتشریف نے جاتے ہیں۔ میرے لیے (حضرت قبلہ کے لیے) بھی دعا فرمائیں۔ باقی رہا جامعہ علوم الاسلامیہ میں حاضری تو کراچی سفر کے دوران ضرور حاضری ہوگی۔ حضرت بنوری نے فرمایا، دعا بھی ہوجائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایسے کرم کیا کہ جج کا ایسا دروازہ کھلا کہ جب تک سکت رہی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ حضرت مولا ناصا جزادہ عزیز احمد صاحب فرمات کے بین کہا گری بنوری گوکرا چی سے حضرت قبلہ کے سفر جج کامعلوم ہوجا تا تو کراچی اگر پورٹ ہیں کہا گری کے بین کہا گری کے لیے ضرور تشریف لاتے۔

#### حضرت بنوریؓ کی زیارت وملا قات

علم ومعرفت میں ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ادب واحتر ام ایک لازمی امر ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کواللہ تعالیٰ نے ادب واحتر ام کا بھی اعلیٰ ذوق عطافر مایا تھا۔ آپ مجسمہ ادب تھے۔ چنانچے نذیر را نجھا صاحب لکھتے ہیں:

''م 192ء کی جم نبوت کی تح یک کے دوران جامع مسجد کیجری بازار فیصل آباد میں ختم المرسلین کے پروانوں کا جلسہ تھا، حضرت بنوری گرا چی سے تشریف لائے ، مفتی زین العابدین صاحب کی رہائش گاہ پر قیام پذیر سے حضرت مخدوم ِ زمال خواجہ خواجگان خان محمد اسپنا استاد کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ۔ حضرت بنوری نے کھڑ ہے ہوکران کا استقبال کیا۔ آپ تشریف لے گئے ۔ حضرت بنوری نے کھڑ ہے ہوکران کا استقبال کیا۔ آپ نے خضرت بنوری کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے ، امام الحدیث حضرت بنوری میٹھے نے آپ سے فرمایا، آپ ایسانہ کریں ۔ لیکن حضرت خواجہ دوزانو ہی بیٹھے رہے ۔ گفتگو کے بعد مجلس برخاست ہوئی، حضرت علامہ سیّد بنوری مجلس سے جانے کے لیے الحظی، آپ نے حضرت بنوری کا جوتا اٹھایا اور ان کے سامنے رکھا، دونوں حضرات ایک دوسرے کو الوداع کہنے کے لیے باہر سامنے رکھا، دونوں حضرات ایک دوسرے کو الوداع کہنے کے لیے باہر تشریف لائے، بوقتِ رخصت حضرت بنوری نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ گ

#### مولا نا يوسف لدهيا نوي

مدت ہوئی سالانہ تم نبوت کانفرنس، مسلم کالونی، چناب نگر مسجد کے منبر پر حضرت مولا نامجد یوسف صاحب لدھیا نوی نوراللہ مرقد ۂ تشریف فرماتھ۔حضرت شنخ المشائخ خواجہ خان محمد صاحب تشریف لائے تو اہل مجلس احتراماً کھڑے ہوگئے۔ آپ آتے ہی صف میں بیٹھ گئے۔ حضرت لدھیا نوی ؒ نے فرمایا، حضرت! آپ نیچ تشریف فرما ہو گئے اور میں او پر

بیٹا ہوں یہ ہے ادبی ہے۔حضرت خواجہ صاحبؓ نے فر مایا، کوئی حرج نہیں۔اس کے بعد حضرت لدھیانویؓ نے وعظ میں بہت فیمتی بات ارشاد فر مائی:

''ہمارے یہاں صدارت وامارت کا انتخاب مجلسِ شوریٰ کے ذریعے ہوتا ہے۔ہم نے آج تک سی امیر کومعزول کیا نہ ہی کسی کو علیحدہ کرنے کی سوجھی اور نہ ہم اس کے قائل ہیں، ہمیشہ امیر کے وصال پر نیا امیر منتخب کیا جاتا رہا، امیر مجلس وقت کا قطب ہوتا ہے، کام کرنے والوں سے التماس ہے کہ اطاعت امیر کا خاص خیال رکھا جائے۔' کا اطاعت امیر کا خاص خیال رکھا جائے۔' کا

#### حضرت مولا ناعبدالقادررائے بوری کی خدمت میں

مولانا اساعیل شجاع آبادی رقم طراز ہیں کہ حضرت مولانا خواجہ خان محمصاحب یہ خرای ایک مرتبہ قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری آپ خلیفہ حضرت حافظ عبدالحکیم کے ہاں کلورکوٹ تشریف لائے تو میں بھی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت رائے پوری حاضر بن سمیت قالین پر تشریف فرما تھے، مجھے دیکھے ہی انظامیہ کو چار پائی لائر بچھائی گئ تو آپ نے انظامیہ کو چار پائی لائر بچھائی گئ تو آپ نے مناسب خیال نہیں کر رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا حق بنتا ہے، بالآخر مناسب خیال نہیں کر رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا حق بنتا ہوئے الاکم وقوق الاکہ بین از الدید مدہ ہوگئے۔"

#### مولا ناغلام حبيب نقشبندي

حضرت مولانا غلام حبیب ؓ (چکوال) نقشبندی سلسلے کے معروف بزرگ گزرے ہیں۔مولانا محمدا قبال خان مرتب'' تحفهٔ نقشبندیئ' راوی ہیں کہ'' مجھے مخاطب کر کے حضرت مولانا نے فرمایا کہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب ؓ میرے مہربان ہیں، میں حضرت خواجہ

بقول را نامبارک علی مرحوم (جوحفزت خواجه صاحبؓ کے خادم تھے):حضرت مولانا میاں عبدالہادی دین پوری سخت بارہوئے اور بغرضِ علاج نشر جسپتال ملتان تشریف لے آئے۔جب پی خبر خانقاہ سراجیہ پینچی تو حضرت باباجیؓ نے مجھے حضرت دین پوریؓ کی خدمت میں جانے کا حکم فر مایا کہ میری طرف سے تمارداری کرو، اورسلام پہنچاؤ۔ جب میں نشر میتال پہنچاتو حضرت دین پوری کے خد "ام کا رَش تھا۔ اپنی باری پر جب خانقاہ سراجیہ سے حاضري كاذكركيا اورحضرت باباجيٌ كاسلام پيش كيا تو حضرت دين يوريٌ يروجدكي كيفيت طاری ہوگئی اورآئکھوں میں آنسو تیرنے گئے۔جب طبیعت سنبھلی تو فر مایا، آ گے آ جاؤ! آپ اینے سرکا کپڑا لے کرمیرے یا وَل پررکھنے کے لیے جھکنے لگے تو میں دیوار سے جالگا۔ پھر فر مایا کہآ گےآ جاؤا تو کھڑے کھڑے ہاتھ باندھ کرعرض کیا،حضور!ارشادفر مایئے! آپ پر گربیطاری تھا، حاضرین دم بخو دیتھے۔فر مایا که''اینے سرکا کیڑافقیر کی طرف سے حضرت خواجہ صاحب کے قدموں پر رکھ کے دعا کی درخواست کرنا کہ اللہ تعالی خاتمہ بالخیر فر مادے۔اگراللہ تعالی حساب لینے برآئے تو کوئی نہیں چ سکتا۔''جب خانقاہ سراجیہ پینچ کر حضرت دین پوری کا پیغام حضرت باباجی کی خدمت میں پہنچایا تو آپ فوراً نشست گاہ سے اُٹھ کر گھرتشریف لے گئے۔

# حضرت باباجي اورمولانا خير محمه جالندهري

حضرت مولانا خیر محمد جالندهری بانی جامعہ خیر المدارس ملتان (جو ہزاروں علمائے کرام کے استاد تھے) کا نشتر ہیںتال میں آپریشن ہوا، اور خون لگانا تجویز کیا گیا۔ حضرت مولاناً نے خون لگوانے سے انکار کیا۔ حضرت بابا جی عیادت کے لیے تشریف لائے اور کیفیات سنیں تو فر مایا کہ آپریشن بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ اضطراری

حالت میں جائز ہے۔ چنانچے ایباہی ہوا۔ حضرت مولانا خیر محمد جالند هرک گا آپریشن ہو گیا اور آپ ہوش میں آگئے تو سب سے پہلا سوال کیا کہ خون تو نہیں لگا یا؟ ڈاکٹر وں نے دب الفاظ میں لگانے کا بتایا، تو حضرت جالند هرک کی طبیعت پرنا گوارگز را۔ جب ان کو حضرت بابا گئی کا بتلایا تو حضرت کا نام سنتے ہی خاموش ہوگئے۔

#### باباجيٌّ ،حضرت مولا ناسرفراز خان صفدرٌ كي نظر ميں

(حضرت مولا نَّا ممتاز عالم دین، بلند پاییه مصنف، نصرت العلوم گوجرا نواله کے شخ الحدیث اور حضرت بابا جی گے رفیقِ درس تھے )۔امام اہلِ سنت مولا ناسر فراز خان صفدر ؓ نے ایک مرتبہ سیالکوٹ میں اثنائے گفتگوفر مایا که ' حضرت خواجہ صاحب عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں مگر بزرگی میں وزنی پہاڑ ہیں۔''

# حضرت سيدفيس الحسيني كي نظر ميس

(فنِ خطاطی کے بے تاج بادشاہ ،حضرتِ اقدس رائے پورگ کے خلیفہ مجاز مجلسِ تحفظِ ختم نبوت کے نائب امیر اور بہت سے علاء وصلحاء کے پیر ومرشد) حضرت سیّدنفیس الحسین کی خدمت میں بار بار درخواست کی گئی کہ وہ تحفظِ ختم نبوت کی نائب امارت قبول فرما لیس تو انکار فرماتے کی تاکیت ایک جلس میں فرمایا کہ سنا ہے کہ مجھے مولا ناخواجہ خان مجمد صاحب میں فرمایا کہ سنا ہے کہ مجھے مولا ناخواجہ خان مجمد صاحب کے حکم پرنائب امیر بنایا گیا ہے اب انکار کی گنجائش نہیں۔

#### حضرت سيّد نصيرالدين شأةٌ كولرُوي

بقول جناب محمطفیل اولیی ایک مرتبه والدمحر ممحمد کلیمین نقشبندی کو پیرسید نصیر الدین شاه صاحب کی، جو که گواره مشریف کے گدی نشین تھے،خواب میں زیارت ہوئی تو پیرسید نصیر الدین شاه صاحب نے فرمایا کہ'' تمہارے مرشد حضرت خواجہ خواجگان خان محمد صاحب اس وقت ولایت کے انہائی بلند مقام پر فائز ہیں۔''اس کے علاوہ بھی پیرسید نصیر الدین شاہ صاحب خصرت سے انہائی محبت وعقیدت رکھتے تھے۔ جب خانقاہ سراجیہ سے کوئی صاحبزادہ خم نبوت کے سی اہم کام کے لیے پیرسید نصیر الدین شاہ صاحب کے پاس جاتا تو

وہ ہمیشہ حضرتؓ کے بارے میں ہی پوچھتے رہتے تھے اور دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی حضرتؓ کے روحانی مقام ومرتبہ کاعلم ہوتا ہے کہ ایک سیّد، پھر حضرت پیرم ہم علی شاہؓ کے خانوادے کے اپنے وقت کے ایک پیر طریقت بھی حضرتؓ کا اتنااحترام کرتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ حضرتؓ کے مقام ومرتبہ کوکوئی کامل پیر طریقت ہی سمجھ سکتا تھا۔

آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشہ دیکھے؟ دیدۂ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟

اس کے علاوہ پیرسیّد انورشاہ گیلانی گدی نشین سدرہ شریف والے وہ بھی حضرت گا بڑی عقیدت ومحبت سے ذکر کیا کرتے ہیں اور اکثر حضرت کی صحت یا بی کے لیے دعا کرتے تھے اور اپنے سالانہ اجتماع کے موقع پر بھی اختیا میہ دعا میں حضرت کے بارے میں دعائے خیر کرتے نظر آتے یا

# مفتى نظام الدين شامز كيَّ

مولانا شعیب فردوس لکھتے ہیں:۱۰۰۱ء میں ہم جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں درجہ سابعہ (موقوف علیہ) کے طالب علم تھے۔ایک دن صبح حب معمول اسباق میں مشغول تھے، اعلان ہوا کہ تمام طلبہ سجد میں جمع ہو جائیں، عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب طلبہ کرام سے خاطب ہوئے کہ 'آج جو ہزرگ آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں اگر ان کے بارے میں کہا جائے کہ بیا سے وقت کے سامنے تشریف لانے والے ہیں اگر ان کے بارے میں کہا جائے کہ بیا کریں گے کہ ہم نے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کی زیارت کی ہے۔''

کسی نے بچا کہا کہ ہے کہ' ولی راولی می شناسد' کیعنی اللّٰہ والے کواللّٰہ والا ہی پیچان

ا۔ لولاک نمبر، ص ۲۷۰۰

سکتاہے۔ ک

#### حضرت بيرنثريف

تھیم محمد اسلم ساکن گوجرہ راوی ہیں کہ ایک دن مغرب کے بعد ایک مجذوب خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔ چناب گرختم نبوت کا نفرنس کے شروع ہونے سے ایک دن قبل حضرت خواجه صاحبٌ چناب نگرتشریف لائے۔ یا در ہے کہ حضرت خواجه صاحبٌ اپنی صحت کے زمانے میں جناب نگرختم نبوت کا نفرنس شروع ہونے سے ایک دن قبل تشریف لاتے اور كانفرنس كے اختتام كے بعد مزيدايك رات قيام فرماتے۔ يتقريباً آپ كامعمول تھا۔ اب خانقاہ سراجیہ سے حضرت بیر شریف والوں کو بتا جلا کہ حضرت خواجیّہ جناب مُکرتشریف لے گئے ہیں تو خانقاہ شریف سے چناب مگرضیج آٹھ نو بج تشریف لائے۔ہم خدام کی عید ہوگئ ۔ گفتہ بھر حضرت خواجہ سے ملاقات رہی اور اجازت جاہی۔حضرت خواجہ صاحب بے اجازت دے دی۔حضرت بیرشریف والوں کو جاتا دیکھ کرہم خدام دوڑے کہ حضرت! کانفرنس چندساعتوں میں شروع ہونے والی ہے، آپ افتتاحی بیان فرمادیں۔حضرت بیر شریف والےمسکرائے اور فرمایا کہ کانفرنس میں شرکت ہوگئی۔گھرسے صرف حضرت خواجہ صاحبٌ کی ملاقات کے لیے چلاتھا،اس سفر میں حضرت خواجیصا حبؓ کی ملاقات کے علاوہ کسی اورمصروفیت کی آمیزش پر دل نہیں مانتا۔ ہم دل مسوس کر رہ گئے۔حضرت خواجہ صاحب بھیمسکرادیےاورحضرت بیرشریف والے چل دیے۔ پیچ بیرہے کہ بڑوں کی باتیں ، بڑے ہی جانتے ہیں، ہم چھوٹوں کو خل دینا در معقولات نہیں بلکہ سوئے ادب کے زمرہ میں آ تاہے۔<sup>ع</sup>

#### حضرت مولا ناعبدالله درخواشي

ايك مرتبه حافظ القرآن والحديث مرد قلندر حضرت مولانا عبد الله ورخواس اور

۔ لولاک نمبر، ص ۲۵ کے

۲۔ لولاک نمبر میں ۱۱۹

حضرت خواجہ خان محد ّلا مور میں تشریف فر ما تھے۔حضرت درخواسی نے کسی چغل خور کے کہنے پر حضرت خواجہ صاحب ؓ سے ناراضگی کا اظہار فر مایا۔ مجلس کے کچھ دیر بعد حضرت خواجہ صاحب ؓ اجازت لے کرواپس اپنی قیام گاہ چلے آئے۔ صبح نمازِ فجر سے قبل فون آیا کہ مردِ قلندر حضرت درخواسی فرمار ہے کہ حضرت خواجہ صاحب ؓ سے کہیں ناشتہ میر سے ساتھ کریں۔ حضرت خواجہ صاحب ؓ سے کہیں ناشتہ میر سے ساتھ کریں۔ حضرت خواجہ صاحب ؓ نمازِ فجر کے بعد پنچے تو حضرت درخواسی ؓ نے اپنی رات والی ناراضی پر معذرت خواجہ صاحب ؓ نماز فجر کے بعد پنچے تو حضرت درخواسی ؓ نے اپنی رات والی ناراضی پر معذرت کرو، مولوی خان محمد آپ ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ عبداللہ! رات تم نے زیادتی کی ہے معذرت کرو، مولوی خان محمد تو مولوی خان محمد تو اسے خاص آ دمی ہیں۔ ' کے اس کا ٹھیا کے خواجہ کی ہیں۔ ' کے اس کا ٹھیا کے خواجہ کی ہیں۔ ' کے اس کا ٹھیا کے خواجہ کی ہیں۔ ' کے اس کا ٹھیا کے خواجہ کی ہیں۔ ' کے اس کا ٹھیا کے خواجہ کی ہیں۔ ' کے اس کا ٹھیا کے خواجہ کی بیار کے خواجہ کی بیار کے خواجہ کی بیار کے خواجہ کی خواجہ کی بیار کے خواجہ کی بیار کے خواجہ کی بیار کے خواجہ کی بیار کے خواجہ کی بیار کے خواجہ کی بیار کیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کیار کیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کیار کیار کی بیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار ک

#### حضرت مولا نامحمعلی کا ندهلوی ّ

شخ محرا کرم نے شخ النفسر حضرت مولا نامحم علی کا ندھلوئ سے درخواست کی کہ ہمیں اپنا مرید بنا لیجیے۔حضرت کا ندھلوئ نے فر مایا کہ ارے میں پیری مریدی کی ابجد کو بھی نہ جانوں کہ وہ کیا ہے؟ بار بار کے اصرار پرفر مایا،لوآج بتائے دیتا ہوں کہ اگر تو صرف نسبت چاہتے ہوتو جس سے جی چاہے بیعت ہوجائے گا،اگر احسان وسلوک سیکھنا ہوتو میری نظر میں صرف دوہ ستیاں ہیں،سلسلۂ چشتیہ میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؒ اورسلسلۂ نقشبند سے میں حضرت خواجہ خان محمصاحبؒ۔

### باني تبليغ مولا نامحدالياس سےملاقات

مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ بابا جی گنے فرمایا کہ دارالعلوم دیو بند میں تعلیم کے دوران ہم طلبہ کا وفد دہلی گیا۔ وہاں سے نظام الدین گئے۔ تب حضرت مولانا الیاس صاحب وہاں تشریف فرماتھے۔ ہم آپ کے کمرے میں داخل ہوئے، السّلام علیکم کہا۔ آپ کسی آ دمی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اشارہ سے کمرہ میں داخل ہوئے سے روک دیا۔ ہم باہر دُک گئے۔ جب آپ اس آ دمی سے فارغ ہوئے تو ہم اندر داخل

ہوئے۔علیکسلیکہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب دوآ دمی علیحدگی میں بات کررہے ہوں تو داخل نہیں ہوا کرتے۔ پھر تعارف ہوا۔ جب ہم نے بتایا کہ دارالعلوم دیو بند کے دورہ حدیث کے طلبہ ہیں تو بہت خوثی کا اظہار کیا۔ آپ نے بہت اکرام کیا اور موقع کی مناسبت سے مٹھائی کھلائی اور یہ بھی فرمایا کہ آپ علاء اس تبلیغی کام کی سر پرستی اور نگرانی فرمایئے۔ اگر ایسا ہوا تو اگر علاء شامل نہ ہوئے تو مجھے ڈرلگ رہا کہ اس پر کہیں جہلاء کا قبضہ نہ ہوجائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر بہت نقصان کی بات ہوگی۔

### حضرت حاجى عبدالو بإب صاحب امير تبليغ

صاحبزاده عزیز احد فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ باباجی گوایک بار رمضان شریف میں ا یک ران پر پھوڑ انکل آیا ۔ مجبوراً آیریشن کرایا گیا۔اس دوران میں بہت سےعلماءاورمشائخ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دیگر حضرات کے علاوہ حاجی عبدالوہاب صاحب بھی تشریف لائے۔(پہ۱۹۸۷،۱۹۸۷ء کی بات ہے) پیپلز یارٹی کی حکومت تھی۔ پنجاب میں محرنوا زشریف وزیر اعلیٰ تھے۔اندرون سندھ میں مدتوں سے مقیم پنجابیوں کو نکالا جارہا تھا۔ روز بروز قافلے سندھ سے جائیدادیں چھوڑ کر پنجا ب آرہے تھے۔ تو اس موقع پر حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ سندھ سے آرہا ہوں۔ وہاں کے حالات یکسر بدل رہے ہیں۔عصبیت زوروں پر ہے۔ یہی حال رہاتو پتانہیں ملک کا کیا ہے گا؟ میرے خیال میں دوآ دمی اس صورتِ حال کو قابوکر سکتے ہیں اور وہ دونوں آپ (حضرت خواجہ صاحبؓ) کا حکم مانیں گے۔ان کا اندرون سندھ کا دورہ رکھا جائے تو انشا اللہ بیصورت حال ٹھیک ہوجائے گی اور ملک کوفائده هوگا ـ وه دوحضرات مولا نافضل الرحمٰن اورنوا بزاده نصراللّه خان میں \_ان کوآپ سندھ بھجوا ئیں۔صاجز ادہ عزیز احمد فرماتے ہیں کہ ڈیڑھ دو گھنٹہ جاجی عبدالوہاب صاحب حضرت قبلةً کے پاس رہےاور یہی گفتگوفر ماتے رہے۔اس دن اندازہ ہوا کہ حاجی صاحب صرف تبلیغ کے رہنمانہیں بلکہ سیاسی حالات پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔

### حضرت مفتى محمود

اللّٰد نے خانقاہ سراجیہ کومولا نا ابوالسعداحمہ خان صاحبؓ کے دور ہی سے بیاعز از بخشا كه علاء، فقهاء، مفسرين، محدثين اس خانقاه سے وابسة رہے۔ وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِکَ. مولا نامحرعبرالله صاحب حضرت ثاثی کے دور میں موضع کھولہ سے طلاق کی بابت فتوی طلب کیا گیا۔حضرت ثافی نے استفتاء کے لیے آنے والوں کو ملتان قاسم العلوم ایک مفتی صاحب کے پاس بھیج دیا۔ قاسم العلوم کے فتوے سے بیر حضرات نہایت مطمئن ہوئے اورانہوں نے حضرت ثافی کاشکر بیادا کیا۔ کچھ عرصے بعدمولا ناغلام غوث ہزاروی خانقاہ سراجیہ ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حضرت ثاثی نے فرمایا، ملتان میں ایک باصلاحیت، نیک، قابل، عالم اور بردبارنو جوان ہے۔ اگر آپ اس کو جمعیت علائے اسلام میں لے آئیں تو مجھےاللہ سے نفع کی امید ہے۔مولا نا غلام غوث ہزاروکؓ خانقاہ سے سیدھے قاسم العلوم ملتان پہنچے اور اس نو جوان سے ملے اور اسے جمعیت علمائے اسلام میں شمولیت کی دعوت دی جواُس نو جوان نے قبول کرلی۔جنہوں نے آ گے چِل کرمندا فیاءوحدیث کورونق بخشى اورخار زارِسیاست میں اپنے تدبر ، بصیرت اور راست فکری کا لو ہا منوایا۔مولا نامفتی محمودتمام عمرخانقاہ سراجیہ اور حضرت باباجی سے وابستہ رہے۔ جمعیت کے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی امور بربھی حضرت قبلہ ﷺ مشورہ کے لیے خانقاہ تشریف لاتے۔مولا نامفتی محمودٌ خانقاہ سراجیہ سے ایک خاص روحانی تعلق بھی رکھتے تھے،وہ یہ کہ مفتی صاحب کو پنیاله کی خانقاه لیمین زئی سےخلافت ملی ،جس کاتعلق ہماری خانقاہ کی طرح موسیٰ زئی شریف سے تھا۔

صاحبزادہ عزیز احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی میں قاسم العلوم جاتا، حضرت مفتی صاحب ہمیشہ بالتزام مجھاپنی چار پائی پرسر ہانے کی جانب بٹھاتے۔ حالانکہ میری حیثیت ان کے بچول جیسی تھی ۔ لیکن قبلہ خواجہ خان محمد صاحب کا حضرت مفتی صاحب ؓ کے دل میں اتنا احترام تھا کہ ہمیشہ مجھے سر ہانے کی جانب بیٹھنے کا حکم فرماتے۔

#### مولا ناعبيداللدانور

صاحبزادہ عزیزاحمر فرماتے ہیں کہ ۱۹۷ء کے الیشن میں ڈیرہ اساعیل خان کی سیٹ سے حضرت مولانا مفتی محمود ؓ نے جناب بھٹو صاحب کو شکست دی تو ملک بھر کے علماء اور مشائخ حضرت مقتی صاحب کے گھر ڈیرہ اساعیل مشائخ حضرت مفتی صاحب کے گھر ڈیرہ اساعیل خان تشریف خان تشریف سے عبدالخیل ڈیرہ اساعیل خان تشریف خان تشریف لے کے حضرت مولانا عبیداللہ انور بھی لا مورسے تشریف لا کے موئے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ کافی در مجلس رہی۔ مفتی صاحب گھر تشریف لے جانے گئو حضرت مولانا عبیداللہ انور ؓ نے آپ و جانے سے فرمایا کہ آپ تھوڑ ا آرام فرمالیں۔ آپ لیٹے تو حضرت مولانا عبیداللہ انور ؓ نہ تکرار و کو رَبانا شرع کر دیا۔ حضرت قبلہؓ نے آپ کو بہت روکا ،لیکن مولانا عبیداللہ انور ؓ نہ تکرار و بالصرار آپ کو رَبانا شرع کر دیا۔ حضرت قبلہؓ مے جہال مولانا عبیداللہ انور ؓ کی بنقسی کا ثبوت ماتا ہے وہاں حضرت قبلہؓ کی رفعتِ شان کا بھی پنہ چاتا ہے۔

#### مولا نامحمه شاه امرونی

صاحبزادہ عزیزاحمد فرماتے ہیں کہ جزل محمد ضیاء الحقؓ کے عہد اقتدار میں ایم آر ڈی کی تخریک چلی۔ اس موقع پر حضرت مولانا سیّد محمد شاہ مرحوم امرو کی سجادہ نشین امروٹ شریف کا قیام خانقاہ سراجیہ میں دو ہفتے رہا۔ اس دوران جب موقع ملتا وہ حضرت قبلہ گو دبانے لگ جاتے۔ حضرت قبلہ کے روکنے اور منع کرنے کے باوجود وہ اصرار سے حضرت قبلہ گو فاموش کرا کر خدمت کرتے رہے۔

#### مولا نامحمر شريف جالندهري

حضرت مولانا محمد شریف جالندھری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلی تھے۔
ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزری۔ جزل ضیاء الحق کے زمانے میں محتر م راجہ ظفر الحق جج و
اوقاف اور فرہبی امور کے وزیر تھے۔ مولانا محمد شریف جالندھری گا راجہ صاحب سے
دوستانہ تھا۔ راجہ صاحب نے مولانا محمد شریف جالندھری گوپیشش کی کہ سرکاری وفد میں

شامل ہوکر حج کرلیں۔مولانا محد شریف جالندھری ؒ نے تب حج نہیں کیا تھا۔حضرت قبلہ ؒ سے اجازت چاہی۔آپ نے فرمایا کہ مولانا! آپ پر حج فرض نہیں۔فرض ہوا تو اللہ تعالی حج کرا بھی دیں گے۔آپ مجلس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔سرکاری وفد میں حکومت سے اتنا فائدہ بھی نہ اٹھائیں۔یہ مجلس کے مفاد کے خلاف ہے۔ چنا نچہ انہوں نے راجہ صاحب کو انکار کردیا۔ مولانا شاہ احمد نورائی م

المحمولا نامحرشریف جالندهری میں حضرت قبلہ مولا نامحرشریف جالندهری اللہ المحرشریف جالندهری کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے درخواست کی۔ نورانی میال ؓ نے فرمایا کہ حالات تحریک پیدا کرتے ہیں، ضرورت ہوگی تو مل ہیٹھیں گے، اس وقت ضرورت نہیں۔ حضرت قبلہ اُس سے مایوس نہ ہوئے۔ مولا نا عبدالستارخان نیازی گوساتھ لیا۔ مولا نا مفتی مخار احمد نعیمی گوساتھ کیا۔ تحریک چلی اور نتیجہ خیز ہوئی۔

ایک وہ وقت تھا کہ مولانا شاہ احمد نورائی نے تحریک میں ساتھ چلنے کے لیے وقت کے موزوں نہ ہونے کا عذر کیا، یا پھر یہی حضرت نورانی صاحبؓ خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔ کھانا کھایا، لائبریری دیکھی اور بہت خوش ہوئے۔ پھر ملتان ختم نبوت کا نفرنس میں تشریف لائے۔ ملتان قلعہ کہنہ قاسم باغ میں جب مولا نا نورانی میاں تشریف لائے تو حضرت اما کھڑے ہوگئے۔ اگلے روز دفتر ملتان حضرت قبلہؓ کے ساتھ ناشتہ کیا، قاری دوار بہا درسے قصیدہ بردہ شریف سنا، پھر حضرت قبلہؓ سے دعا کرائی اور تشریف لے گئے۔ مولانا سلیم اللہ خان

وفاق المدارس العربيه كے صدر حضرت شخ الحديث مولانا سليم الله خان كے صاحبزادے مولانا محمد خالد نے جنازے صاحبزادے مولانا محمد خالد نے فرمایا كه حضرت مولانا خواجه خان محمد صاحب ني علالت كے باوجود تيار ہو گئے۔ حالانكه چندروز پيشتر ملاقات كركے تشريف لائے تھے۔ حال ہى ميں آپ كواختلاج قلب كى تكليف شروع

ہوئی تھی۔اس لیے کھن اور دشوار گذار سفر تو کسی طرح ٹھیک نہیں تھا۔ مگران کی خواہش کے سامنے کسی کوا نکار کی گنجائش نہ تھی۔ خانقاہ شریف سے اڑھائی کلومیٹر قبل اتن رکاوٹ تھی کہ لوگوں کو سڑک پر جہاں بھی جگہ ملی گاڑی پارک کی اور جنازہ میں شرکت کے لیے چل پڑے۔اباڑھائی کلومیٹر قبل بالکل گاڑی کا سفر ممکن ندر ہا۔ مجبوراً وہ سفر مولا ناسلیم اللہ خان بر ظلۂ کوموٹر سائیکل سے کرنا پڑا۔ کھیتوں کی زمین، دھکے، پھر نالے۔ جگہ جگہ اتر ناچڑ ھنا، دھکوں کی جوصورت تھی وہ دیکھی نہیں جاتی تھی۔اس مشکل میں مولا ناسلیم اللہ خان مدخلۂ نے بیاری،علالت اور بڑھا ہے کے باوجود سفر کیا اور جنازہ میں شرکت کی۔ سے ہے کہ:

ع "تقدر زر زر گر بداند، قدر جو ہر جو ہری،"

### مولانا تاج محمورة

ایک بار جماعتی معاطے میں حضرت مولا نا تاج محمود کی طبیعت پر منفی اثر تھا۔خیال تھا کہ شاید ملتان میں آپ شور کی کے اجلاس میں تشریف نہ لائیں گے۔ چنانچہ حضرت قبلہ ؓ نے شا کہوٹ کے جلسے سے واپسی کے بعد فیصل آباد کا سفر کیا اور حضرت مولا نا تاج محمود صاحب ؓ سے ملے۔ آپ نے فرمایا کہ مولا نا!اگر تو آپ نے ملتان تشریف لا نا ہے تو شور کی کا اجلاس ملتان میں ہوگا۔اگر آپ نے ملتان تشریف نہیں لا نا تو اجلاس ہم فیصل آباد میں آپ کے مکان پر رکھیں گے۔ آپ فرمائیں کہ اب کیا کرنا ہے؟ حضرت قبلہؓ کے اتنا فرمانے سے مولا نا تاج محمود گی طبیعت کا تکدر زائل ہو گیا۔ انہوں نے مسکرا کرفر مایا کہ حضرت! آپ مولا نا تاج محمود گی طبیعت کا تکدر زائل ہو گیا۔ انہوں نے مسکرا کرفر مایا کہ حضرت! آپ محمد علی سے اس مسئلے کوسیکنڈوں میں حل فرما لیا۔

## مولا ناابرا ہیم سیالکوٹی کا جنازہ

حضرت قبلیہ کے ایک مخلص مرید حضرت مولا ناابراہیم سیالکوٹی تھے۔ یہ اصلاً وہواہ شلع ڈیرہ غازی خان کے رہائش تھے۔ حضرت مولا نا بشیر احمد پسروری سے عزیز داری تھی۔ یہ سیالکوٹ میں رہے اس لیے سیالکوٹی کہلائے۔ بعد میں برطانیہ تشریف لے گئے۔ مختلف شہروں میں امامت وخطابت کے فرائض سرانجام دیے۔ آخری عمر میں یہ برطانیہ کے شہر بر بھم میں مع اہلِ خانہ قیام پذیر سے ۔ ان کا حضرت قبلہؓ سے گہراتعلق تھا۔ جانے مقدس اور خانقاہ سراجید کئی گئی ہفتے حضرت قبلہؓ کی خدمت میں رہے ۔ مرنجاں مرنج انسان سے ۔ بہت خانقاہ سراجید کئی گئی ہفتے حضرت قبلہؓ کی خدمت میں رہے ۔ مرنجاں مرنج انسان سے ۔ بہت ذہین سے ۔ نعمتِ حافظہ خوب پائی تھی۔ بلا مبالغہ سینکڑ وں بزرگوں کے علمی اور معلوماتی اطائف ان کو اُز بر سے ۔ جس مجلس میں ہوتے ان لطائف سے مجلس کو کشتِ زعفران بناتے ۔ یہ بیار ہوئے تو اللہ تعالی سے دعا کرتے سے کہ یا اللہ! میرا جنازہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد میں علیل خواجہ خان محمد میں اسلام میں ۔ بظاہر یہ شکل سالگا تھا۔ مولانا محمد ابراہیم بر بھم میں علیل شخصات قبلہؓ پاکستان میں سے لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت قبلہؓ نیا کہ اس دوران موسلے میں لندن تشریف لائے ۔ دو ماہ سے زائد آپ کا قیام رہا۔ اس دوران مولانا محمد ابراہیم کا وصال ہوا اور حضرت قبلہؓ نے بر بھم جاکر جنازہ پڑھایا۔ یوں مرحوم کی خواہش کو اللہ تعالی نے یوراکر دیا۔

## مولا ناحسین علی کےصا جزادے کی گواہی

حضرت مولا نائلین فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہؓ ہے میں نے خود سنا، حضرت قبلہؓ نے فرمایا کہ ایک بارشج صبح حضرت مولا ناحسین علیؓ وال بھچر ال کے صاحبزادے حضرت مولا ناعبدالرحمان خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔ مجھے (حضرت قبلہؓ کو) ان کے صبح صبح تشریف لائے پر تعجب ہوا۔ مولا ناعبدالرحمان ملے اور فرمایا کہ آپ (حضرت قبلہؓ) کومبارک باد دیے آیا ہوں، آپ نے سلسلۂ نقشبند بیکوزندہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھراجازت جا ہی اور واپس تشریف لے گئے۔

# مولا نافضل الرحمان كى حكمتِ عملى براطمينان

صاحبزادہ عزیز احمد فرماتے ہیں کہ حضرت قبلے محمرے پرتشریف لے گئے، میں آپ کے ساتھ تھا۔ مواجہ شریف پر حاضری کے بعد واپس ہوئے تو مسجد نبوی ٹاٹیٹی کی صفِ اوّل میں حضرت قاری محمد طاہر مُلتانی ثم مدنی نے آپ کودیکھ لیا۔ سروقد کھڑے ہوگئے۔ حضرت

قبلتجھی ان کو دیکھ کرڑک گئے۔معانقہ ومصافحہ کے بعد حضرت قاری محمد طاہر ؓ نے بہت اخلاص کے ساتھ فرمایا کہ'' حضرت! آپ مولا نافضل الرحمان کو سمجھائیں کہ وہ کیا کررہے ہیں؟'' (بدایم آر ڈی کا دورتھا) حضرت قبلہ نے فرمایا کہ قاری صاحب! آپ پریشان بالكل نه ہوں البتة ان كے ليے دعا فرمائيں \_حضرت! دعا؟ فرمايا، ہاں \_ دعاہى كے ليے تو كها بــ قارى صاحبٌ نعرض كيا كه حضرت! آب كو إطمينان بي؟ فرمايا كه سوفيصد اطمینان ہے۔ قاری صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! آپ کی بات سرآ تکھوں یر مان لیتا ہوں الیکن ذمہ داری آپ کی ہوگی۔حضرت قبلہؓ نے فرمایا کہ سوفیصد میری ذمہ داری ہے۔(اس دور میں جزل ضیاءالحق کے متعلق یا کستان اور بالخصوص بیرونی دنیامیں بہت احیھا تاثر تھا کہ وہ اسلام کی خدمت کررہے ہیں۔تبایم آر .ڈی میں دینی جماعت کی شمولیت باعثِ تشویش تھی )۔مولا نافضل الرحمان کی ایم آریڈی میں شمولیت اور حضرت قبلہ گااس پر اطمینان، آئندہ حالات نے گواہی دی کہان حضرات کا یہ فیصلہ درست تھا۔اس لیے کہ ضیاء مرحوم نے صرف اپنے اقترار کی طوالت کے لیے اسلام کو استعمال کیا۔مستقل بنیا دوں پراس کے نفاذ اورموثر بنانے کے اقدامات ہوتے تو آج حالات ہی اور ہوتے۔مزیدیہ کہ قاری محمه طاہر مجرد قر اُت حضرت قاری رحیم بخش یانی بتی کے مابیاناز شاگر داور داما داور جامعہ قاسم العلوم ملتان میں شعبہ قر أت كے صدر مدر س تھے۔اس زمانے میں مولا نافضل الرحمان كی ابھی تک ڈاڑھی مونچھ بھی نہ آئی تھی۔ آپ سکول میں پڑھتے تھے۔ تب حضرت قاری محمد طاہرصاحبُ قرآن مجیداور تجوید براھتے تھے۔حضرت قاری محمد طاہر ً بعد میں مدینہ طیبہ چلے گئے۔مسجد نبوی تالیم کا کثر ائمہان کے شاگر دہیں۔فنِ قر اُت کے امام تھے۔مدینہ طیبہ ہی میں انتقال ہوا۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ہمارے حضرت قبلہ گا بہت احتر ام فرمایا

#### صاحبزاده محمرعا بدصاحبً

حضرت حافظ محمد عابد صاحب ہمارے حضرت بابا بی ؓ کے محبوب ساتھی اور پیرزادہؓ

تھے۔حضرت بابا بی فرماتے ہیں کہ حافظ محمد عابد میری لاکھی ہیں۔ میں ۱۹۸۰ء سے دیکھار ہا کہ حضرت بابا بی کے سفر حج میں حافظ محمد عابد صاحب شریک ہوتے۔ ۱۹۹۸ء کے جج تک شریک رہے اور ۱۹۹۹ء کے جج کے سفر میں حضرت بابا بی گی ڈائری میں بیہ جملہ لکھا ہوا ہے:

''مارا پر بل ۱۹۹۹ء آج حافظ محمد عابد صاحب مرحوم و مغفور کی یا د بہت زیادہ

آر ہی ہے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما دے۔ جنت میں اعلیٰ مقام عطا
فرماوے اور ان کے لیسماندگان کو اپنی حفاظت و نصرت سے سرفراز
فرماوے آمین۔'

آپ کی اہلیہ محتر مہآپ کی حیات ہی میں مختلف امراض کا شکار تھیں۔آپ کی وفات کے بعد تقریباً ۱۲ اسال زندہ رہیں اور ۱۲ اراکتو بر ۱۰۰۰ء کو ۱۰ اردن سے زیادہ شخ زید ہسپتال میں مصنوی شفس پر رہنے کے بعد مالک دوجہاں کے دربار میں حاضر ہو گئیں۔۱۳ اراکتو برکو خانقاہ شریف کے قبرستان میں مدفون ہوئیں۔اللہ تعالی ان سے راضی ہو۔ (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَانَّا

حافظ محر عابد صاحب ہمارے حضرت شخ خاتی مولانا محر عبداللہ صاحب کے اکلوتے صاحبزادے تھے۔ حافظ صاحب اپنے آپ کو حضرت بابا جی گازر خرید غلام اور خادم سجھتے اور حضرت بابا جی گا خاط صاحب کو اپنا مخدوم گردانتے تھے۔ حضرت بابا جی گا کی صاحبزادہ اور ایک ہی صاحبزادہ اور ایک ہی صاحبزادہ کئے ۔ ایک مرتبہ حضرت سیّد عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری خانقاہ تشریف لائے اور صاحبزادہ محمہ عابد کو گود میں بھا کر پیار سے پوچھا، سنا ہے تم قرآن مجید بہت خوب صورت پڑھتے ہو، پچھ سناؤنا۔ میں بھا کر پیار سے پوچھا، سنا ہے تم قرآن مجید بہت خوب صورت پڑھتے ہیں، پچھ تقریر سے صاحبزادہ صاحب نے برجستہ جواب دیا، سنا ہے آپ تقریر بہت اچھی کر لیتے ہیں، پچھ تقریر سے مناؤنا۔ آپ حضرت بابا جی کے ساتھ جڑ کر باقی دنیا سے عافل نہیں تھے۔ آپ اپنی رشتہ داروں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ دوستوں سے دوستی نبھاتے اور اسا تذہ کا پورا پورا لورا اگرام کرتے تھے۔ آپ کا حضرت بابا جی کے ساتھ وہی رشتہ تھا جوبلبل کا گل سے ہے۔ اگر اگرام کرتے تھے۔ آپ کا حضرت بابا جی کے ساتھ وہی رشتہ تھا جوبلبل کا گل سے ہے۔ اگر

نہایت احتیاط کے ساتھ بید مان لیا جائے کہ حضرت بابا جی ؓ نے آ دھی زندگی سفر میں گذاری ہے تو حضرت بابا جی ؓ گی زندگی کا جو حصہ میرے سامنے گذرا ہے اس کا نصف پندرہ سال بنتے ہیں اور صاحبز ادہ محمد عابد صاحب ؓ دن رات پندرہ سال تک اس طرح رہے کہ جہاں پھول وہاں خوشبو۔

حضرت باباجیؒ کے ساتھ محبت کا بیرحال تھا کہ غالبًا ۱۹۹۲ء والے جج میں عرض کیا کہ دل چاہتا ہے کہ حشر میں آپ کے مریدوں میں میرا شار ہو۔ میں آپ کے بعد کسی پیر سے بیعت نہیں ہونا جاہتا۔

دل پیر دے نظارے کولوں رجدا ای نہیں سانوں ایہو جیہا پیر کدے لبھدا ای نہیں دیر وحرم میں روشی شمس وقمر سے ہوتو کیا گروں مجھے تو تم پہند ہو اپنی نظر کو کیا کروں

مزدلفہ کی رات چندساتھیوں کوحضرت بابا جی ؓ نے پھر بیعت فرمایا جن میں حافظ محمہ عابدہ اوراشفاق اللہ واجدصا حب بھی شامل تھے۔ اسی سال حافظ محمہ عابدہ کے پچپازاد بھائی محمد حسن صاحب اور بھا بھی بھی شریک جج تھے۔ مرحوم محمد حسن صاحب کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوگیا۔ حضرت بابا جی گی اجازت سے ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست فرمایا۔ ان کے بعد اُن کے جھوٹے بھائیوں احمد حسن صاحب اور محمد امین صاحب مرحومین کے لیے والد کی طرح سایہ بن کررہے۔ اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو، آمین۔

#### باباجیؓ کے ساتھ صاحبزادہ محمد عابدٌ کے اسفار

برادرم حافظ محمد عابد صاحبؓ نے حضرت باباجیؓ کے ساتھ سفر کے مسلسل پندرہ سال دن رات اس طرح گذارے کہ حضرتؓ کی نجی ضروریات مثلاً مٹی کے ڈھیلے، سرمہ، مسواک، مصلّٰی، چادر، لوٹا، تولیہ، چپل ہر چیزاحتیاط سے تھیلے میں رکھتے اور سفری لواز مات مثلاً کئٹ، سواری، ساتھی، قیام اور سفر کا ساراا تظام کئی مہینے پیشگی طے کرتے۔ اگر ہیرونِ ملک سفر ہوتا

تو شناختی کارڈ ، پاسپورٹ ، ویزہ ، ٹکٹ ، تحفظ نشست کا بروفت انتظام فرماتے۔جسشہر میں جانا ہوتا وہاں کے ساتھیوں کو چوکس کردیتے تھے۔ان کو حلال حرام کی ہدایات جاری کرتے کہ کہیں مشکوک کھانا حضرت گو پیش نہ کیا جائے۔احباب کو بابا جگ کے قریب کرتے ،اس کی سعی کرتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت بابا جگ کی تشریف آوری سے مستفید ہوں۔

خود میرے ساتھ حضرت صاحبزادہ صاحب نے یہ کرم فرمایا کہ آئندہ اسلام آبادیں حضرت بابا بی گا قیام آپ کے گھر ہوگا اس لیے چند دن مجھے سفر میں اپنے ساتھ رکھا کہ حضرت کی علم ہوجائے۔ پھر حضرت حافظ صاحب ؓ کے طفیل اور عنایت سے قبلہ حضرت صاحب ؓ کی تشریف آوری اسلام آباد یا مضافات میں ہوتی تو قیام میرے فریب خانہ پرہوتا۔

جب حضرت بابا بی سم میر شریف جاتے تو قافلہ کے رہبر حافظ محمہ عابد صاحب ہوتے۔ انڈیا کے باقی مقامات یا دیوبند کے صد سالہ جشن، امریکہ، برطانیہ، کویت، امارات، اور افریقہ تشریف لے جاتے تو رہبر لالہ محمہ عابدہ ہوئیں تو سب حافظ محمہ عابد صاحب ساتھ رہا۔ دار العلوم دیو بندسے دستار نضلیت عنایت ہوئیں تو سب حافظ محمہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف میں تھیں۔ ان میں سے تین دستاریں تو حافظ صاحب نے مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

جب حضرت بابا بی عمره یا جی کے سفر کا عزم فرماتے تو برادرم عابدکو گویا پرُ لگ جاتے۔ شاختی کارڈ تیارر کھتے ، اگر ضرورت ہوتی تو پاسپورٹ کی تجدید بروفت کروا لیتے۔ ویزے میں کسر نہ چھوڑتے ، سمی کی منت ساجت کرنی پڑتی تو کرتے تا کہ میرے شخ جی سے رہ نہ جا ئیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوبارہ جی کرنے پر پابندی تھی۔ دونوں کو اجازت نہیں ملی۔ پھر دوڑ دھوپ کی تو صرف حضرت بابا جی گواجازت ملی۔ حضرت بابا جی گنے فرمایا ، مجمد عابد میری لاٹھی ہے اگر اسے اجازت نہیں ملی تو میں بھی جی پرنہیں جاؤں گا۔ بالآخر اللہ کا خاص الخاص کرم ہوا اور لالہ عابد کی اویزہ بھی لگ گیا ، تب حضرت بابا جی تج پرتشریف لے خاص الخاص کرم ہوا اور لالہ عابد کی اویزہ بھی لگ گیا ، تب حضرت بابا جی تج پرتشریف لے

گئے۔ پاکتان سے لے کر سعودی عرب، پھر وہاں سے والیسی تک، نیز ناشتہ سے رات کے کھانے تک، خسل اور کیڑوں کی صفائی اور جوتوں کی تیاری، الغرض ہر ہر چیز بروقت تیارر کھتے۔

آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے رکن بھی تھے۔ ملتان مرکزی دفتر میں آپ کا علیحدہ کمراتھا، جس میں علیحدہ ذاتی ٹیلیفون لگوایا تھا تا کہ جماعت پر بوجھ نہ ہے۔ آخری سالوں میں ہیں ٹائٹس کے مریض ہو گئے تھے۔ لا ہوراور ملتان میں زیرِ علاج رہ، بالآخر ۲ رفر وری ۱۹۹۹ء کو جان جانِ آفرین کے سپر دکی۔ آپ کی اولا دمیں ایک صاحبزادہ رضوان عابدسلمہ اور ایک صاحبزادی سلمہانے زندگی کی تیسری دہائی شروع کی ہے۔ اللہ کی شان کہ صاحبزادہ مجمد عابد کی قبر مبارک ہمارے حضرت باباجی اور حضرت ثائی دونوں حضرات کے پاؤں کے درمیان ہے جس طرح زندگی دونوں شخصیات کی نگاہ میں تھی۔ حضرات کے پاؤں کے درمیان ہے جس طرح زندگی دونوں شخصیات کی نگاہ میں تھی۔ رہے کہ اُن اللّٰہِ وَانّاۤ اِلَیٰہِ رٰجعُونُ نَ

[حاجی محمد یعقوب]

#### حاجى عبدالرشيدصاحب مدظله العالى

حضرت قبلہ بابا جی کے خلفائے عظام میں ہمارے مخدوم و مکرم حاجی عبدالرشید صاحب مدخلہ العالی کا ممتاز مقام ہے۔ جن کو ہم بجپن سے بابوعبدالرشید کے نام سے بہچانتے ہیں قبرستان کی شالی سمت مدرسے سے بڑھ کرلوٹے توان کو تبیج خانے کے سامنے تلاوت میں مشغول پاتے۔ ان کے معمولات کا دائرہ کار بہت وسیع تھا۔ آپ اُن خوش نصیب حضرات میں سے ہیں جو بانی خانقاہ سراجیہ مولانا ابوالسعد احمد خان صاحب ؓ کی زیارت وصحبت سے مستفید ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں نوجوان بلکہ لڑکا تھا۔ میں حضرتِ اعلیٰ گو با قاعد گی سے اخبار پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ آپ ؓ میرے اخبار سنانے کے انداز سے خوش کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ ؓ کے وصال کے بعد میں نے حضرتِ نافی گا لورا دور پایا اوران سے سلوک کی منازل طے کیں۔ ان کے وصال کے بعد حضرت قبلہ خواجہ خان دور پایا اوران سے سلوک کی منازل طے کیں۔ ان کے وصال کے بعد حضرت قبلہ خواجہ خان

مُرصاحبٌ كم باتھ يربيعت كى اوران كايوراعهديايا، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. بابوعبدالرشيد صاحب كوخانقاه سراجيه اورحضرت باباجي سے والہانه عشق ہے۔ حضرت باباجی جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو خانقاہ سراجیہ کا انتظام اور خبر گیری ان کے ذمے ہوتی۔وہ ایک ہفتہ قبل رحیم یارخان سے خانقاہ تشریف لے آتے ،آپ کا قیام تسیح خانے ہے متصل مہمان خانے میں ہوتا۔ نماز فجر کے بعد حتم خواجگان اور مراقبے کامعمول یورا کرانے کے بعد بابوعبدالرشیدصاحب اشراق اور حاشت کے فل ادا کرتے ، پھرمہمان خانے میں تشریف لے آتے، ناشتے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے پھر برآ مدے میں حاریائی بچھا کرحضرت قبلہ کے نام آنے والی ڈاک کا بغور مطالعہ فرماتے۔ ہر مکتوب کا جواب اینے شیخ کے انداز میں رقم فرماتے ، جوابی لفافہ میں بند کر کے ڈاک کے حوالے کرتے۔ حضرت باباجیؓ کے دور میں تعویذات روشنائی سے خوش خط اور با وضو لکھے جاتے ۔ ظہر عصر کے درمیان یا جو بھی ان کو وقت ملتا اُس میں انہاک، دل جمعی اورلگن سے تعویذات رقم فر ماتے۔ان کی کوشش ہوتی کہ تعویذ دیتے ہوئے بھی با وضو ہوں۔خانقاہ میں قیام کے دوران حضرات کے مزارات برطویل مراقبہ اور کافی دیر تک تلاوت قر آن یا ک ان کامعمول ر ہا۔حضرت بابا جی کی عدم موجودگی میں خانقاہ کے متوسلین،متعلقین اور زائرین کے ساتھ آپ کاحسنِ سلوک قابلِ دید ہوتا۔ آپ آغوشِ محبت کھولے انہیں خوش آمدید کہتے۔ بابا جی ؓ کی موجودگی میں زائرین کوحفرت سے جوڑنے اور هب حیثیت حضرت سے ان کا تعارف کرانے میں ملکہ رکھتے تھے۔ان کی مجلس علمی اور متصوفانہ گفتگو سے معمور ہوتی۔آپ کو ا كابرين سلسله عاليه نقشبنديه مجدديه كي تاريخ از برتقي \_قرآنِ ياك اور' كمتوبات شريف' ہے گہراشغف تھا۔

حضرت باباجی جب حج سے واپس تشریف لاتے تو ان کا والہانہ استقبال کرتے، خوشی ان کے چبرے سے جھلک رہی ہوتی۔ جب دیکھتے کہ حضرت بابا جی گی تھکن اتر گئی ہے تو رحیم یارخان جانے کی اجازت طلب کرتے۔ با بوعبدالرشیدصاحب اُن معدودے چنر مخلصین میں سے ہیں جنہوں نے اپنی عمر ہماری خانقاہ کے لیے وقف کر دی۔حضرت بابا جی کے دور میں آپ رمضان المبارک سے پانچ سات روز قبل تشریف لے آتے۔ ہمیشہ صفِ اوّل میں اپنے شخ کے ساتھ تر اور کہ میں شامل ہوتے عصر سے مغرب تک مزارات پر حاضری کا معمول تھا، پھر حضرت بابا بی گئے کے ساتھ حجرہ مبارک میں روزہ افطار فرماتے۔ مجھے یا دنہیں پڑتا کہ رمضان المبارک بابا بی گئے کسی طویل بیرونی سفر کے دوران آپ خانقاہ شریف تشریف نہ لائے ہوں۔

مسجد کے تقدیں اور احترام کے لیے ان کو ہمہ وقت چوکس پایا۔ تراوی اور مراقبے کے دوران مسجد میں سونے یا آرام کرنے والوں کو تی سے منع فرماتے۔ اس طرح مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کو بھی نا پہند فرماتے ۔ آپ فرماتے کہ مسجد میں صرف اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے بنی ہیں۔ آپ کا یہ معمول حضرت قبلہ بابا جی آ کے وصال کے بعد بھی جاری ہے۔ ضعیف العمری کی وجہ سے جبکہ قوئی کمزور ہو چکے ہیں آپ نسبتوں کے احترام میں ہر سال تشریف لاتے ہیں اور برادر م فلیل احمد مد ظلہ العالی کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا وہی معمول ہے جوا کا برین خلافتہ کے ساتھ دیا۔

باں گرو ہے کز ساغرِ وفا مست اند سلام ما برسانید ہر کجا ہست اند

# منعلقين

### ىستى باگرىرگانە(خانقاەسراجىيەثانى)

باگڑ سرگانہ وہ عظیم بہتی ہے جہاں حضرتِ اعلیؒ کے تین متاز خلفاء آرام فرما ہیں؛ حضرت میاں اللہ دنتہ صاحب سرگانہؒ، حضرت میاں فقیر سلطان سرگانہؒ، حضرت میاں جان محمد سرگانہؒ۔ باگڑ کوحضرتِ اعلیؒ اپنا گھر قرار دیتے تھے۔

#### باگر سرگانه کی خوبی

ستی باگر سرگانہ کی بیخوبی ہے کہ ایک صدی ہونے کوآئی ہے یہاں کے متوسلین، مردوں عورتوں نے خانقاہ سراجیہ کے نگر کی بے پناہ خدمت کی ہے۔ وہ تن من دھن سے خانقاہ سراجیہ کے ساتھ عشق کرتے ہیں۔ باگر میں پہچان کے لیے مختلف قبائل کے نام اب ہمیں بھی از برہو گئے ہیں؛ میاں احمد کا خاندان، میاں اعظیم کا خاندان، میاں عظیم کا خاندان، میاں بہلوان اور میاں ہدایت کا خاندان۔

#### مولا ناسيدعبراللدشاه صاحبً

بانی خانقاہ سراجیہ مولانا ابوالسعد احمد خان کے خلفاء میں مولانا سیّدعبداللہ شاہ صاحب کا نام اور مقام ممتاز ہے۔ آپ احمد پورسیال، ضلع جھنگ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پہلی بیعت حضرت خواجہ سراج الدین سے تھی، پھر حضرت خواجہ سراج الدین کے لیے تھے دیا۔ آپ نہایت قوی الاستعداد اور آپ کواعلی حضرت کی خدمت میں تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ نہایت قوی الاستعداد اور یا کیزہ فطرت تھے۔ خلافت سے نوازے گئے اور بہت با کمال ہوئے۔ آپ چالیس سال کی عمر میں مولا نا ابوالسعد احمد خال گی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کی منشاء مبارکہ کے کا بے پناہ غم تھا، اور یغم اُس وقت تک دُور نہ ہوا جب تک اعلیٰ حضرت کی منشاء مبارکہ کے کا بے پناہ غم تھا، اور یغم اُس وقت تک دُور نہ ہوا جب تک اعلیٰ حضرت کی منشاء مبارکہ کے

مطابق مولا ناعبدالله (حضرت ثانی رحمه الله ) کی تنجیل سلوک نه هوگئی۔

بقول میاں نذر محد سرگانہ مرحوم کے فرزند محتر م میاں محد حسین سرگانہ صاحب، ''مولانا سیّدعبداللّٰد شاہ صاحبؓ کے وصال پراعلیٰ حضرت صاحبؓ اکثر فرماتے کہ میری تیار کھیتی اجڑ گئی۔اور جب سیّدعبداللّٰہ شاہ صاحبؓ کومند خلافت پر فائز کیا گیا تو موضع کھولہ سے احمہ پور سیال واپسی کے سفر میں آپؓ کے ہاتھ پر قریباً سات سوافراد نے بیعت کی۔''

#### حضرت ميال الله دنة صاحبٌ مرگانه

اہلِ بہتی کے دلوں میں خداطلی کا نیج میاں اللہ دخہ سرگانہ نے بویا۔ اہلِ باگڑ کی خانقاہ شریف سے وارفگی کی حد تک وابستگی کا سہرا اُنہی کے سرسجتا ہے۔ موصوف پاک سیرت اور خوش اطوار تھے۔ حضرتِ اعلیٰ سے بیعت ہو کر تحصیل سلوک میں بھت گئے۔ نہ صرف کمالاتِ روحانی حاصل کیے، بلکہ حضرتِ اعلیٰ سے مجازِ طریقت بھی ہوئے۔ حضرت میاں اللہ دخہ صاحب کو خانقاہ سراجیہ سے عشق تھا۔

مہر خان محرسرگا نہ صاحب راوی ہیں کہ ۱۹۱۸ء کی آس پاس کی بات ہے کہ ستی باگر سرگا نہ کے ایک نوجوان میاں اللہ دعة سرگا نہ کا قلبی اور روحانی تعلق احمہ پورسیال کے بزرگ مولانا سیّدعبداللہ شاہ صاحبؓ سے قائم ہوا۔ وہ اپنی روح کی پیاس کے لیے احمہ پورسیال ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ان کے سینے میں ایک آگ تھی۔ وہ ہمیشہ پا بہ رکاب رہتے کہ زمین کا وہ کون سائکڑا ہے جہاں اللہ نے میرے قلب کا سکون پوشیدہ رکھا ہے کہ میں وہاں بہنے کے اسے پا سکوں۔ ایک دن انہوں نے مولانا سیّدعبداللہ شاہ صاحبؓ کی خدمت میں اینے دل کی کیفیت کو کھول کے ادب سے بیان کیا۔

'' حضرت! دل کا چین کہاں سے ملے گا؟'' میاں اللّٰد دنة سرگانه،مولانا سیّرعبداللّٰد شاہ صاحبؓ کے سامنے دوزانو بیٹھے تھے۔

"کندیاں شریف سے جنوب کی جانب ایک موضع ہے کھولہ ہتم وہاں مولا نااحمد خان کے پاس چلے جاؤ، وہ اپنے وقت کے قطب ہیں۔"

میاں اللہ دیہ جب مولا ناسیّد عبداللہ شاہ صاحبؓ کی محفل سے واپس اپنی ستی پہنچ تو اُن پرایک ہی دھن سوارتھی کہ کسی طرح مولا نااحمد خانؓ کے قدموں میں پہنچوں۔آپ نے کچھاور نو جوانوں کوساتھ لیااور ملتان ریلوے اسٹیشن سے کندیاں کی ٹکٹ لی۔ سفر کے دوران وہ مسافروں سے بات چیت کرتے رہے۔

#### كھولە كاسفراورروشنى

ایک مسافر نے ان کی رہنمائی کی کہ آپ کندیاں سے پہلے علووالی ریلوے اسٹیشن پرائر جائیں، وہاں سے پیدل کھولہ جانا ہوگا۔ یہ وہ عہد تھا جب ابھی اعلی حضرت مولانا ابوالسعد احمد خال ؓ نے خانقاہ کی بنیا دنہیں رکھی تھی اور موضع بکھوڑا دریا بُر دہونے کے بعد آپ کا قیام کھولہ میں تھا۔ یہ قافلہ شام کے وقت علووالی اُٹر ا۔ وہاں سے راستہ معلوم کیا اور چل نکلے۔

اندهیراتھا۔ پگڈنڈیاں اور راستے تاریکی میں ڈوب بچکے تھے۔ اچانک ایک روشنی میں دور ہوئی اور اُن کے سامنے چلنے لگی۔ انہوں نے اس روشنی کواللہ کا انعام جانا اور سفر طے کرنے لگے۔ روشنی جدھر کومڑتی وہ اُسی راستے پر ہولیتے۔ اچانک جس طرح روشنی نمودار ہوئی تھی اُسی طرح غائب ہوگئ ۔ میاں اللہ دیتہ کہا، ''اللہ نے ہمیں گوہرِ مقصود تک پہنچا دیا ہے۔''

میاں اللہ دتہ سرگانہ ایک طویل عرصہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہے۔ آپ کی محنت رنگ لائی اور ایک دن اعلیٰ حضرت ؓ نے آپ کوسلوک کی تمام منازل طے کرانے کے بعد خلافت عطاکی اور سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج کی اجازت مرحمت فرمائی۔

#### باگزی جامع مسجدی بنیاد

عشاق کواپنے شخ اوراس مٹی ہے بھی عشق ہوتا ہے جہاں وہ پاؤں دھرتا ہے۔ باگڑ سرگانہ کے عشاق نے بھی اپنے شخ کے نہ صرف عمل کوتر و بج دی بلکہ بہتی میں مسجد کی بنیا در کھی جس کا نقشہ ہو یہ ہوخانقاہ سراجیہ کی مسجد کا عکس ہے۔ ۱۹۳۸ء میں باگڑ سرگانہ کی مسجد کی بنیا د بانی خانقاہ سراجیہ مولانا ابوالسعد احمد خان صاحبؓ نے اپنے دستِ مبارک سے رکھنی تھی، لیکن علالت کی وجہ سے آپؓ باگڑ سرگانہ نہ پہنچ سکے اور اپنی جگہ مولانا عبد اللہ صاحبؓ (حضرت ثانیؓ) کو بھیجا جنہوں نے اپنے دستِ مبارک سے جامع مسجد باگڑ کی بنیا در کھی جو آج بھی عشاق کے سجدوں سے آباد ہے۔

#### حضرت ميان فقير سلطان سرگانة

آپ حضرتِ اعلیؓ کے مخلص مرید تھے۔ ہمیشہ کسبِ سلوک اور ذکر وفکر میں مشغول رہتے۔ حضرتِ اعلیٰ سے اجازتِ طریقت کی نعمتِ غیر مترقبہ نصیب ہوئی۔ زندگی بھر استقامت کی راہ پرگامزن رہے۔

فرمایا، حضرتِ اعلیؓ فجرکی نماز با جماعت غلس (اندهیرے) میں ہی ادا فرما لیتے سے۔ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز میں کھڑے کھڑے پٹاخ سے نیچے جاگرا۔ نماز سے فارغ ہوکر حضرت نے پوچھا، یہ کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، خان مجمد صاحب تھے۔حضرتِ اعلیٰ نے فرمایا، میں سمجھا کہ یہ فقیر سلطان ہے۔ (شاید حضرتِ اعلیٰ نے فرمایا، میں سمجھا کہ یہ فقیر سلطان ہے۔ (شاید حضرتِ اعلیٰ نے فرمائی ہوگی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت گرگئے)۔ اسی طرح کا واقعہ کسی اور صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔

[حاجی محمد یعقوب]

باباجئ كاباكر مين قيام

باگڑ کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ حضرتِ اعلیؒ، حضرت ٹائیؒ اور باباجی قبلہؓ جب بھی بہتی باگڑ تشریف لے جاتے تو میاں اللہ دیت ہرگانہؓ اور میاں فقیر سلطانؓ کے گھر ان کا قیام ہوتا۔
ایک دفعہ میاں خان محمد سرگانہ صاحب (فرزند میاں جان محمد سرگانہؓ) نے باباجیؒ کی خدمت میں درخواست کی کہنا چیز کی خواہش ہے کہ آپ میرے غریب خانے کو رونق بخشا کریں۔
اس کے بعد باباجیؒ میاں خان محمد سرگانہ صاحب کے گھر قیام فرماتے اور متعلقین، مریدین آپ کی زیارت اور کسپ فیض کے لیے وہیں پر آجاتے۔

#### ميال محمد حسين سرگانه اور باباجي كي ثالثي

میاں محمد حسین سرگانہ صاحب کے بھائی میاں حسن سرگانہ کوایک دفعہ اپنے بڑے بھائی سے چھ جائداد کے حوالے سے شکایات تھیں۔ وہ اپنی عرض لے کرخانقاہ بابا جی قبلہ گی خدمت میں آئے اور ایک مفصل خط بیش کیا۔ جس میں خواہش ظاہر کی کہ بھائی محمد حسین سرگانہ مجھے ایک بیگہ نہری زمین اور تین لاکھرویپیدے۔

بابا جی نے باگر پیغام بھوا کر چپامیاں حسین سرگانہ صاحب کو بلایا، اور فرمایا کہ میاں حسین! بھائی کو تین لاکھ روپیہ اداکر دو، اور ایک بیگہ زمین اس کے نام چڑھا دو۔ چپاحسین نے کہا کہ آپ جو تھم فرما ئیں سرآ تکھوں پر۔مغرب کی نماز کے بعد چپاحسین میرے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ اس دوران برادرم عزیز احمد تشریف لائے۔ باتوں کے دوران برادرم عزیز احمد تشریف لائے۔ باتوں کے دوران برادرم عزیز احمد نے کہا کہ میاں صاحب اصولی، قانونی اور شرعی طور پرتو آپ پراپنے بھائی محمد من کوایک روپیہ دینا واجب نہیں اور آپ نے چپ چاپ تین لاکھ روپے اور ایک بیگہ زمین کی کوایک روپیہ دینا واجب نہیں اور آپ نے جپ چاپ تین لاکھ روپے اور ایک بیگہ زمین کی کا فیصلہ من وعن قبول ہے۔ میں باگر پہنچتے ہی نقد اوا گی کر دوں گا اور زمین بھی ان کے نام کر دول گا۔

بہت سال بعد کی بات ہے، میں ایک دن چیا حسین کے گھر بیٹھا اُن سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھے ماضی کا قصہ یاد آگیا۔ میرے استفسار پر انہوں نے کہا کہ اپنے شخ کا فیصلہ مان لینے کے بعد مجھے پر میرے اللہ نے بے حساب رزق کی بارش کر دی۔ اس نے مجھے اتنا زیادہ عطا کیا، کیا زمین، کیا دولت، جومیری سوچ سے بھی زیادہ ہے اور میں اب بھی یہ بھتا ہوں کے میری زندگی اور میرے رزق کی برکت بابا جی گی دعاؤں کا تمرہے۔

#### ميال مقبول احدسرگانه، ميال عبدالقادرسرگانه

میاں مقبول سرگانہ مرحوم اور میاں عبدالقادر سرگانہ صاحب کا شار''میاں اساعیل خاندان'' میں ہوتا ہے۔ باباجیؓ کے ساتھ آپ کی محبت اور عقیدت عشق کی حدوں کوچھوتی ہے۔ میاں عبد القادر سرگانہ صاحب اپنی سروس کے دوران ہمیشہ اپنے معاملات میں بابا جی ہے۔ میاں عبد القادر سرگانہ صاحب اپنی سرکامیا بی کو بابا جی گی دعاؤں کا تمر سجھتے۔ آپ سرکاری نوکری کے دوران جہاں رہ بابا جی گی آپ پرخصوصی نوازشات رہیں۔ میاں عبد القادر سرگانہ نے اپنے کیریکا آغاز پاکتان ائر فورس میں فلائٹ آفیسر کے عہد ہے کیا۔ جب آپ کی ٹریگ مکمل ہوگی تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ سامان بردار جہاز سے کیا۔ جب آپ کی ٹریگ مکمل ہوگی تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ سامان بردار جہاز کے پائلٹ ہونے پر جنگ چھڑگی تو عبد القادر کی زندگی خطرے میں ہوگی۔ اسے دشمن ملک کے پائلٹ ہونے پر جنگ چھڑگی تو عبد القادر کی زندگی خطرے میں ہوگی۔ اسے دشمن ملک برحملے کے لیے بھی جانا ہوگا۔ اس لیے سامان بردار جہاز کا پائلٹ ہونا مناسب ہے۔ گھر میں کہی موضوع زیر بحث تھا کہ میاں عبد القادر صاحب کے والد محترم میاں دوست محمد میں موضوع زیر بحث تھا کہ میاں عبد القادر صاحب کے والد محترم میاں دوست محمد میں ببابا جی سے مشورہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں بابا جی سے حتم نے جنگی جہاز کی ڈیوٹی سنجانی ہے۔ بابا جی گے فرمانے کے بعد میاں صاحب کی والدہ کادل مطمئن ہوگیا۔

میاں عبد القادر سرگانہ صاحب اپنی سروسز میں جہاں رہے، (ملتان، شور کوٹ، راولپنڈی، سرگودھا، ابوظہبی ) انہوں نے جب بھی بابا جی گو مدعو کیا، آپؓ نے کمال شفقت فرمائی اوران کے گھر قیام کیا۔ ایک بارعمرہ سے واپسی کے دوران آپؓ نے ابوظہبی ان کے گھر تین دن قیام فرمایا۔

ایک بارمیاں عبدالقادرصاحب کوشد یدسر دردہ ہوگیا اوروہ ہے ہوش ہوگئے۔ جب انہیں CMH راولپنڈی لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے Migrain تنایا۔علاج شروع ہوگیا اور ڈاکٹرز کے ان فٹ کرنے کی وجہ سے ائرفورس انتظامیہ نے آپ کوئین سال کے لیے گراؤنڈ کردیا کہ آپ فلائی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دوران پرواز اگر تکلیف ہوگئی تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ ہر چھ ماہ بعد طبی معائنہ ہوتا رہا۔نظریمی آرہا تھا کہ اب فلائٹ ممکن نہیں ہے۔ تین سال

مکمل ہونے کو تھے کہ ایک دن بابا جی کی موجود گی میں برادرم عابد صاحبؓ نے کہا کہ حضرت!میاں عبدالقادر نے لمبی تکلیف کاٹی ہے،آپ توجیفر مائیں ۔ باباجی مسکرادیے۔ ا گلے چند دنوں میں انتظامیہ نے میاں عبدالقادر کوفلائٹ کی اجازت دے دی۔اور ان کے ساتھی اس بات پر حیران تھے کہ بیار یفورس کی تاریخ کا انوکھااور منفر دواقعہ تھا۔ایک یا کلٹ کو Migrain attack کے بعد دوبارہ جہاز اُڑانے کی اجازت مل گئی۔ باباجیؒ نے میاں صاحب کواپنی ایک ٹوپی عنایت کی تھی کہ اسے ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے اور تا کید کی کہ جب بھی جہاز ٹیک آف کرے، تین باراللہ اکبر پڑھنے کے بعد چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔میاں عبدالقادرصاحب كا نكاح بابا بيُّ نع ٢ رمارج ٢ ١٩٤ ء كوعبدالله ماؤس ملتان ميس بيرُ هايا ـ میاں عبدالقادر صاحب کے بڑے بھائی میاں مقبول صاحب جب تک حیات رہے آپ سال میں متعدد بار خانقاہ پاک اینے شخ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔اور رمضان میں میاں مقبول مرحوم کامعمول تھا کہ ایک عشرہ خانقاہ گزارتے ،قر آن کریم تراوی میں مکمل سنتے اور دسویں روز ہے کو دعا کے بعد تشریف لے جاتے ۔میاں مقبول صاحب کے انقال کے بعد آپ کے بیٹے نوید مقبول سرگانہ (مرحوم) بہت با قاعدگی کے ساتھ بابا جی رحمه الله کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور اب اُن کی اولا دبھی خانقاہ سراجیہ سے فیض باب ہورہی ہے۔

ایک دفعہ میاں مقبول صاحب کوڈیرہ اساعیل خان کسی فیکٹری میں ملازمت کے لیے انٹر ویود ہے کے لیے جانا تھا۔ بھکر تک انہوں نے ٹرین میں سفر کیا۔ دوران سفر انہیں نیند آگئی۔خواب میں انہیں بابا جی گی زیارت ہوئی۔ آپؓ نے فرمایا کہ میاں مقبول تمہاری ملازمت ہوگی اور تمہاری نخواہ ۲۲۳ روپ ہے۔ آگھ کھی تو جیران۔ تخواہ کی مالیت ۲۲۳ مذبہ بیست ہوگی۔ڈیرہ اساعیل خان پہنچے۔ انٹر ویو ہوا۔ جب فائنل رزلٹ سامنے آیا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کوسلیکٹ کرلیا گیا ہے اور آپ کی تخواہ ۲۲۳ روپ ہے۔

#### میال محمر عمران سرگانه

جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ میاں عبدالقادر سرگانہ صاحب کا ساری زندگی معمول رہا کہ آپ نے ہرکام میں اپنے شخ سے مشورہ کیا۔اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کی۔ان کا بڑا بیٹا عمران سرگانہ با قاعدگی سے بابا جی گی خدمت میں حاضر ہوتار ہا۔اور آپ کے وصال کے بعد بھی برادر م خلیل احمد کے مندنشین ہونے پران کی خدمت میں خدمت میں دعا کے لیے آنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ بہت ملیح، سادہ، پرخلوص اور ہنس کھے انسان ہے۔

میں نے ایک ملاقات میں پوچھا کہ عمران! آپ کے ہاں بابا بی گا متعدد بار جانا ہوا۔ کوئی بات، کوئی یا دجوآپ کے زہن میں ہو؟ اس نے کہا کہ والدصاحبؓ ملازمت کے سلسلے میں جہاں رہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بابا بی ؓ نے ہر دفعہ خصوصی شفقت فرمائی اور ہمارے ہاں قیام فرمایا۔ ایک دفعہ آپؓ سر گودھا تشریف لائے۔ رات جب آپؓ کے آرام کا وقت ہوا، میں اس وقت آپؓ کی خدمت میں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! جب ہم بزرگوں کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں ان کے وسلے سے کیا دعا کرنی جا ہیں رشتوں میں محبت جا ہیں وقت آپؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے گھر کا سکون، خاندان کے باہمی رشتوں میں محبت اور دنیاو آخرت کی عافیت مائلی جا ہے۔

#### شخ كافيض

عمران کا کہنا تھا کہ خانقاہ سراجیہ حاضری کے دوران میں نے بابابی ؓ سے عرض کیا کہ جب ایک سمال کے مریدا پنے شخ کی صحبت میں جیٹھا ہوتو اس کو دل پر کس طرح نظر رکھنی حیا ہیے؟ آپؓ نے فرمایا،''مرید کواپنا قلب شخ کی طرف یوں ملتفت رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم علیہ اور مشائخ عظام گا جوفیض میرے شخ کے دل پر اُنز رہا ہے، وہی فیض میرے دل میں شخ کے ذریعے کہ خیا ہے۔''

#### روضة اطهر يرسلام كاطريقه

عمران سرگانہ نے ایک اورا ہم بات بتائی، جس سے بیکتہ سامنے آتا ہے کہ مدینہ شریف ختم الرسل سکائی کے روضہ اطہر پرادب کی کیا کیفیت ہونی چا ہیے۔عمران نے بابا جی سے عرض کیا کہ آپ سکائی کی خدمت میں پہنچ کر دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بابا جی نے فرمایا کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹی کی خدمت میں سلام پیش کرے۔اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ڈاٹی کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ہر دوخلفاء نبی شائی کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ہر دوخلفاء نبی شائی کی خدمت میں عرض کرے کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ شائی کی بارگاہ میں لب کشائی کر سکوں، آپ ڈائی میری گزارشات حضورا کرم شائیل کی خدمت میں عرض کردیں۔

الله کریم ہمیں حضورا کرم مَثاثیم کی بارگاہِ اقدس میں باادب،مقبول حاضری کا باربار

#### شرفعطافر مائے۔ آمین! بسر

#### لنگر کے خدمت گزار

باگر سرگانہ کی دوہزرگ خواتین، امال دولت بی بی اورا مال زینب بی بی نے نہ صرف خانقاہ سراجیہ، بابا جی اورا کی بےلوث خدمت کی بلکہ دونوں خواتین تبجد گرزار اور بابا جی سے سلوک طے کر چکی تھیں۔ دونوں کا تعلق ''میاں عظیم کی شاخ'' سے ہے۔ جب تک زندہ ربی ، رمضان خانقاہ شریف گرزارتی تھیں۔ درویشوں کا کھانا باوضو پکاتی تھیں۔ سالن میں جبچہ ہلاتے ہوئے ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھیں۔ آٹا گوندھتے ہوئے، کھانا تھیم کرتے ہوئے وہ بسم اللہ، الجمدللہ کا وردر کھتی تھیں۔ کام سے فارغ ہو کرنوافل اور مراقبے میں مشغول رہتی تھیں۔ ۲۸ رشعبان کو جب وہ شام کی ٹرین سے اتر تیں تو امال زیب کا بیٹا مجہ سعید سرگانہ اور امال دولت بی بی کے بیٹے حافظ عبدالرجیم اور عبدالرحلٰ بھی ساتھ کوتے۔ ان کے سروں پر بڑی بڑی بھاری گھڑیاں ہوتیں، جن میں لنگر کے درویشوں کے لیے دلیں گھی، بیا ہوا دھنیا، مرجیس، ہلدی، دالیں اور گڑھ ہوتا۔ بچین میں ہم نے میاں سعید سرگانہ کو جینی ہتھوڑ وں سے لنگر کے لیے لکڑیاں چیرتے، کندیاں سے سودا سلف لاتے اور سرگانہ کو جینی ہتھوڑ وں سے لنگر کے لیے لکڑیاں چیرتے، کندیاں سے سودا سلف لاتے اور

درویشوں کی خدمت میں ہمہتن مصروف دیکھا ہے۔اماں دولت اوراماں زیب نے ہمیں بہت پیار دیا۔ ہم دوخوا تین کی نشست و برخواست، معاملات اور عبادات کا معمول دیر کی کرلگتا تھا کہ رابعہ اُسی ہے کی طرح شفیق، مہر بان اور عبادت گزار ہوں گی۔ ہر دو بزرگ خوا تین کی زندگی میں اور وصال کے بعد بھی ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، جھتیج تھیجیاں اور بھانج بھانجیاں سب بابا جگ کے عہد میں بلا ناغہ رمضان خانقاہ شریف گزارتے اور کنگر کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ چند سالوں سے اس خاندان کی بزرگ خاتون اماں گزار اور اماں زین ہی علی خالہ صفوراں با قاعد گی سے رمضان خانقاہ شریف گزارتی ہیں اور اپنی موجود گی میں سحری افطاری کی ساری ذمہداری نبھاتی ہیں۔

#### حفرت میال جان محرسر گانه صاحب ا

باگڑ کے مکینوں میں ایک سعیدروح حضرت میاں جان محمد سرگانہ صاحبؓ کی بھی ہے۔ وہ ایک متمول، زمین دار گھرانے کے چثم و چراغ تھے۔ طلب وشوق کشاں کشاں حضرتِ اعلیؓ کی صحبت میں لے آیا۔ حضرتِ اعلیؓ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ تیرہ برس کامل توجہ اور بلندہ متی کے ساتھ صحبتِ شخ میں رہ کرسلوک کی منازل طے کیں۔ حضرتِ اعلیٰ کی شفقتوں اور نگرانی کے حصار میں رہے۔ بالآخر طریقۂ نقشبندیہ میں مجاز ہوئے۔ حضرتِ اعلیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ کمالِ نیاز مندی سے تجدیدِ سلوک کی اور چاروں سلاسل میں مجاز ہوئے۔ اللہ کی شان! حضرتِ خاتی کے وصال کے بعد میر کہ کر حضرت بابا جی کی عقیدت وارادت کی زنجیر میں اپنے نفس کو جکڑ لیا کہ کہیں ہے تا دری کا خوگر نہ ہوجائے۔ تادم آخر اِس عہد و فاکو جھایا:

بان گروه کز ساغرِ وفا مست اند سلام ما برسانید، هر کجا هست اند

### ميال خان محد سرگانه اور بابا جي کا۲ ۱۹۷ ء کاسفر جج

میاں خان محدسر گانہ صاحب کا شار باگڑ کے ان بزرگوں میں ہوتا ہے، جن کی تکریم
سب واجب سجھتے ہیں۔ آپ حضرت میاں جان محدسر گانہ صاحب ؓ کے اکلوتے فرزند ہیں۔
بقول میاں خان محدسر گانہ صاحب، ایک بار میں نے اپنے والد صاحب ؓ سے عرض کیا
کہ مجھے آپ بیعت کر لیجھے۔ تو آپ نے اس وادی کے تمام کھن راستوں کا ذکر کرتے
ہوئے کہا کہ ممکن ہے مہیں مجھ سے فائدہ نہ ہو۔ تم حضرت خواجہ خان محمدصاحب ؓ کے ہاتھ پر
بیعت کرلو، ان کا دامن نہ چھوڑ نا کیونکہ اب دنیا میں ان جیسے خص کا پیدا ہونا مشکل ہے۔
خانقاہ سراجیہ اور بابا جیؓ کے ساتھ آپ کی وابستگی شق کی حدوں کو چھوتی ہے۔ بابا جیؓ
نے دسمبر ۲ کے ۱ء میں بذر بعیہ سڑک جے کا سفر کیا تھا۔ یہ بابا جیؓ گا اپنی نوعیت کا منفر دسفر تھا۔
اس سفر کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے میں نے باگڑ سرگانہ کا سفر کیا اور میاں خان محمدسر گانہ
صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کمال شفقت فرمائی اور سفر کی روداد پر روشنی
ڈالی۔سفر کی روداد سے پہلے آپ مسکرائے اور کہا کہ میں نے جوکار خریدی تھی اس کا قصہ بھی

#### کارکی خریداری

میاں صاحب نے فرمایا کہ مجھے حضرت قبلہ ؓ نے فرمایا کہ راولپنڈی ایک ساتھی کے پاس TOYOTA کارکھڑی ہے۔ ماڈل ۱۹۲۷ء اور اس کارکا نمبر 1946 - RC ہے۔ آپ میر شبیر کے ساتھ راولپنڈی چلے جائیں اور وہ کارخرید لیں ،کاربہت اچھی حالت میں ہے۔ میں میر شبیر کے ہمراہ راول پنڈی پہنچا۔ وہ کار دیکھی۔ شوق میں پچھاور کاریں بھی دیکھی۔ شوق میں پچھاور کاریں بھی دیکھیں۔ اسی دوران ایک 1979ء ماڈل کی کارپندآ گئی۔ وہ اُس کارسے جو بابا جی قبلہ ؓ نے فرمائی تھی لیکن خیال آیا کہ یہ ماڈل دوسال پرانا ہے۔ کیوں نہ فرمائی تھی لیکن خیال آیا کہ یہ ماڈل دوسال پرانا ہے۔ کیوں نہ فرمائی تھی ایک جائے۔ ہم نے وہ کارغالبًا سولہ یاسترہ ہزار روپے میں

خریدی اور خانقاہ شریف آ گئے ۔خوثی خوثی کارحضرتؓ کے حجرہ کے سامنے کھڑی کر دی۔ آ کے عصر کی نماز کی لیے تشریف لائے۔مسجد کی سیر هیاں چڑھنے سے پہلے ایک نظر کاریر ڈالی اور چبرے یر نا گواری کا ایک عجیب ساتاثر الجرا۔ آپ خاموش رہے اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ دوسر پےروز میں کار لے کر باگڑ پہنچا توا جا نک طبیعت بوجھل ہوگئ کہ ہیہ كارمير ئے شخ كوپيندنہيں آئى ۔ سوچتار ہاكيا كروں - كيااس كاركور كھلوں يا چے ڈالوں ۔ دل بوجھل بوجھل ساتھا۔ میں ملتان گیا اوراس دور میں ڈیلر کی بجائے کاروں کی خرید وفروخت والے بروکر کہلاتے تھے، ایک بروکر سے ملا اور خواہش ظاہر کی کہ کاربیجی ہے۔ کار کا نمبر یشاور کا تھا۔ بروکرنے کہا کہ ہم پہلے بیٹاور سے نمبر کی تصدیق کریں گے اور پھر کار بیجنے میں آسانی ہوگی۔ پچھدن بعد میں پھر بروکر کے پاس گیا تواس نے کہا آپ کی کار کانمبر پشاور میں ایک موٹر سائکل کا ہے۔ بینمبر جعلی ہے۔ ایک اور مشکل نے آن گھیرا۔ بات سمجھ میں آ گئی که حضرت قبلہ نے کیوں کار کا ما ڈل اور نمبر تک بتا کرتا کید کی تھی کہ وہی کارلینا ہے۔اور بیکارد کچھ کر کیوں آپ کے چبرے بیانا گواری کا تاثر ابھرا۔ شیخ کی کرامت کھلی آنکھوں سے د کیچه رہاتھا۔ان کی بصیرت سامنے اور میں شرمسار! آخر جوڑ تو ڑکر کے وہ کا رچار ہزار رویے نقصان پرفروخت کردی اورخانقاه شریف حاضر هوکر حضرت قبله کوعرض کیا که دعا کریں۔اور ساتھ معافی کا خواستگار ہوا۔آ یؓ نے کراچی جانے اور ڈھا کہ والے عبدالسّلام شاہ صاحبؓ سے ملنے کامشورہ دیا۔ پھر کراجی گیا۔عبدالسّلام شاہ صاحب کی قدم بوسی کے بعد درخواست کی کہ حضرت قبلہ ؓ نے کارخریدنے کے لیے بھیجاہے۔ وہاں سے جو کارخریدی گئی اس پر پھر ہم نے حج کاسفرکیا۔

#### مج کے رفقائے سفر

اس جج کے رفیق سفر برا درم محمد زاہد، ناچیز ،فضل محمود خاکوانی صاحب،میاں محمد ظفر سرگانہ صاحب اورغلام حسین تھے۔غلام حسین کوڈرائیونگ کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔کار میں چھسواریاں، چھ بستر، چھ بکس، چولہا اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ ہم پیٹاور سے چل کر طور تم اور عصر کے وقت جلال آباد پہنچ۔ وہاں پہنچنے پر اطمینان ہوا کہ ہری پوروالے قاضی شمس الدین صاحب ہمارے لیے ہوٹل کا انتظام کر چکے تھے۔ ہمیں سفر کی مشکلات اور موسم کی شدت کا اندازہ تھالیکن دل کو کمل اطمینان تھا کہ حضرت قبلہ مساتھ ہیں، اللہ تعالی آسانی کا معاملہ فرما ئیں گے۔ سفر کے اگلے مرحلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ۔ چوسواریاں اور ان کا کمل سامان ۔ میں ڈرائیونگ کررہا تھا۔ ہم کا بل اور جلال آباد کے درمیان تھے کہ ایک بہت بڑے ٹریلے نے ہمیں کراس کیا اور رُکنے کا کہا۔ ہم جلال آباد کے درمیان تھے کہ ایک بہت بڑے ٹریلے نے ہمیں کراس کیا اور رُکنے کا کہا۔ ہم محسوں ہوا۔ بہر حال ہم نے ٹائر تبدیل کیا۔ کا بل سے ہم نے ٹائروں پر چڑھانے کے لیے محسوں ہوا۔ بہر حال ہم نے ٹائر تبدیل کیا۔ کا بل سے ہم نے ٹائروں پر چڑھانے کے لیے چین خریدے کیونکہ برف باری کا موسم تھا۔ کا بل میں جب ہم پاکستان ایمبیسی پنچے تو وہاں بیابا جی کے ساتھ دھوپ میں کھڑے تھے کہ سفید سفید اون کے گالے گرنے لگے۔ حضرت بابا جی کے ساتھ دھوپ میں کھڑے سفید سفید اون کے گالے گرنے لگے۔ حضرت بابا جی کے ساتھ دھوپ میں کھڑے سفید سفید اون کے گالے گرنے لگے۔ حضرت بابا جی کے ساتھ دھوپ میں کھڑے سفید سفید اون کے گالے گرنے لگے۔ حضرت بابا جی کے ساتھ دھوپ میں کھڑے سفید سفید سفید اون کے گالے گرنے لگے۔ حضرت بابا جی کے ساتھ دھوپ میں کھڑے سفید بیاری ہورہی ہے۔

ہم غزنی کے لیے نکلے۔کار کے ٹائروں پرچین چڑھوا لیے تا کہ سفر میں مشکل نہ ہو۔
غزنی تک برف کی سفیہ جا در بچھی ہوئی تھی۔ وہاں ہم نے نمازِ عصرادا کی۔ شام کے وقت قندھار پنچاورا بیک ہوٹل میں قیام کیا۔ اگلے دن ایران کا بارڈر کراس کیا۔ سڑک کشادہ تھی۔ سفر میں ساتھیوں کواکٹر اونگھ آ جاتی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بابا جی قبلہ درمیان میں محمد زاہد صاحب اور میں ڈرائیونگ سیٹ پر! کارکشادہ سڑک پر ۲۰۱۰رکلومیٹر کی رفتار سے جارہی تھی۔ ایک موڑ آ یا۔ میں نہیں ہم پیا کہ نیند کا جھونکا تھا یا کیا تھا؟ گاڑی قابو سے باہر ہوگئی اور ایک میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور حواس چھوٹر بیٹھا۔ اچا تک ایسامحسوں ہوا کہ گاڑی کوکسی فیبی ہاتھ نے تھام کر سنجال لیا ہے اور وہ موڑ کے بعد سیدھی سڑک پرائسی رفتار سے جارہی تھی۔ میں نے گھراکر حضرت قبلہ کی طرف د یکھا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ رفتار سے جارہی تھی۔ میں نے کہ بین ۔ (میں یہ بات حضرت بابا جی گی وفات کے بعد بتار ہا ہوں )۔

مشہد سے ہم تہران کہنچے۔ رات تہران کے ایک ہوٹل میں گزاری۔ سفر میں کھانا

پانے کی ذمہ داری فضل مجمود خان خاکوانی اور میاں محمظ فرسرگانہ کی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری بہت خوش اُسلوبی سے بھاتے تھے۔ تہران سے ہم صبح کے وقت نکلے۔ ہمیں برف کے طوفان کا سامنا تھا۔ کار میں ہیٹر بھی نہیں تھا۔ شیشہ کھولنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ہماری سانسوں سے فرنٹ سکرین بار بار دھندلا جاتی اور محمد زاہد صاحب ایک رومال سے سارے سفر میں فرنٹ سکرین صاف کرنے کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ برف کا وہ طوفان جھیلتے ہم ظہر کے وقت ہمدان کہنچے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے سفر جاری رکھناممکن نہیں تھا۔ ہم نے ہمدان کے ایک ٹرک ہوئل میں قیام کا فیصلہ کیا۔

ہمارا ڈرائیوربھی کمال شخص تھا۔سفر کے شروع میں ایک جگہ اس سے کارکہیں تھوڑی گرا گئی تواس نے جھے کہا کہ میاں صاحب آپ ڈرائیونگ کریں۔اللہ کے اُس بندے نے کابل کے بعد مدینہ شریف تک اسٹیرنگ کو ہاتھ تک نہیں لگایا ورساراسفر ڈرائیونگ جھے کرنا پڑی۔سامان رکھ کرہم نے ابھی دم بھی نہ لیا تھا کہ ایک خان صاحب نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کار کے دیڈی ایٹر سے پانی نکال دیں۔اگر ایسانہیں کریں گے تو برف جم جائے گی اور آپ کی موٹر بے کار ہوجائے گی۔

ڈرائیورغلام حسین نے خان صاحب کی بات کو اہمیت نہ دی اور ریڈی ایٹر خالی نہ
کیا۔ صبح کار نے کہا کہ آپ مجھے سارٹ کر سکتے ہیں تو کر لیجے۔ ایسے لگنا تھا جیسے کار مرچکی
ہے۔ ہم نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیالیکن اس میں جان ہوتی تو وہ سانس لیتی۔ ہوٹل والوں کو
ہم پر ترس آگیا۔ وہ تین بڑے بڑے چو لیج لے آئے۔ اور کار کے ریڈی ایٹر کے پنچ جال
کر رکھ دیے۔ حضرت قبائے گار میں تشریف رکھتے تھے۔ کار پٹرول تھی اور میرا دل دھڑک رہا
تھا کہ ان پٹھانوں کی ترکیب سے کہیں کار ہی نہ فنا ہوجائے۔ لیکن حضرت قبائے کے چہرے پر
اطمینان تھا۔ پندرہ منٹ بعد سلف لگایا تو ہلکی سی کلک کی آواز آئی۔ انہوں نے چو لیے اور
ہم نے ایک ڈیڑھ گھٹے کی محنت کے بعد کارا سٹارٹ ہوئی اور ہم نے سکھ کاسانس لیا۔
جب ہم عراق کے بارڈر کے قریب پنچے تو خبر ملی کہ یہاں پر وہ نہر ہے جو فرہاد نے

شیریں کے لیے کھودی تھی۔ وہاں رک کرہم نے تیشہ فرہادسے کھودی جانے والی نہر دیکھی۔
رات ہم بغداد پہنچ۔ ارادہ بن گیا کہ حضرت غوث اعظم کے کنگر خانے میں رات گزاریں
گے۔ وہاں پہنچ کر خبر ملی که کنگر میں جگہ نہیں ہے۔ ساتھا یک ہوٹل ہے کین اس ہوٹل کی بیشر ط
ہے کہ جو وہاں قیام کرے وہ کھانا ہوٹل سے کھائے۔ وہ ہوٹل میں اپنا کھانا نہیں بنا سکتا۔ ہم
نے فیصلہ کیا کہ قیام تو کرنا ہے۔ بعد میں فضل محمود خان اور محمد ظفر سرگانہ تہجد کے وقت جب
حضرت قبلہ کی چائے بناتے تو ساتھ ہی کھانا بھی تیار کر لیتے۔ ہوٹل کی انتظامیہ جیران تھی کہ
بیدرویش ہوٹل سے باہر بھی نہیں جاتے ، دن میں کھانا بھی نہیں پکاتے ، کھاتے کیا ہیں اور
زندہ کسے ہیں؟

کربلا، نجفِ اشرف سے ہوتے ہوئے سلمانیہ پہنچے۔ صحابہ کرام ٹھائی گے مزارات پر حاضری دی۔ وہاں حضرت قبلہ بابا جی گئے نے فرمایا کہ سفر کی عجلت اور مجبوری ہے ورنہ یہاں پچھ دن اور قیام کرتے۔ رات بھرہ میں گزاری۔ حضرت رابعہ بھریڈ کے مزار پر حاضری دی۔ فاتحہ پڑھی۔ کویت کا بارڈرکراس کیا تو قاری عطامحہ صاحب خوش آمدید کہنے کوموجود تھے۔ تین روز کویت قیام کیا۔

کویت سے رختِ سفر باندھا۔ خفگی، دمام سے ہوتے ہوئے ریاض پہنچ۔ وہاں رات ہوٹل میں قیام کیا۔ صبح ناشتہ کر کے طائف کا سفر باندھا۔ وہاں پہنچ کررات طائف گزارنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت قبلہؓ کے ہمراہ طائف کے اُس باغ میں گئے جہاں ختم الرسل علی ایس کے جہاں ختم الرسل علی ہے کچھ دیر آ رام کیا تھا۔ پشت پروہ پہاڑتھا جس کے بارے جبریل امین نے آپ تاہی ہے کہا تھا کہا گرحکم ہوتو یہ پہاڑ طائف والوں پر گرادیا جائے تو رحمتِ دوعالم تاہی خدمت کریں مجھے امید ہے میرا اللہ اس سرزمین سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کی خدمت کریں گے۔ طائف سے ہم مکہ مکرمہ پہنچ۔

برادرم عزيزاحم كنام خط

باباجی گامعمول تھا کہآپ سفر کے دوران برادرم عزیز احمد کو با قاعد گی سے خط لکھتے۔

جے کے اس مبارک سفر کے دوران ، جوآپ نے بذر بعیرسڑک کیا ،مختلف شہروں سے برا درم عزیز احمد کوخط لکھتے رہے۔ان خطوط سے سفر کے سارے مناظر کھل کرسا منے آجاتے ہیں۔ (۱)

بَعْدَ الْحَمُدِ وَالصَّلَوْةِ وَإِرُسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَد عفى عنه كى طرف سے اعزى وارشدى عزيز احمد سلمه الله تعالى مطالعه كريں كه فقير ويزوں ميں تاخير كى وجہ سے اارد مبركوواليس گھر آگيا تھا اور آج ١٥ رد مبركويہاں سے سيدها پينا ورجانے كى تيارى ميں مصروف ہے۔ كل ١٦ رد مبركو إنشاء الله تعالى طور خم سے سرحد عبور ہوگى ۔ الله تعالى اپنے فضل وكرم سے اس سارے سفر ميں صحت وعافيت اور سلامتى كے ساتھ ركھے ۔ آمين ۔ اپنے فضل وكرم سے اس سارے سفر ميں صحت وعافيت اور سلامتى كي ساتھ ركھے ۔ آمين ۔ يہال بفضله تعالى ہر طرح عافيت ہے۔ گھر ميں بھى سب راضى وخوشى ميں۔ وائسكى د ذلك كي .

فقیر آپ سب کی صحت و عافیت اور سلامتی کا طالب ہے۔ مولا پاک نصیب فرماوے۔ اور علوم ِ نافعہ و دینیہ کے حصول میں محبت و محنت کے ساتھ مشغول رکھے۔ اور دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرماوے۔ آمین۔

پیثاور سے بھی روائگی کی اطلاع دی جاوے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔فقیر کی طرف سے سب کوسلام ودعوات۔ والسّلام مرودی قعدہ۱۳۹۲ھ/۱۵ارد ممبر۱۹۷ء از خانقاہ سراجیہ (۲)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرُسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَد عفی عنه کی طرف سے اعزی وارشدی عزیز احمد سلمہ الله تعالی مطالعہ کریں کہ ہم لوگ کل ۱۲ ار دہم ہو کی سر کے عصر کے وقت جلال آباد کینچے۔ رات جلال آباد آرام سے گزاری۔ آج صبح جلال آباد سے روانہ ہو کرساڑھے بارہ بجے کابل پہنچے۔ یہاں موٹر کی ضروری مرمت کروا رہے ہیں اور رات یہاں رہیں گے۔ صبح ۱۸ رقمبر کو إنشاء الله تعالی

يهال سے روانه هو كرفترهار جاويں گـه جم سب بفضله تعالى بصحت و عافيت بيں۔ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ عَلَى ذٰلِكَ.

ہم سب آپ سب کی صحت و عافیت اور سلامتی کے طالب ہیں۔مولا پاک نصیب فر ماوے اور محت و محبت کے ساتھ اپنی تعلیم میں مشغول رکھے۔اور دارین کی سعادتوں سے سرفراز فر ماوے۔آمین۔

جس جس جگه بھی موقع ماتارہے گالانشاء اللہ تعالی اپنی صحت وعافیت کی اطلاع دیتے رہیں گے۔ہم سب کی طرف ہے آپ سب کواورا پنے اسا تذہ کو بہت بہت سلام ودعوات۔ والسّلام الرذی قعدہ ۱۳۹۲ھ/ کاررتمبر ۱۹۷۲ء

**(m)** 

بغد النحمه والصّلوة وارسال التّسليمات والتّحيّات. فقيرابوالخليل خان مُحمّ عفى عنه كى طرف سے اعزى وارشدى عزيز احمر سلمه الله تعالى مطالعه فرماويں كه فقير كاكابل سے ١٩ وسمبركي صبح كوروانه ہوكر شام كوقندهار بينچ - قندهار كابل سے ١٩ وسمبركي صبح كو وانه ہوكر شام كوقندهار بينچ - برات كابل سے ١٩ مرات بينچ - برات كابل سے ١٩ مرات بينچ - برات قندهار سے برات بينچ - برات على اوسلىء كے مزارات كامركز ہے - شخ الاسلام حضرت عبدالله انصاريَّ، حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جائيٌ، حضرت علامه فخر الدين رازيُّ جيسے مشاہير يہاں مدفون ہيں - ان كے مزارات كى زيارت كى سعادت حاصل ہوئى - برات سے قلعه اسلام، جوكه افغانستان كى آخرى سرحدى چوكى ہے، ١٠ مرتمبركو بينچ - سلم اور پاسپورٹ كے امران جوكہ و بال سے ضرورى امور سے فارغ ہوكر طائبادايران كى سرحدى چوكى يہ بينچ - و بال سے ضرورى امور سے فارغ ہوكر عصر كے وقت مشہد بينچ - مشہدايران كے بڑے شہول ميں سے ايک ہوارات كى اسارا شجارتى وارو مدار حضرت امام رضاً كے مزاركي وجہ سے ہے - تمام ملكوں كے شيعه يہال زيارت كے ليے بينچ ہيں - مشہد سے ١١ مرتمبركوروانه ہوكر ١٠٠٠ ميل كاسفركر كے شاہ سند ديارت كے ليے بينچ ہيں - مشہد سے ١١ مرتمبركوروانه ہوكر ١٠٠٠ ميل كاسفركر كے شاہ سند

نامی شہر میں گھہر ہے۔کل۲۲ روسمبر کوشاہ سنید سے روانہ ہو کر طہران پہنچ، جو کہ ایران کا دار الخلافہ ہے اور کراچی سے کہیں زیادہ دار الخلافہ ہے اور کراچی سے کہیں زیادہ ہے۔کابل سے قندھار کے درمیان قریباً ۲۰۰۰ میں کا سفر برف باری میں ہوا۔ اور مشہد سے طہران تک کا سفر برف باری میں ہوا۔ پہاڑ ،مکان، درخت، سڑکیں، حتی کہ موٹروں پر بھی فٹ فٹ برف جی ہے۔ ابھی آج ۲۳ ردسمبر کو یہاں سے روائلی کی تیاری میں ہیں۔ شاید کل فٹ فٹ برف جی ہے۔ ابھی آج ۲۳ ردسمبر کو یہاں سے روائلی کی تیاری میں ہیں۔ شاید کل کہ کہ کے مخصوص تکلیفات ہوتی ہیں۔ ضروریاتِ ستہ میں تغیر و تبدل ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تکلیف اور بریشانی پیش نہیں آئی۔ وَالْحَدُمُدُ لِلَّهِ عَلَی ذَلِکَ.

سفر کی نوعیت کے لحاظ سے شاید کیم جنوری تک مکہ مکر مہ پہنچنا ہو سکے۔ ہم سب بفضلہ تعالیٰ بصحت و عافیت ہیں۔اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اپنافضل و کرم شاملِ حال رکھے اور اپنی حفاظت میں صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ سارا سفر سرانجام فرماوے اور ایک لمحہ بھی اپنی حفاظت سے علیحدہ نہ فرماوے۔ آمین ۔

فقیرآپسب کی صحت وعافیت اور سلامتی کا طالب ہے۔ مولا پاک نصیب فرماوے اور دارین کی سعاد توں سے سرفراز فرماوے۔ آمین ۔ فقیر کی طرف سے اپنے اساتذہ کرام اور طلبہ عظام کوسلام مسنون و دعوات۔ والسّلام ماردی قعدہ ۱۳۹۲ھ/۲۳/دیمبر۲ کا اور طلبہ فائل کے ارد کی قعدہ ۱۳۹۲ھ/۲۳/دیمبر۲ کا اور سے ان طہران (۲۰)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرُسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَد عفى عنه كى طرف سے اعزى وارشدى عزيز احمسلمه الله تعالى مطالعه كريں كه طهران سے لكھا مواخطال گيا موگا؟ موسم كى خرابى ، بارش اور برف كى وجه سے ٢٦ ردّمبركى بجائے ٢٥ ردّمبركى مواخطال گيا موگا كرى خرى چوكى خسر وى كوعبوركيا اور ٢٥ ردّمبركى رات كو پاكتانى ٹائم كے مطابق شام كوايران كى آخرى چوكى خسر وى كوعبوركيا اور ٢٥ ردّمبركى رات كو پاكتانى ٹائم كے مطابق ٢١ رجي بغداد پنچے ـ ٢١ ، ٢٧ ردّمبركو بغداد قيام رہا اور اكابر اسلام كے مزارات كى زيارت

ہے مشرف ہوئے ۔مشہور مزارات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت امام ابوصنیفہ، حضرت امام غزالی، حضرت امام ابولیسف، حضرت امام کاظم (رضی الله تعالی عنهم ) ہیں اور اسی طرح بے شار مزارات اکابر کا مرکز ہے۔ بغداد سے ۱۰۰میل کے فاصلہ پر کربلا، نجف اشرف کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ۔ ۲۸ ردیمبر کی صبح کو بغداد سے بھر ہ کی طرف روانہ ہوئے۔راستہ میں صحابہ کرام حضرت سلمان فارسی ،حضرت عبداللہ بن جابر ،حضرت حذیفہ (رضی الله عنهم ) کے مزارات کی زیارت سے مشرف ہوئے اور رات کو دس بجے بھر ہ پہنچے۔ صبح ۲۹ردمبر کی فجر کی نماز کے بعد متصل بصرہ سے روانگی ہوئی۔حضرت زبیر،حضرت طلحہ، حضرت حسن بصری (رضی الله عنهم ) کے مزارات کی زیارات کرتے ہوئے عراق کی آخری سرحدی چوکی سفوان پر بہنچاتو قاری عطامحر بھی وہاں پہنچ آئے۔عراق اور کویت کی چوکیوں سے فارغ ہوکر ۲ار بجے کویت پہنچ آئے ہیں۔ جمعہ، ہفتہ،اتواریہاں قیام ہوگا اورموٹر کی ضروری مرمت وغیره هوگی ـ سومواریم جنوری کو إنشاءالله تعالی روانگی هوگی اور ۲۸ جنوری جمعرات کو اِنشاءاللہ تعالی حاضری ہوجاوے گی ۔مکہ مکرمہ ہے آپ کو خط خانقاہ یاک کے پیتہ یرلکھا جاوے گا۔انشاءاللہ تعالٰی ۔ کیونکہ عید کی چھٹیوں پرآ پ گھر ہوں گے۔ہم سب بفضلہ تعالى بعافيت بير ـ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ.

آئندہ بھی اللہ تعالی اپنافضل وکرم شاملِ حال رکھے اور صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ واپس گھر پہنچاوے۔ اور آپ سب کو بھی صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور آپس میں پیارومحبت کے ساتھ رکھے۔ اور اپنی رضامندی وخوشنودی سے سرفراز فرماوے۔ آمین۔

فقیر کی طرف سے احباب اور اساتذہ کرام کوسلام مسنون و دعوات۔ جو چیز منگوانی ہو، ضرور لکھیں۔ گھر پہنچ کرخلیل، رشید سے بھی پوچھیں۔ بھائی فتح محمد صاحب، قاری عطامحمہ صاحب و دیگر سب ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کوسلام مسنون۔ والسّلام من 1947ردی قعدہ ۱۳۹۲ھ کے ۱۹۷۷ردی میں ۱۹۷۷ردی میں 1947ردی میں از کو یت

بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلْوَةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَمَّ عَفَى عنه كَ طرف سے اعزى وارشدى عزيز احمد سلمه الله تعالى مطالعه كريں كه كويت سے كھا ہوا خطال گيا ہوگا؟ ہم اپنے پروگرام كے مطابق ہم رجنورى كو كه مكر مه حاضر ہوگئے ہيں اور بفضلہ تعالى ہر طرح صحت وعافیت اور سلامتی كے ساتھ ہيں۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ. فضلہ تعالى ہر طرح صحت وعافیت كی اطلاع كا خط پہنچا ہوا ہو خیال تھا كہ مكم مكر مه میں آپ لوگوں كی خیریت وعافیت كی اطلاع كا خط پہنچا ہوا ہو گا۔ كيكن يہ خيال پورانہيں ہوا۔ نه آپ نے اور نه خانقاه پاک میں سے کسی نے بی تکلیف گوارا كی۔ الله تعالى اپنے فضل و كرم سے آپ سب كوصحت وعافیت اور سلامتی كے ساتھ ر كے۔ اور دارین كی اور ہمہ قسم كے مكر و ہات سے ہمیشہ اپنی حفاظت میں محفوظ و مصون ر کھے۔ اور دارین کی سعاد توں سے سم فراز فرماوے۔ آمین۔

یہاں ۱۳ ارجنوری ہفتہ کے روز جج ہے۔ ۱۱، کارجنوری کو انشاء اللہ تعالی مناسک جج سے فراغت کے بعد والیسی ہوگی اور ۱۹، ۲۰ جنوری کو یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روائگی ہوگی۔ اور اِنشاء اللہ تعالی دو ہفتے مدینہ منورہ گھہرنے کا خیال ہے۔ آپ لوگ اگر کوئی خط کھیں تو اس اندازہ سے کھیں جو کہ ہمیں مکہ مکر مہ ۱۹ رتاریخ تک مل جاوے اور مدینہ منورہ میں ۲ رفر وری تک مل سکے۔ مدینہ منورہ کا پہتہ ہے۔ معرفت معلم حیدر الحید ری، مدینہ منورہ ہعودی عرب۔

فقیر کی طرف سے گھر والوں کوفر داً فر داً اور ساتھیوں اور طالب علموں اور استادوں کو سلام مسنون و دعوات اور عزیزہ کلثوم، فاطمہ، خلیل احمد، رشید احمد، سعید احمد، نجیب احمد، محمد حامد، اساء، میمونہ کو بہت بہت بیار۔ سلطان بی بی اور اس کے بچوں کو بھی بہت پیار۔ قاری عبد الرحیم صاحب کے والد صاحب ملے ہیں۔ خیریت سے ہیں اور سب کو بہت بہت سلام کہتے ہیں۔ والستلام کہتے ہیں۔ والستلام کہتے ہیں۔ از مکہ مکرمہ از مکہ کرمہ

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَارْسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابِوالخليل خان مُحَد عفى عندى طرف سے اعزى وارشدى عزيز احمسلمہ الله تعالی مطالعہ کریں کہ فقیر مع احباب مناسک جج سے فارغ ہوکر بصحت وعافیت کہ مکرمہ ہے۔ ۱۸جنوری کومدینہ منورہ حاضر ہوگیا ہے۔ اور ہرطرح صحت وعافیت اورسلامتی کے ساتھ ہے۔ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ عَلَی ذٰلِکَ. فقیرآ پسب کی صحت وعافیت اورسلامتی کا طالب ہے۔ مولا پاک نصیب فرماوے۔ آمین۔ آپ عید کی رضتیں گزار کروا پس بعافیت آگئے ہوں گے؟ اور آپ سب اور گھر میں ہرطرح عافیت ہوگی؟ آپ میں سے کسی کا بھی کوئی ایک خطآج تک نہیں ملا۔ باعث بخیر ہو۔ مقیر کی جہاز پرسوار ہوکر کرا چی کی کوئی ایک خطآج تک نہیں ملا۔ باعث بخیر ہو۔ فقیر کی کو وروائہ ہوکر ۲ رفر وری کو کو یت پنچے گا اور کو یت سے ہر روائی فروری کو ہوائی جہاز پرسوار ہوکر کرا چی بی پنچ جاوے گا۔ انشاء اللہ تعالی ۔ کرا چی سے پھر روائی کی اطلاع بذریعہ تار دی جاوے گی۔ انشاء اللہ تعالی ۔ فقیر کی طرف سے سب کو سلام مسنون ۔ خیال ہے کہ کرا چی سے ۱۱مر وری کو خیبر میل پرسوار ہوں۔ والسّلام مسنون ۔ خیال ہے کہ کرا چی سے ۱۱مر وری کو خیبر میل پرسوار ہوں۔ والسّلام مسنون ۔ خیال ہے کہ کرا چی سے ۱۱مر وری کو خیبر میل پرسوار ہوں۔ والسّلام مسنون ۔ خیال ہے کہ کرا چی سے ۱۱مر وری کو خیبر میل پرسوار ہوں۔ والسّل م

میاں خان محمد سرگانہ صاحب کا کہنا ہے کہ غالبًا سن ۱۹۴۸ء کا تھا جب میں نے حضرت قبلہؓ کے ساتھ بحری سفر کیا اور بیر حج کا سفر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں حضرت قبلہؓ کے ساتھ ۲۲ر حج کیے اور عمروں کی تعداد مجھے یا ذہیں۔ میاں صاحب نے اشک بارآ تکھوں سے ایسے واقعات سنائے جو کاملین کی صحبت کا ایسا ثمر ہوتے ہیں جو کم کم لوگوں کے نصیب میں آتے ہیں۔

حضور اكرم مَا يَيْمُ كي زيارت

میاں خان محمد سرگانہ نے فرمایا کہ ایک بار جج کے دوران ہم نے مسجد نبوی سالیہ میں میار اداکی عصر کی نماز کے بعد باباجی قبلہ روضہ اقدس پرسلام کے لیے حاضر ہوئے۔سلام نماز اداکی۔عصر کی نماز کے بعد باباجی قبلہ روضہ اقدس پرسلام کے لیے حاضر ہوئے۔سلام

پیش کرنے کے بعد آپ روضہ مبارک پر مراقب ہوئے۔ہم بھی مراقب میں تھے۔میر کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس عظیم الثان کھے میں حضورا کرم علیا آپا کی خدمت اقد س میں ہم بہ حالت بیداری موجود تھے یا وہ مراقبے کی کیفیت تھی۔ میں نے حضورا کرم علیا آپ کی ارت کی ۔ کیا روشن پیشانی، پُر نور چبرہ ۔ آٹھوں کا حسن کہ نگاہ نہ شہرتی تھی۔ ریش مبارک الیمی کہ دنیا کے کسی چبرے پرولیم ممکن ہی نہیں۔ یہ بھی نہیں معلوم ہم کتنی دیر آپ مبارک الیمی کہ دنیا کے کسی چبرے براقبہ ختم ہوا تو میری عجیب کیفیت تھی۔ میں سرشار تھا کی خدمت اقد س میں رہے۔ مراقبہ ختم ہوا تو میری عجیب کیفیت تھی۔ میں سرشار تھا کی جھوکتے ہوئے مخترت قبلہ سے ساری کیفیت بیان کی اور آپ علیا کا سرایا مبارک بیان کیا۔ بابا جی نے فرمایا کہ لاریب! آپ حضورا قدس علیا تھی کی مبارک محفل میں تھے اور آپ نے کھی آئھوں ان کی زبارت کی۔

### حضورِ اكرم مَا يَيْم كي خدمتِ اقدس ميس سلام

میاں خان محرسر گانہ صاحب نے گزشتہ برس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے چشم نم سے بتایا کہ میں یہ واقعہ من وعن بیان کرر ہا ہوں ، اس میں کہیں کوئی مبالغہ نہیں۔علالت اور ضعیفی کی وجہ سے بابا جی آخری چند برس حج پر نہ جا سکے۔میاں صاحب کا کہنا ہے کہ میں روضہ اقد س پر حاضر ہوا جتم الرسل علیا ہے کی خدمت میں سلام پیش کرنے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیا ہی ہیں کیا ہے، آب قبول فرما کیں۔ عرض کیا کہ خدمت میں سلام پیش کیا ہے، آب قبول فرما کیں۔

میں نے جیسے ہی حضرت قبلہ گا سلام پیش کیا ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ روضہ اقد س اور میرے درمیان جتنے لوگ موجود تھے، وہ سامنے سے خود بخو دایک طرف ہو گئے۔ میں نے اسے اتفاق جانا۔ جتنی دیر میں وہاں موجود رہا، آپ عالیہ اور میرے سلام کے درمیان کوئی شخص حاکل نہ ہوا۔ دوسرے روز پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عالیہ المیرے شخ میرے مرشد حضرت خواجہ خان محد مدخلائے نے آپ عالیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، آپ قبول فرما کیں۔ جتنی بھیڑ میرے سامنے تھی وہ چھٹ گئ۔ میری آئکھیں نم ہو گئیں کہ میرے شخ ادب کے اُس اعلیٰ مقام پر ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے سلام اور اپنے محبوب ٹالٹیا کے درمیان کسی اور شخص کی موجود گی کو پسند نہیں فرمایا اور سارے پردے درمیان سے ہٹا دیے۔ تیسرے روز جب میں پہنچا تو بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں جیسے وہاں پہنچا اور عرض کی کہ یارسول اللہ ٹالٹیا! میرے شخ میرے مرشد حضرت خواجہ خان محمد مدخلائ نے آپ ٹالٹیا کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، آپ قبول فرما کیں۔ تو میرے اور آپ ٹالٹیا کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، آپ قبول فرما کیں۔ تو میرے اور آپ ٹالٹیا کی خدمت میں سات دن ختم الرسل میں کی خدمت میں سات دن ختم الرسل میں کی خدمت میں سات دن ختم الرسل میں کی خدمت میں ساحاملہ تھا۔

#### محمة قاسم كى بيمارى اور باباجي كى توجه

میاں صاحب کا کہنا ہے کہ بہت برس پہلے میرا بیٹا محمد قاسم شدید بھار ہو گیا۔ملتان اور لا ہور چوٹی کے ڈاکٹر وں سے اس کاعلاج کرایالیکن:

#### ع مرض براهتا گيا جول جول دوا کي

علاج کے سلسلے میں اسے لاہور Brain Centre کے دہاں کیفیت بیھی کہ بیٹا بستر پر چت بے ہوش لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں کھی تھیں اور پکیں اپنی جگہ تھہ ہر گئیں۔ ڈاکٹر ز اپنی سی کوششوں میں تھے لیکن محم قاسم نے پلک نہ جھپکی۔ ڈاکٹر وں کی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ بیاری لاعلاج ہے۔ والدین کی قبلی کیفیت کا اندازہ وہی صاحب دل کر سکتے ہیں جواللہ نہ کرے ایسے درد سے گزرے ہوں۔ علاج کے دوران بابا جی ؓ لاہورتشر یف لائے تو محم قاسم کے سر ہانے بیٹھے کی بیار پرسی کے لیے Brain Centre تشریف لائے۔ آپٹو محمد قاسم کے سر ہانے بیٹھے اور سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے دم فر مایا۔ تھوڑی دیر میں بیٹے نے آئکھیں جھیکیں تو سب کی خوشی سے آئکھیں چھک پڑیں۔ ڈاکٹر زخود جیران تھے۔ اس دن محمد قاسم نے واپس صحت کی طرف لوٹنا شروع کیا اور اللہ کریم نے اسے ممل صحت عطا کی۔ میرایقین ہے کہ اللہ کریم نے میرے بیٹے کو بابا جی گی دعا سے صحت عطا کی۔ میرایقین ہے کہ اللہ کریم نے

#### سمُس الاسلام انڈیا والے

میاں خان محمد مرگانہ کی آ واز بھرا جاتی ۔ اس لیجے مجھے بچیس جھیسی سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ امر وہہ ہندوستان سے قاری مرغوب الرحمٰن صاحب اور شمس الاسلام اور بابوصاحب خانقاہ سراجیہ باباجیؓ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک بل بھی اور بابوصاحب خانقاہ سراجیہ باباجیؓ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک بل بھی باباجیؓ سے جدا ہونا سو ہان روح سجھے۔ سارا وقت باباجیؓ کی صحبت اور شبح خانے اور مسجد میں گزارتے۔ میرے اصرار پروہ میرے گھر آنگتے اور چائے کے دوران میں ان کی باتوں اور صحبت سے فیض یاب ہوتا۔ میرے گھر کے سامنے سنبل کے درختوں کی لمبی قطار تھی۔ ایک دن میں گھرسے جو فکا اتو سنبلوں کے درمیان شمس الاسلام کواکیلا پایا۔ اس کے قریب پہنچا تو اس کی آنھوں سے آنسورواں تھے۔ میں نے اس کے کند ھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہمس میں گئی اخیر بیت ، کیا ہوا؟ اچا نک شمس الاسلام میرے سینے سے لگ کر بلک بلک کررونے لگا۔ جب اس کے آنسو بچھ تھے تو بچکیاں لیتے ہوئے بولا کہ کل بابا جیؓ سے جدائی کا دن ہے ، ہماری ہندوستان واپسی ہے ، جانے پھر کب بیآ تکھیں بابا جیؓ کی زیارت کریں گی۔ اور اس می انسووں کا بندھن پھر ٹوٹ گیا۔

#### كالاموتيااور كرامت

میاں خان محمد سرگانہ صاحب کے آنسوشمس الاسلام کی طرح جاری تھے اور وہ بے چین آنکھوں سے اپنے شُخُ کو تلاش کرتے تھے۔ کہنے گئے، ایک بار مجھے آنکھوں کی تکلیف نے آلیا، آنکھوں کا معائنہ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کالاموتیا (Glaucoma) کا اندیشہ ہے۔ میں نے خانقاہ شریف حاضر ہوکر بابا جی سے عرض کیا۔ آپ نے آنکھوں پردَم کیا اور اُس کے بعد جتنی بار میں آپ کی خدمت میں آیا، دم کرنے کی درخواست کی۔ ایک بار مجھے جھجک می ہوئی کہ حضرت قبلہ گوبار بار تکلیف دینا مناسب نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں خاموش بیٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خان محمد! میرے قریب آئیں۔ میں آپ کے میں خاموش بیٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خان محمد! میرے قریب آئیں۔ میں آپ کے میں خاموش بیٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خان محمد! میرے قریب آئیں۔ میں آپ کے

قریب دو زانو بیٹھ گیا۔ آپؓ نے آنکھوں کو دَم کیا اور دعا فرمائی۔ ملتان پہنچ کر میں نے آنکھوں کامعائنہ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہآپ نے کہاں سے علاج کرایا؟ آنکھیں کلمل طور پر ٹھیک ہیں۔

#### میاںاسلمسرگانہ

بابا جی گے جس دور میں اپنے مکان کی پشت پر تین کمرے مہمانوں کے قیام کے لیے بنوائے تھے اس جگہ کو ہمیشہ ڈیرے کے نام سے یاد کیا گیا۔ ڈیرے کے درمیان دوفٹ اونچاصحن رکھا گیا۔ ہم اکثر وہاں بیٹھتے تھے۔ اس دور میں باگڑ سے میاں اسلم سرگانہ صاحب تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کا حقد مشہور تھا۔ ادب کی وجہ سے مسجد کے سامنے کوئی حقہ یا سگریٹ نہیں بیتیا تھا۔ میاں اسلم سرگانہ صاحب کا ملازم ساتھ ہوتا تھا۔ وہ وہیں ڈیرے پر اسلم سرگانہ صاحب کا ملازم ساتھ ہوتا تھا۔ وہ وہیں ڈیرے پر اُسے اور کتے بنا تا اور حقہ تازہ کرتا۔ میاں اسلم سرگانہ صاحب کے پاس ایک کارتھی جس پروہ بابا جی گوباگڑ لے جایا کرتے تھے۔

#### يح كامحمد فيروزنام ركهنا

ان کے بیٹے ارشد سرگانہ نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جب اللہ نے مجھے بیٹا عطاکیا تو میری خواہش تھی کہ اس کا نام محمد فیروز رکھا جائے ۔ لیکن حضرت کی مشاورت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ میں نے دو پر چیاں بنا کیں ۔ ایک پر اسلامی نام کھے اور دوسری پراپی پیند کے محمد فیروز ، محمد نوروز وغیرہ کھے۔ دل میں تھا کہ دونوں پر چیاں حضرت کی خدمت میں پیش کردوں گا، جوآپ فرما کیں گے وہی نام رکھ لیا جائے گا۔ جب ملتان آپ کی خدمت میں پہنچا تو اسلامی ناموں والی پر چی نکل آئی اور دوسری پر چی کسی جیب سے برآمد نہ ہوئی۔ میں نے وہ پر چی آپ کے دستِ مبارک میں تھائی اور چپ چاپ آپ کے چہرے کو دیکھا۔ آپ نے وہ پر چی آپ کے دستِ مبارک میں تھائی اور چپ چاپ آپ کے چہرے کو دیکھا۔ آپ نے تھوڑی دیر بعد مجھے ایک نظر دیکھا اور پوچھا کہ خاندان میں گیا کسی بیچ کا نام محمد فیروز رکھ فیروز رکھ کیر دیری عیاب کے خبر کردی۔ فیروز ہے؟ میں نے جواب دیا کہ خبر کردی۔ لیس ۔ میری عیب کیفیت تھی۔ جیران تھا کہ اللہ نے بابا جی گومیر بے دل کی بات کی خبر کردی۔ لیس ۔ میری عیب کیفیت تھی۔ جیران تھا کہ اللہ نے بابا جی گومیر بے دل کی بات کی خبر کردی۔ لیس ۔ میری عیب کیفیت تھی۔ جیران تھا کہ اللہ نے بابا جی گومیر بے دل کی بات کی خبر کردی۔ لیس ۔ میری عیب کیفیت تھی۔ جیران تھا کہ اللہ نے بابا جی گومیر بے دل کی بات کی خبر کردی۔ لیس ۔ میری عیب کیفیت تھی۔ جیران تھا کہ اللہ نے بابا جی گومیر بے دل کی بات کی خبر کردی۔

کھ وصد بعد محمد فیروز بیار ہوا۔ ہم اسے لے کر کھیم حذیف اللہ صاحب کے پاس گئے۔ کیم صاحب نے نسخ پر لکھنے کے لیے نام پو چھا تو ہم نے کہا کہ محمد فیروز کیم صاحب نے کہا کہ بید نام کس نے رکھا ہے؟ میں دوائی نہیں دیتا۔ ہم پریشان ہوئے۔ میں نے وض کیا کہ حکیم صاحب بینام ہمارے مرشد خواجہ خان محمد صاحب نے نسخ کھیم صاحب بینام ہمارے مرشد خواجہ خان محمد صاحب نے لیے ہم مے دوائی لے لی۔ ایک پر محمد کھنے فیروز نہیں کھا۔ اور کہا کہ جا کیں دوائی لے لیں۔ ہم نے دوائی لے لی۔ ایک عرصے بعد ملتان میں میاں خان محمد سرگانہ صاحب کی کوشی پر بابا بی تشریف لائے۔ اتفاق کہ ہم بھی موجود سے اور کیم صاحب بھی تشریف لے آئے۔ دوران گفتگو بابا بی نے فر مایا کہ ہم بھی ارشد! جو فیروز نام میں نے رکھا تھا اس کی نسبت اس صحابی رسول میں نے فر مایا جہم سے ہم مناور شائی نے ایک مدی نبوت کا سرکاٹ کر لانے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ وہ فیروز جہم سے نے دھرت کا ایک انہاک انہاک دور ہو گیا ہے۔ میں رہے تھے۔ جب بات ختم ہوئی تو کیم صاحب بابا جی گی کی بات انہائی انہاک میر داشکال دور ہو گیا ہے۔

#### محمدحيات سرگانه

بابا جی کی وفات کے بعدایک روز مجھے ملتان سے حیات سرگا نہ کا فون آیا کہ بابا جی کے سیال کلینک ملتان میں وصال کے بعدایک آ دھا پیکٹشو پیپر کا، ایک بھاپ لینے کی مشین، بوتل پینے والے چندسٹراز، اور ایک سیون اپ یا پیپی کی خالی بوتل ہمارے پاس رکھی ہے۔ یہ معمولی چیز بی تھیں جو بھائی حیات نے سیال کلینک سے بطور امانت سنجالیں اور مجھے فون کیا کہ برادرم خلیل احمد سے پوچھ کر بتا کیں کہ کیا ہم ان میں سے ٹشو پیپر اور کولڈڈ رنگ پینے والے سٹراز بہ طور تبرک رکھ لیں؟ اور بھاپ والی مشین کہاں پہنچائی ہے؟ میں نے برادرم خلیل احمد سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھاپ والی مشین ڈاکٹر مجمعنایت میں نے برادرم خلیل احمد سے بات کرلیں۔ باقی تبرکات بے شک بھائی حیات رکھ لیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی ہے ان سے بات کرلیں۔ باقی تبرکات بے شک بھائی حیات رکھ لیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کوفون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ چیزیں قبلہ بابا جی کے لیے دی

تھیں، واپس لینے کے لیے نہیں۔ میں نے بھائی حیات کوفون کر کے کہا کہ وہ تبرکات رکھ سکتے ہیں۔ پیسب صحبت کے اثرات ہیں۔ سمار میں میں

با گریل کا ہوٹل

باگڑیل پر حیات سویٹ ہاؤس اور ہوٹل ہے، جس کی بنیاد پچا محمد حسین نے ۱۹۲۰ء میں رکھی تھی۔ایک چولہا، چھے پیالیاں، چند کرسیاں، ایک چار پائی، کیتلی اور چائے رکانے کے برتن سے اس ہوٹل کا آغاز کیا۔ باگڑیل کے اس ہوٹل کوسیّد عطا اللّہ شاہ بخارگ سے لے کر بابا جی تک کتنے ہی اکابرین ہیں جنہوں نے اپنے مبارک قدموں سے رونق بخشی۔ وہاں رکے، ایک کپ چائے اور مٹھائی سے ان کی تواضع کی گئی اور وہ دعا کی سوغات بانٹ کر اس ہوٹل کو ثمر بار کر گئے۔ آج اس ہوٹل پر پندرہ سے ہیں ملازم کام کرتے ہیں اور لاکھوں رو بے رزقِ حلال اس کے مالک کا مقدر ہے۔

#### نوکرکے پاس فیمتی موبائل

اسی ہوٹل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن بھائی حیات سرگانہ نے اپنے ملازم کے پاس
ایک نہایت قیمتی اور مہنگا موبائل دیکھا۔اسے خیال آیا کہ بیں پینیتیں ہزاررو پے کا موبائل
رکھنا تو اس ملازم کے لیے ممکن نہیں تو یہ اس نے لیا کہاں سے ہے؟ اس نے نرمی سے ملازم
سے بوچھا تو اس نے کہا کہ میاں صاحب! میں جھنگ سے آرہا تھا۔ میرے ساتھ ایک
سواری بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہیں راستے میں اترگئی۔ میں نے بعد میں دیکھا تو یہ میرے ساتھ
والی سیٹ پررکھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھالیا۔ بھائی حیات نے موبائل اور ہم لے کر پچھ دن بعد
اس نمبر پر رابطہ کیا تو جن صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے تفصیل سن کر کہا کہ جی یہ میرا
موبائل ہے۔ بھائی حیات نے اپنا فون نمبر اور ایڈریس دیا کہ آپ ہوٹل سے آکراپی امانت
موبائل ہے۔ بھائی حیات نے اپنا فون نمبر اور ایڈریس دیا کہ آپ ہوٹل سے آکراپی امانت
لے جائیں۔ آنے والا ایک ایس ای گے اور تھا۔ تو اضع کے بعد جب اس کوموبائل دیا گیا تو
اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا قیمتی موبائل رکھنے و آپ کا دل نہیں کیا؟ آپ نے
مجھے تلاش کر کے واپس کیوں کیا؟ بھائی حیات نے کہا کہ ہم حضرت خواجہ خان مجم صاحب بی

کے مرید ہیں اور ہمارے مرشد نے ہمیں امانت کی حفاظت کرنے کی تاکید کی ہے۔ اولیاء کے قدموں میں بیٹھنے کی برکات

صحبت کے اثرات انسانی شخصیت پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ بھی بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ لوگ ہے ہیں کہ لوگ ہے ہیں؟ جب قرآن وحدیث موجود ہے تو لوگوں نے یہ بازار کیوں سجار کھے ہیں؟ ایسے سوالات کرنے والوں کو کیا معلوم کہ انسان کے باطن کی جو بیاریاں ہیں، نفرت، حسد، غصہ، کینہ، نفرت، کسی کاحتی غصب کرنا، دھوکا، جھوٹ، فریب، ان بیاریوں سے ان بوریہ نشینوں کے قدموں میں بیٹھ کر ہی نجات ملتی ہے۔ یہ سودے بازاروں میں نہیں بلتے کہ انسان خریدلائے۔ تربیت اور مرشد کی صحبت کے ثمرات ساری زندگی سنوارد ہے ہیں۔

انسان کے اندر یہ خوبیاں اولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر پیدا ہوتی ہیں۔ بابا بی گی کی صحبت میں بیٹھ کر سفیدریش چچا مہر محمد لانگری تر کھانوں کے گھر سوداسلف دینے کے ساتھ چو ٹی واپس کرنے جاتا ہے۔ آپ کی صحبت میں رہنے والا ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم نماز کے بعد مسجد میں کہتا ہے کہ مجھے وضو کی جگہ سے ایک موبائل ملاہے، جن کا ہووہ نشانی بتا کر مجھ سے لے لیں۔

## رير متعلقين

#### صوفی شیرمحرصاحب

صوفی شیر محمد زرگرصاحب (میانوالی) کاشار بابا بی کے قریبی اور بااعتاد ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ صوفی صاحب موصوف شخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مد کی سے بیعت سے ۔ اوائل جوانی میں آپ بہت با قاعد گی سے خانقاہ سراجیہ مولانا ابوالسعد احمد خان کی خدمت میں حاضر ہوتے سے ۔ مولانا سید حسین احمد کے وصال کے بعد آپ خانقاہ سراجیہ مولانا محمد عبد الله (حضرت ثائی ) سے بیعت ہوئے اور حضرت ثائی کے وصال کے بعد بابا بی کے دامن سے مستقل وابستہ ہوگئے ۔ آپ کے وابستہ ہونے سے آپ کا پورا گھرانہ بابا بی کی کا مرید ہوگیا۔ صوفی شیر محمد صاحب کے گھر کے بارے میں بابا بی نے فرمایا کہ میانوالی میں صوفی صاحب کا گھر میراذاتی گھر ہے۔

بابا جَنَّ نه صرف صوفی شیر محمد صاحب سے بلکه ان کے فرزندان حاجی بشیر صاحب، حکیم رفیق اور مولانا نذیر احمد صاحب سے محبت کا معاملہ فرماتے سے اور ان کے دکھ سکھ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ کی ڈائریوں میں ہمیں صوفی شیر محمد صاحب کا ذکر ماتا ہے۔ صوفی صاحب کے انتقال پر آپ نے لکھا کہ'' ۵ رفر وری ۱۹۸۳ء۔ آج عشاء کی نماز کے بعد ساڑھے آٹھ بچے صوفی شیر محمد میانوالی والوں کا انتقال ہوا۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَٰهِ وَاجِعُونَ . اللّٰہ تعالیٰ مغفرت فرماوے اور اپنی قبر میں جنت کی راحیت اور آسائش عطا فرماوے۔ آمین۔'' آمین۔ اور جملہ پسماندگان کو اِس صدمة ظیم کا اجرِ جزیل عطافر ماوے۔ آمین۔''

#### مولا نانذ براحمه صاحب

صوفی شیر محمدزرگرصاحب کے فرزندمولانا نذیر احمدصاحب گزشتہ نصف صدی سے جامعہ مسجدغوثیہ، کندیاں میں امامت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک نیک، نفیس، ملیح اور عمدہ شخصیت کے مالک ہیں۔ بابا جی کے ساتھ آپ کی خط و کتابت ان کی قربت اور روحانی اور قبی تعلق کوأ جا گر کرتی ہے۔

#### باباجي كتهجد كامعمول

غالبًا١٩٦٥ء كى بات ہے، ايك بارمولوى نذير صاحب باباجي كى خدمت ميں تشريف لائے۔مغرب کی نماز کے بعد بابا جی ؓ نے فرمایا کہ مولوی صاحب! آپ نے ایک ہفتہ خانقاہ یاک رکنا ہے۔ شخ کے حکم کی تعمیل فرض تھی ۔عشاء کی نماز کے بعد باباجی ؓ نے کہا کہ مولوی نذیر! آپ نے میرے کمرے میں سونا ہے۔مولانا نذیر صاحب نے کہا کہ جی حضرت! جو آ کے کا حکم ۔ مولا نا نذیر صاحب کا کہنا ہے کہ حضرتؓ جب اپنے کمرے میں پہنچے تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔بعد میں آپ نے اپنے وظائف مکمل کیے اور ہم سو گئے۔رات اڑھائی یا تین بجے کاونت ہوگا۔ سردیوں کی نخ بستہ رات تھی۔ بابا جیؓ نے مجھے جگایااور فر مایا کہ مولوی نذير!اڻھيں،تبجديڙھ ليں - ميں آنکھيں ماتا اُڻھ بيھا۔ ديکھا توپيتل کي گا گرميں حضرت قبلهُ باور جی خانے سے یانی گرم کرلائے ہیں اورلوٹے میں یانی ڈال کر چوکی بھی رکھ دی ہے۔ میری عجیب کیفیت تھی۔ میں نے وضو کیا۔ اس کے بعد حضرت قبلہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب! میرے ساتھ کھڑے ہوں۔آٹ نے تہجد کی آٹھ رکعت میں ایک یارہ اور حیار رکوع تلاوت کی تبجد کے بعد آپ مراقب ہوئے اور صبح کی اذان تک مراقبہ کیا۔اذان کے بعد فجر کی سنتیں پڑھیں اورمسجد کے لیےتشریف لے گئے۔ میں نے چھودن خانقاہ قیام کیااور آپ نے میری تربیت فرمائی کہ تبجد کس طرح پڑھتے ہیں۔

#### مكاتيب بنام مولانا نذيراحمصاحب

(1)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلَوْ ةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرالِوالخليل خان مُحَدِ عَفَى عَنْهُ كَ طَرِف سے اعرى حافظ نذير احمد صاحب مطالعة فرماويں كه آپ كردونوں خط ملے كوائف سے آگاہی ہوئی۔ والدصاحب قبله كی علالت باعثِ تشویش ہوئی۔ مولا پاك ان كو صحت كامله عاجله عطافر ماوے۔ اور آپ سب كواظمينان وسكون كرامت فرماوے۔ آمين۔ عين مله عاجله عطافر ماوے۔ اور آپ سب كواظمينان سے لگواتے رہیں۔ يہاں پہلے حافظ عطام حمد علی حدید سنارہ ہیں۔ تین پارے روز انہ سنے جارہ ہیں۔ مولوی قطب الدین صاحب محمد میں المبارک ہفتہ كے روز ہنے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ اطمینان سے قرآن مجمد سناتے رہیں۔ ختم كرنے كے بعد آجاویں۔ يہاں بفضلہ تعالی عافیت ہے۔ قرآن مجمد سناتے رہیں۔ ختم كرنے كے بعد آجاویں۔ يہاں بفضلہ تعالی عافیت ہے۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ.

فقیر کی طرف سے والدصاحب و دیگر سب احباب کی خدمت میں سلام مسنون عرض کر دیویں۔ ۲ررمضان المبارک ۸ کے ۱۳۵۸ھ

**(r)** 

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَمُ عَفَى عنه كَلَ طرف ہے اعزى وارشدى حافظ نذير احمد سلمة الله الصمد مطالعة كريں كه آپ كا خط ملا تھا۔ مندرجه اش ہے آگاہى ہوئى۔ خانقاہ پاک حاضرى کے لیے موافع كا پڑھ كرصدمه ہوا۔ اور بديں وجه آپ كى پريشانى مزيد افسوس كا باعث ہوئى۔ عزیز! بیسب فقیر ہى كا اثر ہے۔ اس فقیر حقیر لا شے مسكین پر بھى سب اعزہ وا قارب ناخوش رہتے ہیں۔ یہى اثر آپ كى طرف بھى منتقل ہور ہاہے۔ فقیر کے ساتھ آپ كا جوتعلق خاطر ہے، فقیر كو اُس كا بہت كى طرف بھى منتقل ہور ہاہے۔ فقیر کے ساتھ آپ كا جوتعلق خاطر ہے، فقیر كو اُس كا بہت احساس ہے۔ اللہ تعالى إس تعلق كو مزیر برآں مضبوط كرے۔ اور اس كو اپنی خوشنودى اور

رضامندی کا باعث بناوے۔ آمین۔ یہی تعلق اور گرویدگی معنوی کمالات کے حصول کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ظاہری تعلق بے سودو بے معنی ہوتا ہے۔ لہٰذا اِس کو متحکم کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔ مولا یا ک توفیق کرامت فرماوے۔ آمین۔

ماحول کے اس انداز سے گھبرانانہیں جاہیے۔ آخروہ بھی اہلِ حقوق میں سے ہیں۔ اور اپنی طرف سے خیرخواہی کی بنا پر کرتے ہیں۔ ان کے حقوق کی بھی رعایت لازمی ہے۔ تاکہ نظام برہم نہ ہونے پائے۔ فقیر نے اپنی طبیعت کے برعکس پہلھو دیا ہے، ورنہ فقیر اِس طرح کے خطوط کھانہیں کرتا۔ اور اِس وقت طبیعت کچھ اِس انداز میں ہے کہ بہت کچھ کھنے کوجی چاہتا ہے:

> اند کے پیشِ تو گفتم غمِ دل ترسیدم کہ دل آزردہ شوی ورنیخن بسیاراست

فقیر بفضلہ تعالیٰ عافیت سے ہے۔خانقاہ پاک میں بھی ہرطرح عافیت ہے۔اور رمضان المبارک نہایت جمعیت وسکون سے گزرر ہا ہے۔اللّٰهِم زد فزد. وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ عَلَى ذَلِکَ. والسّلام مراجبہ المارک ۱۳۷۹ھ

(m)

بعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلَوْةِ وَإِرُسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحمَّد عفی عنه کی طرف سے اعزی وارشدی حافظ نذیر احمد صاحب مطالعه فرماویں کہ آپ کا مفصل والا نامه ملا۔ مندرجہ اش سے آگاہی ہوئی۔ اکثر و بیشتر گھر والوں کی عجلت اس فتم کی پریشانیاں پیدا کردیتی ہے۔ خیراس سے آپ پریشان نہ ہوویں۔ اور اپنے مشغله میں ہمہتن مشغول رہیں۔ مترس از بلائے کہ شب درمیان مشہور ہے۔ اللہ تعالی سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اس جمیل مطلق کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے، سراسر جمیل ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی قدرت پاکی رضا کے موافق زندگی گزارنے کے اسباب پیدافر ماوے۔ اور تعالی اپنی قدرت پاک کی رضا کے موافق زندگی گزارنے کے اسباب پیدافر ماوے۔ اور

د نیاوآ خرت کی عزت وآبر واورعافیت کرامت فر ماوے۔آمین۔

فقیرکے پاس رہنابڑامشکل ہے۔فقیر کے پاس رہنادنیاو جہاں کی مصیبتوں کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔خداطلی بلاطلی۔دوسرا جملہ ہے: درویش دل ریش۔درویش کی تعریف میں کسی نے کہا ہے،خاکے بیختہ وآب برور پختہ نہ کفے پارااز ودردے ونہ کسے رااز وگردے۔ اس متم کی درویش اس زمانہ میں کون ہے جوکر لے گا؟ بہرحال بیہمت کا کام ہے۔شعر:

كَيْفَ الْوُصُولُ اللَّى سُعَادَ وَ دُونَهَا قُلُلُ الْحِبَالِ وَ دُونَهُنَّ خُيُوثٌ

فقیر بفضلہ تعالی عافیت سے ہے۔ خانقاہ پاک میں بھی خیریت و عافیت ہے۔ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. فقیر کی طرف سے عزیز رفیق کوسلام ودعوات۔

والسّلام ازخانقاه سراجیه

(r)

بعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحمَّ عفی عنہ کی طرف سے عزیز مرم مولوی نذیر احمد صاحب مطالعہ فرماویں کہ آپ کا ابھی ابھی رقعہ مع دس روپے موصول ہوا۔ رسم نکاح کا کوئی پروگرام وضع شدہ نہیں تھا، اس لیے کسی کو اطلاع نہیں دی جا سکی ۔ حق کہ محمد افضل صاحب وغیرہ بھی شریک نہیں ہو سکے ۔خود خانقاہ پاک پر رہنے والوں کو عین ایجاب وقبول کے وقت علم ہوا۔ ولیمہ کی دعوت کندیاں والے ساتھیوں کو دی تھی۔ باہر سے سی ساتھی کو بالکل اطلاع نہیں دی۔ آپ کے نہ آنے کا طبیعت پر واقعی ہو جھ تھا۔ آپ سے جو تعلق خاطر ہے وہ الی بے پر واہیوں سے بہت زیادہ ہو جھ کا سبب بن جا تا ہے۔ اور بیا سی باس کی بات نہیں ہے۔ آپ کا نہ آنا اور روپے تھی دینا بھی مناسب نہیں تھا۔ فقیر اس طرح کس سے مدید روپے نہیں لیتا۔ آپ زیادہ پر بیتان نہ مناسب نہیں تھا۔ فقیر اس طرح کس سے مدید روپے نہیں لیتا۔ آپ زیادہ پر بیتان نہ مناسب نہیں تھا۔ فقیر اس طرح کس سے مدید روپے نہیں لیتا۔ آپ زیادہ پر بیتان نہ مناسب نہیں تھا۔ فقیر اس طرح کس سے مدید روپے نہیں لیتا۔ آپ زیادہ پر بیتان نہ ہوں ، اس لیے رکھ لیے ہیں۔ بہر حال جس طرح مولا پاک کومنظور تھا، ہو گیا۔ آپ بھی

اب زیاده فکرنه کریں۔گھر والوں کی علالت کا پڑھ کر افسوں ہوا۔ اللہ تعالی اپنا فضل فرماوے اور جملہ پریشانیاں دورفر ماکر جمعیت وسکون کے ساتھ اپنے مشاغل دینیہ میں مصروف رکھے۔ آمین فقیر کی طرف سے عزیز کودعوات ودیدہ بوی۔

الفائقاہ سراجمادی الاولی کے ۱۳۸۷ھ

(a)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلْوَةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فَقِيرا الوَالْخَلِيل خان مُحمَّد عَفَى عنه کی طرف سے اعزی وارشدی حافظ نذیر احمد صاحب سلمہ اللہ الصمد مطالعہ فر ماویں کہ آپ کے خطوط فقیر کو خانقاہ پاک ملتے رہے ہیں۔ اور حالات سے اطلاع ہوتی رہی ہے۔ آئندہ بھی یہی امید ہے کہ آپ اس فقیر کوگا ہے گا ہے اپنی یاد کی اطلاع دیتے رہیں گے۔ فقیر بھی اپنے وظیفہ دعا گوئی سے عافل نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے فصلِ عمیم سے آپ کو مع اپنے جمع ہمراہیوں کے علوم نافعہ سے مشرف فر ماوے۔ اور اپنے دین متین کی خدمت و اشاعت کے لیے قبول فر ماوے اور دارین کی سعاد توں سے سرفراز فر ماوے:

ع این دعا زمن و از جمله جهال آمین باد

نقیر۵رزی قعده کو خانقاه پاک سے روانہ ہوا۔ چھوذی قعده کولا ہور پہنچا۔ لا ہورسے سات ذی قعده کو روانہ ہوکرآ گھوذی قعده سر ہندشریف حاضر ہوا۔ یہاں کتنا قیام رہے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ بہر حال ذی قعده کے اواخر میں خانقاه پاک انشاء اللہ تعالی والیسی ہو گی۔ اس دوران میں یہاں خط کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقیر یہاں سے خطاس لیے لکھ رہا ہے تاکہ آپ بیٹ ہمجھیں کہ فقیر آپ کی طرف سے غافل ہے۔ آئندہ کے لیے یہ پوری طرح سے جان کیس کہ فقیر خط کھے یا نہ لکھے، خط نہ کھنے کو یاد و دعا میں غفلت بر محمول نہ کریں۔ فقیر کے ساتھ بابوعبدالوحید، عبداللہ خان صاحب، محمد اشرف خان صاحب ہیں۔ بعض احب بعیس اسلام کہتے ہیں۔ فقیر کی طرف سے سب ساتھیوں کو سلام

مسنون کهه دیں۔ از دربارعالیه روضه حضرت مجد دالف ثانی قدس سرهٔ ۱۹۷۶ ی قعده ۱۳۸۷ه سر ہند مضلع پٹیاله (ہندوستان) (۲)

بَعُدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَوْةِ وَإِرُسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَمَّ عَفَى عنه كى طرف ہے مکرم ومحترم مولوى نذیر احمرصاحب مطالعہ فرماویں کہ آپ كا رُقعہ پڑھا۔ مافیہا ہے آگاہى ہوئى۔فقیر دعا گوہے کہ مولا پاک اپنافضل وکرم فرماوے۔اور آپ کوصحت كاملہ و شفائے عاجلہ عطا فرماوے و ديگر جملہ پریشانیاں دور فرماوے۔اور اپنی رضامندى وخوشنودى ہے مشرف فرماوے۔اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں صحت و عافیت اور عزت و آبروادر جمعیت و سکون کے ساتھ رکھے۔ آبین۔

منظوم اساء حسنی کسی ایک وقت میں پڑھا کریں۔اور دلائل الخیرات کی بھی اجازت ہے۔ وہ بھی شروع کر دیں۔اللہ تعالی اپنے فضل سے وظا نَف عبودیت پر پابندی کی توفیق کرامت فرماوے۔اوراپنی یادی آپ کے باطن کومنور کرے۔اوراپنے انعامات سے سرفراز فرماوے۔آمین۔

فقير بفضله تعالى بعافيت ہے۔وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. فقير كى طرف سے سب كوسلام مسنون۔ ۱۳۹۸ھ

 $(\angle)$ 

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرُسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَمَّد عفى عنه كى طرف سے مرم ومحترم مولوى نذير احمد صاحب مطالعه فرماويں كه آپ كا دسى لفافه ملا مندرجه اش سے آگاہى ہوئى۔ایک روز پہلے حاجی مُحمد میں صاحب نے بھى زمین كا ذكر كيا تھا۔اس قدر تھوڑى زمین سے اگر پورافصل ہوتو دوجار بورى سے زائد آمدن ناممكن

ہے۔ جس غرض کے لیے آپ زمین لینا چاہتے ہیں، پوری طرح پوری نہیں ہوگی۔البتہ ہر سال زمین کی قیمت میں اضافہ ہوتا جاوے گا۔اور جب بھی آپ فروخت کریں گے، کچھ روپے زائدل جاویں گے۔ باقی زمین بنیادی حثیبت رکھتی ہے۔فقیر اِس سلسلہ میں کوئی حتی رائے عرض نہیں کرسکتا۔اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرف اطمینانی کیفیت معلوم ہو، وہ کریں۔ نیز والد بزرگوارسے مشورہ ضرور کریں۔اور ہر طرح عافیت ہے۔

والستلام

ازخانقاه سراجيه

٣٧ر جمادي الاولي ٣٩٣ اھ

**(**\(\)

### مولانا نذریصاحب کاباباجی کے نام مکتوب

قبلہ حضور حضرت جی دامت برکاتہم ۔السّلا معلیم ۔سلام مسنون کے بعد بصد آ داب وکریم عرض ہے کہا پنے خادم کوٹر کیٹر دے کر بھیج دیں وہ دس گٹوسینٹ اٹھا کرلے جائے۔ ہمیں قبیتاً ساڑھے اٹھارہ روپے فی گٹو پڑا ہے۔حضورا گرقیت ادا فرما دیں گے تو یہی ہو گی۔اورسب خیریت ہے۔حضور والاکی دعا کے تتاج ہیں۔ فقط والسّلام

ازحقيرخادم نذبراحمه

مسجدغو ثيه كنديال

كيم ذى القعده ١٣٩٦هـ

## باباجى قبلة كاجواني مكتوب

سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ آپ حضرات کی اس عنایت کا بہت بہت شکر ہیہ۔ جَزَاحُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنَّا خَیْرَ الْجَزَآءِ. بازار سے (سیمنٹ کی بوری) ساڑھے بائیس روپے میں پہلے خرید کی گئی تھی۔ آپ لوگوں کواگر خرید کرنی پڑے تو بازار کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ البندا اِس میں مبجد کا نقصان ہوگا۔ اس واسطے ساڑھے بائیس کے حساب سے قیمت –/ ۲۲۵ روپے ارسال ہیں۔ والسّلام میم ذی قعدہ ۱۳۹۹ھ

(9)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان محمد عفى عنه كى طرف سے مرم ومحرّم مولوى نذير احمد صاحب مطالعه كريں كه فقير بفضله تعالى بعافيت ہے۔ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. فقير آپ سب كى صحت و عافيت اور سلامتى كا طالب ہے۔ مولا ياك نصيب فرماوے۔ آمين۔

اس جمعہ پراورآئندہ ہر جمعہ پرربوہ کے نام کی تبدیلی کی قرار دادمنظور کروا کرافسرانِ بالا اوراخبارات میں بھی تحوایا کریں۔اس سلسلہ میں دوسری مساجد میں بھی تحریک کریں۔ نہایت ضروری ہے۔فقیر کی طرف سے سب کوسلام۔ مارذی الحجہے ۱۳۹۷ھ

(1.)

۱۱راکتوبر (۱۹۷۹ء) جمعہ کے روز ضبح دس بجے فرزندی عزیز احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کی شاملِ خانہ آبادی کے سلسلہ میں دعوت ولیمہ ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اُس میں شرکت کی دعوت پیش ہے۔ضرورتشریف لاویں۔ والسّلام فقیرخان محمد مقان محمد فقیرخان محمد (۱۱)

سلام مسنون کے بعد گزارش ہے۔اس بچے کے والد کوفر مائیں کہ وہ صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ۴۱ بارا کحمد شریف مع بسم اللہ پڑھ کر بچے کی واپسی کے لیے دعا کیا کرے۔ جب بچہ واپس آ جاوے تو اس کواسی طرح الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دَم کر کے پلاوے۔انشاء اللہ تعالی فائدہ ہوگا۔اور ہر طرح سے عافیت ہے۔ والسّلام از خانقاہ سراجیہ

(11)

سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ بچی کے فوت ہونے کا افسوں ہوا۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَٰهِ وَإِنَّا اِللَٰهِ وَإِنَّا اِللَٰهِ وَإِنَّا اللَّهِ عَلَى لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ال

دَفُنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكُوُ مَاتِ ایک عربی محاورہ ہے۔ کیکن اولا دتو ہے اور اولا دکا صدمہ بہر حال بہت ہوتا ہے۔اللہ تعالی رحم و کرم فرماوے۔ آمین۔

فقير بعافيت بـوالُحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ.

فقیر کی طرف سے سب کوسلام ودعوات۔ فقیرخان محم عفی عنہ ۱۲۰۲ رہیج الثانی ۱۲۰۵ھ

(11)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحمَّد عفى عنه كى طرف سے مكرم ومحرّم مولوى نذير احمد صاحب مطالعه فرماويں، فقير بفضله تعالى بعافيت ہے۔ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. فقير آپ سب كى صحت و عافيت اور سلامتى كا طالب ہے۔ مولا ياكن فيب فرماوے۔ آمين۔

حاملِ رقیمہ منزااپنے ساتھی ہیں،موسیٰ خیل کے رہنے والے ہیں۔کام کی نوعیت زبانی بیان کریں گے۔اس سلسلہ میں جو پھی ممکن ہو سکے اُس سے دریغ نہ کریں۔فقیر ممنون ہوگا۔فقیر کی طرف سے بچول کو دعوات۔ والسّلام بروزجمعۃ المبارک ازخانقاہ سراجیہ

(1)

بَعُدَ الْحَمْدِ وَالصَّلُوةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فَقَيرابِوالْخَليل خَان مُحَد www.besturdubooks.wordpress.com عفی عنہ کی طرف سے عزیز مکرم مولوی نذیر احمد صاحب مطالعہ کریں۔ اُس روز میا نوالی آپ کے آجانے کے بعد پتہ چلا کہ آپ گھر والوں سے ناراض ہیں۔ آپ اور گھر والوں سے ناراضگی، تعجب ہوا۔ فوراً خاوند ہوی جاکر والدین کو راضی کریں۔ اور شکایت آئندہ ہر گزنہ پیدا ہونے دیں۔ یہ فقیر کی طرف سے حکم ہے۔ کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔ اور ہر طرح سے عافیت ہے۔

والسّلام وانستام از خانقاہ سراجیہ

(10)

بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلُوةِ وَارْسَالِ التَّسْلِيُمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابُوالخليل خان مُحَمَّمُ عَفَى عنه كَلَ طرف ہے مولوى نذير احمد صاحب مطالعہ كريں كه كل منگل كى ضج كومولانا تاج محود صاحب فيصل آباد والے ماڑى انڈس ہے آرہے ہیں۔ آپ ان كوائيشن سے لے كر اپنے پاس لے جائيں۔ پھر إنشاء اللہ تعالى عزيز احمد أن كوآپ كے پاس سے لے آوے گا۔ اطلاعاً تحرير ہے۔ باقی ہر طرح سے عافیت ہے۔ والسّلام ان خانقاه سراجیہ از خانقاه سراجیہ

(rI)

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلَوْةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. مَجَانبِ فقيرابوالخليل خان مُحَرَّ مَ جناب مولانا نذير احمد صاحب سلمه الله تعالى مطالعه فرمائيس - آپ كا مكتوب كرامى ملافقير آپ پرراضى اورخوش ہے - كسى نے غلط تاثر دے كرآپ كو پريشان كيا ہے - آپ بڑى خوشى سے تشريف لايا كريں:

ع کفر است در طریقت ما کینه داشتن الله تعالی آپ کواپخ فضل و کرم ورضا و رحمت سے نوازے۔ آمین۔ اور ہرقتم کے اغوائے نفسانی و شیطانی سے بچائے۔ آمین۔ اور ذکر شکراور حسن عبادت کی توفیق بخشے۔ آمین والسلام

# قارى عبدالرحمٰن سر گودھاوالے

قاری عبدالرحمٰن صاحب، جن کا وطن مولودکلورکوٹ اور مدرسہ سرگودھا میں ہے۔ میں ایک بارلا ہور کے سفر میں تھا۔ تین چار گھنٹے قاری صاحب کے ہاں قیام کیا۔ آپ نے بابا جنؓ کی عجیب کرامت بیان کی ۔ فر مایا کہ حامد صاحب! جس دن سے حضرت قبلہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے گنا ہوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے آئندہ بھی محفوظ فر مائے۔

### ميطه ياني كاچشمه

سر گودھا ریلوے بل کے ساتھ قاری صاحب کا مدرسہ ہے۔ وہاں کی ایک کرامت، جواللہ پاک نے حضرت بابا جی گی دعاؤں پر ظاہر فرمائی، یہ ہے کہ مدرسے کے ساتھ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ کے مالک نے تین چارجگہ پانی کے لیے بور کرایا اور ہر بار پانی کڑوا نکلا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم متفکر تھے کہ ٹھنڈے اور عیٹھے پانی کا سلسلہ کیسے ہو؟ بابا جی قبلہ کے پاس آئے اور پریشانی بیان کی۔ بابا جی خود سرگودھا تشریف لے گئے۔ مدرسے میں قیام کیا۔ دعا فرمائی اور کنوال کھودنے کا حکم دیا۔ جب پانی نکلا تو وہ اتنا شیریں، میٹھا اور شفاف تھا کہ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑگئی۔ اب میٹھے بانی سے نہ صرف مدرسے کے طالب علم سیراب ہوتے ہیں بلکہ آس پاس کے لوگ بھی آئے کودعا کیں دیتے ہیں۔

# مفتى جميل احمدخان شهيدً

حضرت باباجی کے کتنے ایسے خادم ہیں جوسا منے نظر نہیں آتے۔خود حضرت باباجی کے ایسے خادم ہیں جوسا منے نظر نہیں آتے۔خود حضرت باباجی کے اپنی ایک تحریر میں اظہار فرمایا کہ مفتی جمیل خان صاحب شہید ختم نبوت کو چار بزرگوں سے خلافت ملی، اس کے باوجود خانقاہ پاک میں بے در بے حاضری دیتے۔ ایک دفعہ

#### ہمارے باباجی ڈٹملٹنے | ۲۷۷

حضرت باباجیؒ کی عینک بنوانے کے لیے لا ہور سے آنکھوں کا ڈاکٹر مع سازوسامان لے آئے۔حضرت باباجیؒ کی آنکھیں چیک کرنے کے بعد لا ہور سے عینک تیار کروا کر دوبارہ دینے کے لیے آئے۔

### راناعبدالرؤف

آخری ایام میں عموماً حضرت باباجی پر غنودگی طاری رہتی تھی اور بولتے تھے توضیح طرح سمجھ نہیں آتی تھی گراپنی رائے کا اظہار فرما دیتے تھے۔ جب حضرت باباجی ّلا ہور علاج کے لیے تشریف لے گئے اور ڈاکٹر زہ سپتال میں داخل رہے اور واپس خانقاہ شریف ہوائی جہاز سے آئے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ چھوٹے بھائی نے جہاز کا بندوبست کیا اور اس پر ہم میانوالی پنچے۔ میانوالی سے کار پر خانقاہ شریف پنچے۔ (چھوٹے بھائی سے مراد رانا عبدالرؤف صاحب تھے۔) اللہ تعالی ان کواپنی شایانِ شان جزائے خیر عطا فرمائے اور ظاہر سے باطن کو بہتر بنائے اور دنیا و آخرت کی کا مرانیوں سے نوازے۔ آمین۔

# خُدّام

### صوفي مجرعيدالله

حاجی محمد یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ میں • ۱۹۸ء میں خانقاہ شریف حاضر ہوا۔ اس وقت مستقل حاضر باش خدام میں سے ایک شخصیت حضرت صوفی مجمد عبداللہ صاحب کی تھی۔آبافغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کے درزی تھے۔جبقسمت نے یاوری کی تو خانقاه سراجيه پننچ گئے ۔ تب حضرت اعلیٰ مولا نا ابوالسعداحمہ خان صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کا دورتھا۔بس ایک نظر دیکھا اور دِل دے بیٹھے۔افغانستان سے کی لوگ لینے آئے مگر وہ کسی قيمت برجانے كوتنارنه تھے۔

> اینی جہاں آنکھ لڑی پھر وہن دیکھو! آئینے کو لیکا ہے یری شان نظری کا

افغانستان میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے۔ ان شاہی تکلفات کوٹھکرا کر یہاں ر مگتان میں ایک ادفیٰ خادم کی حیثیت سے رہنے گئے۔ سارا دن لنگر کے جانور دریا کے کنارے چراتے،شام کوواپس آتے۔ پھررات کو بندوق لے کرخانقاہ کے اردگر دپہرا دیتے۔ ہمارے حضرت بابا ہی حضرت صوفی صاحب کی ہائتیں خوے عقیدت سے سناتے تھے۔

### گائے کو تنبیہ

ایک مرتبہ صوفی صاحب جانور دریا پر لے گئے اور جب واپس پہنچے توایک گائے نہیں تھی۔ہم نے بوچھا، وہ گائے کہاں ہے؟ حضرت صوفی صاحب نے جواب دیا، وہ لوگوں کی گھاس چرجاتی ہے،اس کو تنبیه کی ہے،اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے،فلال جگه بڑی ہے

أٹھالاؤ۔

#### گھوڑی کا واقعہ

خانقاه کےمہمانوں کی حفاظت اور خدمت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ایک مرتبہ کسی مہمان کی گھوڑی کیاس میں بندھی ہوئی تھی اور چکر کاٹ کاٹ کر پھنس گئی تھی۔حضرت صوفی صاحب اس کو کھو لنے گئے ۔ رسی کو گھماتے گئے ۔ رسی کا دائر ہ وسیع ہوتا گیا۔ رسی کا وسیع دائر ہ د مکھ کر گھوڑی ڈرگئی اور کھونٹا اُ کھاڑ کر بھا گئے گئی ۔ کھونٹا اور رسّی صوفی صاحب کی کلائی میں کچنس گئے۔کلائی سے ہاتھ کٹ گیااوررسی سے باہرنکل آیااور ہاتھ لٹکنے لگ گیا۔ہم صوفی صاحب کومیا نوالی ہیتال لے گئے۔ بہت ضعیف تھے اس لیے ہیتال والے ایک دوسرے ہے مشورہ کرنے گئے کہ بے ہوش کیا توبابا فوت ہوجائے گا۔ کریں تو کیا کریں؟ صوفی صاحب نے یو جھا کہ بیلوگ علاج کیوں نہیں کررہے۔ میں نے جواب دیا کہوہ ہوش كرنے سے ڈررہے ہیں۔فرمایا،واہ كملا!ان كوبلاؤ۔سٹول پربیٹھ گئے،اپناماتھ گھٹنے پررکھا اور فرمایا، لوبے ہوش کیے بغیر ہی ٹانکے لگا دو۔ (پھربے ہوش کیے بغیر) ٹانکے لگا دیے گئے اورگھر آ گئے۔صوفی صاحب اس واقعہ کے بعد تقریباً بچاس سال زندہ رہے مگرزخم برسے نہیں كرتے تھے، دھوتے تھے جس كى وجہ سے آخرى دم تك زخم ہرار ہا۔ جب ميں خانقاه شريف پنجاتوصوفی صاحب تقریباً • 9 سال سے اوپر تھے مگراُن کی نگاہ ہرآ دمی پررہتی تھی۔ آپ اس مصرع كامصداق تھے:

### ع جوسدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح **صوفی صاحب کا حقہ**

حضرت صوفی صاحب حقہ کے عادی تھے گر خانقاہ میں حقہ پینا ہے ادبی سمجھتے تھے۔ رمضان المبارک میں رات دو بجے تراوی ختم ہوتی تو سحری کھا کر کندیاں چلے جاتے۔ تقریباً چھ کلومیٹر کے فاصلہ پراٹیشن کے آؤٹر سگنل پرایک بابا حقہ والاتھا،اس کے پاس حقے کے کش لگاتے اور واپس خانقاہ شریف میں صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اداکرتے۔ رات کو عشاء کے بعد بابو د تی والے ان کے لیے چائے پکاتے اور حضرت صوفی صاحب نوش فرماتے۔ہم ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ان کا انتقال ہوا تو حضرت بابا جگ نے بذریعہ گرامی نامہ اطلاع فرمائی کہ ہم ایک نہایت ہی مخلص مہربان سے محروم ہو گئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ راجعُونَ . آپ خانقاہ شریف کے قبرستان میں مدفون ہیں۔

# مولا ناغلام محمد جھنگو گ

انہی دنوں خانقاہ شریف میں مولانا غلام محمرصاحب ٔ رہائش پذیر تھے۔ آپ ہمارے حضرت باباجی کے خلیفہ تھے۔آپ کے ذمہ لائبرری کی کتب کی دیکھ بھال تھی۔فن کے اعتبار سے تمام کتابوں کی فہرست مرتب کی اور فہرست کے مطابق کتابوں کو اکماریوں میں سجايا ـ فارغ اوقات ميں تعويذ لكھنا آپ كى ذمه دارى تھى اور حضرت باباجي كى مخصوص يانچ یاٹ والی ٹو بیاں بھی مولا ناصاحب خود تیار فر ماتے تھے۔ لائبر ریی کی کتب کی صفائی اور جلدوں کی حفاظت مولا نا صاحب کا خاص ذوق تھا۔ سرخ غلاف والی تعویذوں کی کتاب مولا نا صاحب کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے۔آپ کی وفات کے بعد حضرت باباجی ؓ نے راقم (محدیقوب) کوفرمایا کہ کت کے پشتے پر کتاب کے نام کی جیٹ لگا کر رجس کے نمبر کا اندراج بھی کردیا جائے تا کہ کتاب آ کے پیچیے ہوتو آسانی سے اپنی مطلوبہ جگہ پررکھی جاسکے۔ بندہ بھی خون لگا کرشہ پیدوں میں شامل ہو گیا۔مولا ناصاحب سر گودھاروڈ جھنگ پر قصبه اکڑیا نوالہ کے رہائشی تھے۔ آخری ایام میں سرگودھا شہر میں کوٹ فرید کی مسجد کے امام مقرر ہوئے۔آپ کی غیرموجودگی میں تعویذات کی لکھائی بھی بندہ کے ذمہ تھی۔ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں تعویذات لکھنے ہوتے تھے تو حضرت باباجیؓ نے فرمایا کہ اچھا ہے تعویذوں کی زکوۃ لکھتے لکھتے ادا ہوجائے گی۔مولا ناصاحب عام طور پر شکوہ فرماتے تھے کہ حضرت صاحب کی اہلیہمحتر مہ کا انتقال ہو گیا تو دوسرا نکاح فرمالیا،مگر مجھے نکاح نہیں کرنے دیتے۔اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائیں۔

# قارى عبدالرحيم ميانه صاحب

جن دنوں مجھے خانقاہ شریف میں حاضری نصیب ہوئی تو بچھ نمازیں قبلہ حضرت بابا بخی خود پڑھاتے اور پچھ نمازیں قاری عبدالرحیم صاحب، جوحا فظ محمد عبداللہ صاحب کے والد تھے، پڑھاتے تھے۔ حافظ عبداللہ صاحب آج کل آ دھی کوٹ خوشاب کے سکول میں ملازم ہیں۔قاری عبدالرحیم صاحب گوسانس کی تکلیف تھی اور جلد ہی اللہ کو پیارے ہوگئے۔

# حضرت قارى غلام رسول صاحب

حضرت قاری غلام رسول صاحب ٔ خانقاه شریف کے مایہ نازطالب علم سے۔آپ کی تعلیم کے لیے انڈیا سے قاری محمد شریف صاحب کو استاد مقرر کیا گیا۔ قاری غلام رسول صاحب نے مجھے اپناواقعہ سنایا کہ میں قاری صاحب کے پاس پڑھتاتھا۔ گھر کی خدمت بھی میں کرتا تھا۔ پڑے دھونا، صفائی کرنا اور گائے کی خدمت بھی میر نے دھے تھی۔ سبق کی وجہ میں کرتا تھا۔ پڑے دھونا، صفائی کرنا اور گائے کی خدمت بھی میر نے دھے تھی۔ سبق کی وجہ سے مار بھی مجھے سب سے زیادہ پڑتی تھی۔ جب قرآن مجید کی تعلیم علمل ہوئی اور میں فارغ ہوکر جانے لگا تو حضرت استاد جی نے مجھے اللہ کے لیے معاف فرمادیں، میرا کام کرانا اور مارنا صرف آپ کی اصلاح کے لیے تھا، تا کہ آپ معاشرہ میں ناکام نہ ہوجا کیں۔استاد جی بھی مروب ہے کہ میں نے ای اصلاح کے لیے تھا، تا کہ آپ معاشرہ میں ناکام نہ ہوجا کیں۔استاد جی برکت رور ہے تھے اور میں بھی رور ہاتھا۔ پھر میں رخصت ہوا۔ بیاستاد جی کی مار اور محبت کی برکت ہے کہ میں نے ای سال قرآن مجید پڑھایا اور اس وقت دنیا بھر میں میر نے شاگرد ہیں۔ قاری صاحب مائسہوہ میں بیار تھے، بیان کا خانقاہ شریف سے لگاؤ تھا کہ خانقاہ شریف آئے قاری صاحب مائسہوہ میں بیار تھے، بیان کا خانقاہ شریف سے لگاؤ تھا کہ خانقاہ شریف آئے اور یہاں فوت ہوکر پیوند خاک ہوئے۔ دے معہ اللہ در حمة و اسعة. اور یہاں فوت ہوکر پیوند خاک ہوئے۔ دے حمہ اللہ در حمة و اسعة. اور یہاں فوت ہوکر پیوند خاک ہوئے۔ در حمہ اللہ در حمة و اسعة. ا

ا۔ حافظ میاں محمد اکبرصاحب کل ۵رنومبر ۲۰۱۰ء تک حیات تھے، آج رحمۃ الله علیہ بن گئے۔ بی بھی قاری غلام رسول صاحب کے ہم درس تھے۔

### قارى مفتاح الاسلام صاحب

قاری عبدالرجیم کے بعد قاری محمد ظریف صاحب امامت فرماتے اور وہ بھی دوسری جگہ چلے گئے۔ اُن دنوں ہمارے حضرت کا مانسہرہ کا دورہ تھا۔ میں بھی حضرت کے ہمراہ تھا۔
کسی گھر میں مجلس کے دوران قاری مفتاح الاسلام صاحب نے تلاوت فرمائی جو بہت پسند کی گئی۔ آپ قاری غلام رسول صاحب آ کے صاحبز ادے تھے۔ بندہ نے تجویز پیش کی کہ قاری غلام رسول صاحب کے ایک صاحبز ادے خانقاہ شریف میں متعین ہوں تا کہ قاری مجمد ظریف صاحب کی جگہ پُر ہو سکے۔ حاجی عبدالرشید صاحب مد ظلئ بھی حضرت کے شریک سفر تھے۔ آپ نے بھر پور تا ئید فرمائی ۔ قبلہ حضرت بابا بی سے ہم نے عرض کیا اور دعا کی گذارش قبول فرمائی اور اپنے لاڈ لے خوش الحان کی آرش قبول فرمائی اوراپنے لاڈ لے خوش الحان علی مقاح الاسلام صاحب کو خانقاہ شریف کے لیے پیش فرمایا جو اُس وقت سے نہ صرف مدرسہ سعد رہے کے مدر س، بلکہ مسجد کے امام بھی ہیں اور حضرت بابا بی گی کی مدایات کے مطابق نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔

### صوفى اشفاق اللدواجد

میرے خانقاہ شریف میں حاضر ہونے سے پہلے صوفی اشفاق اللہ واجد صاحب
یہاں لاگری کی خدمات اداکرتے تھے، پھر گوجرہ تشریف لے گئے۔ان کے کارناموں کے
تذکرہ کے لیے علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ ہمارے حضرت بابا جی ؓ ان
سے محبت کرتے تھے اور صوفی صاحب دل و جان سے حضرت بابا جی ؓ پہ فدا تھے۔ حضرت
بابا جی ؓ کی حیات ِ طیبہ پر کتاب ''میرے خلیل'' آپ نے تصنیف فرمائی اور اس کے علاوہ
سلسلہ پاک کی ترویج کے لیے کافی کتابیں کھی ہیں۔ آج کل گوجرہ میں پینسرہ وروڈ بائی پاس
احمہ ٹاؤن کے زدیک دارالقرآن کے نام سے ایک مدرسہ کے مہتم ہیں اور ماہنامہ '' فیضانِ

سعد'شائع فرماتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں' سراج الوظائف' کے نام سے ایک نہایت ہی دیدہ زیب کتاب شائع فرمائی ہے جس میں بزرگوں کے اکثر وظائف درج فرمادیے ہیں۔ ایپ نے اپنی کتاب' فیضانِ معصومیہ' میں تیرہ حضرات ذی قدر مشائخ کے احوال درج فرمائے ہیں اور کتاب' میں مختلف اولیاء اللہ کے احوال ومعمولات پرخوش گن معلومات درج فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی تحریر کردہ کتب کو نافع خلائق بنائے اور آپ کے دستِ راست عزیز محمد با ہوصاحب کی زندگی میں برکت دے (آمین)۔

# برادرم بشيراحمه

برادرم بشیراحمد کے شب وروز کے معمولات کو گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصدر ہاہے اور وہ ہے بابا جی قبلہ اور ننگر شریف کی تن دہی سے خدمت۔ ان کے ذکر کے بغیر ہمارے عہد کی خانقاہ کا تذکرہ نامکمل رہے گا۔

گرمی، سردی، بہار، خزال، بارش، آندھی یا طوفان، ہرموہم میں بشیراحمدائی ذات سے بے پرواہ ہوکرلنگر کی خدمت میں مگن رہتے۔ برادرم بشیرکون ہے؟ کہاں سے آیا؟ وہ جہاں سے بھی آیا، حضرت بابا بی گا ہوکررہ گیا۔ بیتوعشق کا سوداتھا جس میں عمر تج دی۔ بقول برادرم بشیراحمہ' میں ایک گرتے میں آیا تھا۔ میرے والدمختر م کا نام عبدالستار تھا۔ ہم دو بھائی سے ۔ میرے بڑے بھائی کا نام شبیراحمہ تھا۔ میرے والدین کامسکن کلا چی ضلع ڈیرہ اساعیل خان تھا۔ ہمارا گھر امال بی گلا چی والی کے گھر سے متصل تھا (امال بی گلا چی والی بانی خانقاہ سراجیہ مولا نا ابواسعدا حمد خان صاحبؓ کی تیسری اہلیہ تھیں )۔ ہم نے ایک عمران کی شفقت کے سائے میں گزاری۔ امال بی گلا چی کی وساطت سے میرے والدمختر م عبدا لستار اور والدہ خانقاہ موسی زئی شریف حضرت خواجہ سراج الدین صاحبؓ کی خدمت میں گزارا۔ حضرت خواجہ سراج الدین صاحبؓ کی خدمت میں گزارا۔ حضرت خواجہ سراج الدین صاحبؓ کی خدمت میں گزارا۔ حضرت خواجہ سراج الدین صاحبؓ کی خدمت میں گزارا۔ حضرت خواجہ سراج الدین صاحبؓ کے وصال کے بعد مولا نا ابرا ہیم صاحبؓ مندنشین ہوئے تو خواجہ سراج الدین صاحبؓ مندنشین ہوئے تو

میرے والدین نے ایک عرصه ان کے ساتھ گزارا۔ بعد از ال وہ دریا خان حضرت جان محمد کے بنگلے پرآ گئے۔ اس دوران ایک بار دریا خان سے ان کا خانقاہ سراجیہ آنا ہوا۔ باباجی قبلہ میں شفقت دیکھ کر انہوں نے میرے بھائی شبیراحمد کو مدرسے میں داخل کرا دیا۔ اس وقت مدرسہ میں قاری غلام ربائی مدرس تھے۔ بقول قاری غلام ربائی ، شبیراحمد مدرسے کا سبسے بہلا حافظ تھا۔ میں بھی بھائی کے ساتھ خانقاہ آیا۔ وہ حفظ کر کے چلا گیا۔ باباجی قبلہ نے مجھے اپنی میٹا بنا کر رکھ لیا اور بیٹوں سے بڑھ کر شفقت فرمائی۔ ساری عمر اِس حد تک خیال کھا کہ مجھے اپنا گھر، وطن، والدین سب بھول گئے۔''

## حيا جاعبدالرح<sup>ان ا</sup>اور ماسي جيوان

جس دور میں خانقاہ سراجیہ کار بلوے اسٹیشن وجود میں آیا، وہاں پہلا اسٹیشن ماسٹر بابو سلیم تھا اور پانی جرنے والا چاچا عبد الرحمٰن اور اس کی اہلیہ ماسی جیواں — دو محنت کش، کلروالی ضلع مظفر گرھ کے رہنے والے — وہ ریلوے کوارٹروں میں آن آباد ہوئے۔ایک دن سورج جب کافی او پر آگیا تھا، عبد الرحمٰن اپنا کام نمٹا کرسا منے مشرقی سمت نظر آنے والی عظیم الثان گنبدوں والی مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہ خانقاہ پہنچا اور بابا جی کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ اسے خانقاہ کے ماحول کی پاکیز گیا ایسی بھائی کہ وہ ایک دن اپنی اہلیہ کوساتھ لایا اور بابا جی گامرید ہوگیا۔ آپؓ نے اسے لئگر کی خدمت کے لیے کہا تو بلا چون و چرا، وہ ریلوے کوارٹر جی گامرید ہوگیا۔ آپؓ نے اسے لئگر کی خدمت کے لیے کہا تو بلا چون و چرا، وہ ریلوے کوارٹر نے لئگر کی خدمت کو اپنا شعار بنالیا عبد الرحمٰن کی بیٹیوں نے لئگر کو اپنا گھر سمجھا اور گھر کے کام مستعدی سے نمٹا نے لگیں۔ اسی دوران آپا بی ؓ نے بابا بی ؓ سے بات کی کہ میرا خیال ہے کہ اگر بشیر احمد کا رشتہ عبد الرحمٰن کے گھر ہو جائے تو مناسب رہے گا۔ بابا بی ؓ نے رضا مندی کا اظہار کیا اور عبد الرحمٰن کی بیٹی منظور ال بی بی برادرم بشیر کے عقد میں آگئی۔ بیصرف شادی کا بندھن نہیں تھا بلکہ منظور ال نے نہ صرف بورے گھر اور لئگر کا انتظام سنجالا بلکہ خوش اُسلو بی بندھن نہیں تھا بلکہ منظور ال نے نہ صرف بورے گھر اور لئگر کا انتظام سنجالا بلکہ خوش اُسلو بی

سے چلایا۔مہمانوں کاسالن تیار کرنا،اس بات کا خیال رکھنا کہ کون کون سے درویش برہیزی غذا لیتے ہیں، کس بزرگ درویش کی روٹی موٹی اور نرم یکانی ہے۔ کنگر کے تمام برتن دھوکر انہیں ترتیب سے رکھنا، بستر وں اورمہمانوں کا خیال رکھنا اسی کے ذمے تھا۔ لالہ بشیراور منظوراں نے باباجی کے کنگر کی خدمت میں اپنی جوانی اور عمر لگا دی۔عبدالرحمٰن کی تین اور بیٹیوں نے بھی اس دینی خانوادے کی خدمت کواپنی سعادت سمجھااوروہ مستقل اس گھرانے کی خدمت میں ہمہ تن مشغول ہیں۔ان کو بیہ یا نہیں کہ ان کا اصلی وطن کون سا ہے۔ان کا ایک بھائی عبداللہ، جو بھین میں ہمارے ساتھ مدرسے میں بڑھتا تھا، اس کی جب شادی ہوئی تواس کی اہلیہ صغراں بی بی نے لنگر کی بہت خدمت کی ،آیا جی صغراں اور منظوراں پر مکمل اعتاد کرتی تھیں اورکنگر کے سوداسلف کی الماری کی جا بیاں ان کے حوالے تھیں۔ بعدازاں صغران بی بی اپنے خاوندعبداللہ کے ساتھ اپنے وطن موضع کلروالی علی پور، ضلع مظفر گڑھ چلی گئی اور برا درم بشیر اور منظورال شب وروزلنگر کی خدمت کوسعادت سمجھ کر گز ار رہے ہیں۔ جہاں انہوں نے باباجیؓ کی بےلوث خدمت کوامیان جانا، وہاں باباجیؓ نے برادرم بشیر کی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیوں کا انتظام خود کیا اور تمام شادیاں خوش اُسلو بی سےخوداپنی نگرانی میں کروا کراینے دینی خانوادے کی عظمت کا یاس رکھا۔

### برادرم بشيراحمه كادورانية خدمت

اُن دنوں حضرت بابا بی گی موٹر سائیل، پھر جیپ اور پھر کار چلا ناسب بھائی بشیرا حمد صاحب کے ذمے تھا۔ فصل کی کاشت، جانوروں اور بھینسوں کی نگہداشت، کندیاں یا میانوالی بازار سے سوداسلف کی خرید، خانقاہ پاک کے لیے گندم کی خریداری اور حفاظت سے ذخیرہ کرنا، قربانی کے جانور خرید نا اور ذرج کا بندوبست، خوش عمی کے تمام انتظامات میں باور چی کا بندوبست، سب برادرم بشیرا حمد کی ذمہداری ہے۔ مزید برآں قبلہ حضرت بابا بی باور چی کا بندوبست، سب برادرم بشیرا حمد کی ذمہداری ہے۔ مزید برآ س قبلہ حضرت بابا بی کی خمہداری اس کے بیوں جنید اور عمیر کی ہوگئ ہے۔ ایک دن میں جنید کے ساتھ حضرت بابا بی گئی نئی

گاڑی میں اسلام آباد کے کچے راستے پر گیا تو جنید کہنے لگا، یہ گاڑی مجھے جان سے پیاری ہے۔ ان کچے رستوں پر گاڑی چلا کر تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے خیال میں برادرم بشیر احمد بالوں کی سفیدی کو خضاب سے چھپاتے ہیں، مبادہ سفید بال دیکھ کر حضرت باباجی مجھے خدمت سے نہ ہٹادیں۔ اگر چہان کی حیال بڑھا یے کی غمازی کرتی ہے۔

میری نظر میں اس وقت برادرم بشیراحمہ سے بھی زیادہ اہم فریضہ ان کی اہلیہ محترمہ ادا کرتی ہیں۔ لنگر کی روٹی تو تندور چی پکا تا ہے گر لنگر کے سالن چائے کا انتظام بھا بھی کے ذمے ہے۔ تین وقت چائے روٹی پکانا تو اتنا مشکل نہیں، جب بے وقت مہمان آتے ہیں تو اندر فون پراطلاع جاتی ہے کہ چار مہمانوں کے لیے چائے بھیجو، اور اللہ کی شان! چائے بھی الیمی عمدہ کہ ہوٹلوں میں بھی دستیاب نہ ہو۔ دم پخت چائے آتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کی رادیم بشیراحمد اور ان کی اہلیدا گرچھٹی رعایت سے چینی علیحدہ آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ برادرم بشیراحمد اور ان کی اہلیدا گرچھٹی علی جائیں تو خانقاہ پاک میں کنگر کی تقسیم کی چھٹی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں حضرت باباجی ہاور چی خانہ میں تشریف لے گئے اور کام کرنے والی مستورات کوفر مایا کہ بیز تہ بچھنا میری توجہ صرف مردوں پر ہے، آپ تمام خوا تین پر بھی میری بوری توجہ ہے۔

اسی طرح ایک اور جوڑ ابھی کنگر کی خدمت میں دن رات مگن رہتا ہے وہ پپواوراس کی بیوی ہیں جودوسوسے لے کر دو ہزار تک مہمانوں کے کنگر کی خدمت سرانجام دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان سب کی دشکیری فرمائے اور خوش وخرم رکھے، آمین۔

### باباج كامال خانے ميں معمول

برادرم بشیرنے بتایا کہ بابا بی صفح ناشتے کے بعد جب اپنے تجرے میں جانے کے لیے نکلتے تو پہلے مال خانے میں آتے ، جانوروں کے چارے اور بھوسے وغیرہ کی بابت معلوم کرتے۔آپ گوا پنے گھوڑے سے بھی بہت پیار تھا۔اس کی پیٹے تھیکتے اوراکٹر اپنے رومال سے اسے جھاڑتے بھی تھے۔

## باباجي كالجينس يرتوجه

بات مال خانے کی ہورہی تھی۔ ایک بارسردیوں کی فجر میں مال خانے تشریف لائے، وجہ یہ بنی کہ بھینس نے دودھ نہ دیااورگھر دودھ نہ بہنچنے کی وجہ سے پریثانی تھی۔فر مایا کہ بھئی! درویشوں کی جائے نہیں بنی، دور ھنہیں پہنچا؟ خادم نے کہا کہ حضرت ابھینس کھڑی نہیں ہورہی، ٹانگ ماردیتی ہے۔ بابا جی ؒ نے فر مایا کہتم بھینس کے نیچے بیٹھو۔خادم نے کہا کہ حضرتؓ! ابھی دومنٹ پہلے بھی کوشش کی ہے۔ بابا جیؓ نے پھر إرشاد فرمایا کہ اب بیٹھ کے دیکھو۔ خادم نے جیسے ہی بھینس کوڈھنگہ (ٹائگوں میں باندھنے والی رسی) مارا، وہ حیب حایب کھڑی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے بالٹی دودھ سے لبالب بھرگئی۔

### ما باجي كى سوارى

یہ وہ دن تھے جب خانقاہ سے کندیاں ریلوے اسٹیشن تک کی سواری گھوڑ ااور ایک اونٹ تھا۔ جب حضرت باباجیؓ نے سفر پرنکلنا ہوتا، گھوڑا تیارکر کے مغربی جانب ایک ٹیلے کے پاس کھڑا کیا جاتا۔آپتشریف لاتے اور گھوڑے برسوار ہوکر کندیاں روانہ ہوتے۔ خدام ساتھ پیدل چلتے۔آپ کااصرار ہوتا کہ سب باری باری سواری کریں کیکن عشاق کوجو لطف یا پیادہ چلنے میں تھاوہ اس سے محروم نہیں ہونا جائے تھے۔ کندیاں پہنچنے برحضرت باباجی ہمیںا بی واپسی کی تاریخ نباتے چنانچے مقررہ دن گھوڑ الے کرہم کندیاں پہنچ جاتے۔

## ٹریکٹر پرسفر

گھوڑے اور اونٹ ریڑھے پرسفر کی بات ہور ہی تھی۔خانقاہ پرسب سے پہلےٹر یکٹر میرے ابونے لیا،''میسی فرگون ٹریکٹر۔'' برادرم بشیر بولے، ایک بار باباجیؒ نے کندیاں سے سوار ہونا تھااور کوئی سواری میسرنے تھی۔ مجھے کہا کہ بشیر احمد کوئی سواری کا بندوبست ہوسکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ برا درم عارف صاحب سےٹریکٹر مانگ لیتے ہیں۔فرمایا، مانگ دیکھو۔ چنانچے میں بھائی جی سےٹریکٹر مانگ لایااور باباجیؒٹر کیٹر کے''ٹرگارڈ'' پربیٹھ گئےاور میں باباجی ٌکو کندیاں ریلوے اسٹیشن حچھوڑ آیا۔ کیاساد گی تھی کہ جوسواری میسر آئی اسی پر

۸ ۲۷ مارے باباجی د طالعہ

قناعت کر لی—نه کوئی کروفر نه د کھاوا۔

## بیرقم بشیراحمد کی ہے

برادرم بشیر کے ساتھ میں باتیں کرتار ہااوران کی اہلیہ ہماری بہن منظوراں بی بی نے اس دوران چائے بنادی۔ چائے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی چلتی رہیں۔ بابا بی گی شفقت کا ذکر کرتے ہوئے لالہ بشیر کی اہلیہ نے بتایا کہ ایک بار بابا بی ناشتے کے بعد تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اوران کے سامنے بھی وقم رکھی تھی۔ آپا بی نے کہا کہ ننگر کے ادھار چکانے کے لیے وقم کی ضرورت ہے۔ بابا بی نے فرمایا کہ تجوائش نہیں ہے۔ آپا بی نے کہا کہ یہ جورقم آپ کے سامنے رکھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ، یہ تو بشیراحمہ کے لیے ہے۔

برادرم بشیرنے کہا کہ جب بھی سفر کے لیے نگلتے ، مجھے یاد سے گھر کے اخراجات کے لیے رقم دے کر جاتے ۔ اور جب بھی آپ کو یاد نہ رہتا تو سفر کے دوران ہی کسی بیٹے کے ہاتھا ہتمام سے بھیج دیتے ۔

# عا جامحر (احمرال)

باباجی قبلہ کے مال مویشیوں کی خدمت ایک طویل عرصہ چاچا محمد انجی قبلہ کے مال مویشیوں کی خدمت ایک طویل عرصہ چاچا محمد انجی کے مکان کے مثال نے بھی کی۔ بجین میں جن دنوں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، باباجی کے مکان کے مشرقی سمت جوز مین ہے اُس میں مالٹوں کا باغ اورشیشم کے درخت تھے۔ مال خانے کے سامنے جونہری نالا تھا اُس پر بھی شیشم کی قطارتھی۔ چاچا محمد اچھرال کا بیٹا احمد شیر ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ باباجی اُکٹر اوقات مال خانے میں تشریف لے آتے اور پچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔

## بإبارجب علىشاه

لنگر کے خدام کے ذکر کے ساتھ مجھے بابار جبعلی شاہ صاحب یاد آرہے ہیں۔ www.besturdubooks.wordpress.com میری یا دداشت کے مطابق بابا جی گئے دور میں پہلے وہ خانقاہ سراجیہ میں مدر سے ۔وہ سجد کے حاشیہ پر کھڑے ہوکرا ذان دیا کرتے تھے۔ضعیف العمر تھے۔ان کے پاس دس ہزار دانوں کی ایک تنبیج تھی جس پروہ مسجد میں بیٹھ کر بڑی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تب مسجد کے چہارا طراف جنگا نہیں تھا۔ایک بار بابار جب علی شاہ کمزور بینائی کی وجہ سے اندازہ نہ کر سکے اور یہ مجھے کہ سٹر ھیاں قریب ہیں۔اور مسجد کی مغربی سمت حاشیے سے پنچ گر کر اللہ کو یہارے ہوگئے۔

#### بوسف د بوانه

ہم نے بچپن میں بوسف دیوانے کی باباجیؒ کے ساتھ عشق کی دیوانگی دیکھی۔ وہ باباجیؒ کے عشق میں دیوانتھا۔اورنعت اتن سریلی آ واز میں پڑھتاتھا کہ سال بندھ جاتا۔اللہ کریم نے اسے کمال سُرعطا کیاتھا۔نعت من کرآئھوں سے آنسو جاری ہوجاتے۔خاص طور پرمیاں محمد بخشؓ کی بیکا فی:

مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل بھل لانڑاں، لاوے یا نہ لاوے

### بوسف د بوانے کائر مہ

یوسف دیوانه سرمه بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ سرمه خود کھرل کرتے۔شیشیوں میں بھر کرٹرین میں آوازلگاتے ،رزقِ حلال کماتے ۔شام کو پوسف دیوانہ لوٹ آتے۔اذان کے وقت اگروہ خانقاہ میں ہوتے تواذان خود دیتے۔ان کی آواز بلنداور دِل کش تھی۔ میں برن

# ئىپرى<u>ك</u>اۋر

ایک واقعہ مجھے یاد آرہا ہے۔ایک بارمیں مدرسے سے لوٹ کرآیا تو بابا جی گئے کے حجرے کے سامنے ہجوم تھا۔ بہت سے ساتھی موجود تھے۔ خبر ملی کدایک ساتھی ایک الیی مشین لایا ہے جوآواز کیڑلیتی ہے اور وہی آواز دوبارہ سنادیتی ہے۔ بابا جی قبلہؓ دوزانو بیٹھے تھے۔

ایک ساتھی سامنے ٹیپر یکارڈرر کھ کراُس کی خوبیاں بیان کرر ہاتھا۔اچا نک ایک ساتھی بولا کہ حضرت باباجیؓ! یوسف دیوانہ کی آواز کواس میں قید کرتے ہیں۔

اس وقت مبجد کے حن کی مشرقی سمت پانی کی ٹینکی کے ساتھ بہت گھنا چھتنا ورشیشم کا درخت تھا۔ یوسف دیوانہ اس کے نیچے بیٹا تھا۔ ایک ساتھی بھاگ کراُسے بلالایا۔ بابا بی گئی کے مرے میں رونق کا سماں تھا۔ ٹیپ ریکارڈ رکی دو چرخیاں گھوم رہی تھیں جن پر کیلجی رنگ کا فیتہ تھا۔ یوسف دیوانہ نے نعت شروع کی۔ بابا بی گئی آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی جھڑی لگ رہی تھی۔ نعت مکمل ہوئی تو اُس ساتھی نے ، جس کا ٹیپ ریکارڈ رتھا، دوبارہ لگا کرسنائی تو یوسف دیوانہ کی خوشی دیدنی تھی۔ اور ساتھی جیران تھے کہ یہ کیسی ایجاد ہے جو آواز قید کر لیتی ہے۔

# جإجإ مهرمحمد لانكري

لنگری خدمت کے لیے اللہ کسی نیک دل آدمی کو مقرر کردیتے ہیں کہ وہ نگری ہون خدمت کرے۔ میرے سامنے چاچا مہر مجمد لانگری کا سراپا اُمجر رہا ہے ۔ دراز قد، سفید ریش، چال میں توازن، مزاج میں ذمہ داری رچی ہوئی ۔ درویشوں کاجی جان سے خیال رکھتا۔ کندیاں سے سائیکل پر کنگر کا سوداسلف لا تا اور إرد گرد جو اِکا دُکا گھر آباد تھان کے سوداسلف کا بھی خیال رکھتا۔ میں جمعہ کے روز کنگر خانے کے سامنے بچھے ککڑی کے تخت پر بیٹے جا تا اور چاچا مہر محمد سے با تیں کر کے بہت خوش ہوتا۔ ملنساری اس کی شخصیت کا ایسا جزو میں جو ہرآنے والے کواس کا گرویدہ بناتی تھی۔ بابا جی گی اس پرخصوصی توجہ اور شفقت تھی۔ ابا جی گی اس پرخصوصی توجہ اور شفقت تھی۔ ابا جی گی اس پرخصوصی توجہ اور شفقت تھی۔ اس وقت ' لانگری' گھر کی شال مشرقی سمت جو در پچہ تھا، وہاں سے درویشوں کا کھانا خود اُسی میں درویشوں کا کھانا خود میں درویشوں کا کھانا اُس کے سپر دکر دیا جا تا۔

# چوتنی کی واپسی

چاچا مہر محمد کمال انسان تھا۔ میرا تو آئیڈیل تھا۔ وہ اس لیے کہ ایک تو اُس کی شفقت، دوسراوہ صحابہ نگائی کے دور کے واقعات سنا تا تھا۔ ایک بارابیا ہوا کہ چاچا کندیاں سے سوداسلف لے کرآیا۔ عین دو پہر کے وقت میں مسجد کے سامنے پانی والی ٹیکی کے ساتھ جوشیشم کا درخت ہے اُس کے نیچ بیٹھا تھا۔ میرا خیال تھا چاچا تھا ہوا آیا ہے آرام کرے گا۔ لیکن وہ سوداسلف رکھ کے چانے لگا تو میں نے پوچھا کہ چاچا! آپ کہاں جارہے ہیں؟ گا۔ لیکن وہ سوداسلف رکھ کے چلنے لگا تو میں نے پوچھا کہ چاچا! آپ کہاں جارہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ترکھا نوں کے گھر جارہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ خیریت، اس شدیدگری میں؟ چاچا چاچا نے کہا کہ بیٹا! کل ان کا جوسودالا یا تھا، ان کی چونی بقایا ہے، دینی یا دہیں رہی وہ دے آئی۔ میں نے کہا کہ بیٹا! گل ان کا جوسودالا یا تھا، ان کی چونی بقایا ہے، دینی یا دہیں انہوں کہا کہ بیٹا!

یہ ہیں باباجی قبلیؒ کے فیض یافتہ وہ خوش نصیب جوا یک چونی کا بھی خیال رکھتے تھے کہکل قیامت کے دن اللّہ کو کیامنہ دکھا ئیں گے۔

### مسجد کی صف میں لیٹ کرسونا

بابا جی گی صحبت میں رہ کراُن کے قلوب ایسے مصفا ہوگئے تھے کہ ان میں اللہ کا نوراُتر آیا تھا۔ ان کے معاملات آئینہ اور ان کی زندگی سنتِ نبوی سالیہ کا نمونہ بن گئی تھی۔ ایک بار سردیوں میں ایک درولیش گاڑی سے آیا۔ گاڑی دیر سے آئی تھی۔ وہ خانقاہ پہنچا تو سب سو چکے تھے۔ اس نے چاچا مہر محمد کو جگایا۔ چاچا مہر محمد نے اسے کھانا کھلایا اور پھر اپنا بستر اُسے درویا اور خود مسجد کی ایک صف میں لیٹ کرسوگیا۔

# صوفي محمرصا دق اورخاله عمري

خالہ عمری کا تعلق لا ہور سے تھا اور وہ صوفی صادق کی اہلیہ تھیں۔ دونوں نے ایک طویل عمر باباجیؒ کے سامیہ عاطفت میں گزاری۔خالہ عمری باباجیؒ کے کیڑے باوضودھویا

کرتی تھی اور باوضواستری کیا کرتی تھی۔ لنگر کے برآ مدے میں پیتل کی استری میز پردھری رہتی تھی جس میں کو کلے دہ کا کر خالہ عمری اسے گرم کرتی اور بابا جی قبلہ ؓ کے کپڑے استری کرتی ۔ خالہ عمری کے بھانجے عزیز احمد (اجی ) جمیل ، سعیداور پارہ ، خانقاہ کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ پارہ ۲۵ اء کی تحریک تیم نبوۃ شاہیا میں پولیس کی گولی لگنے سے لا ہور میں شہید ہوگیا۔ سب بجپین کے ساتھی تھے۔ خالہ عمری خانقاہ سراجیہ کے قبرستان میں مدفون ہے۔ اس کا خاندان لا ہورگلبرگ میں آباد ہے اورسب بابا جی سے ساری عمر جڑے رہے ۔ خالہ عمری کا خاندان لا ہورگلبرگ میں آباد ہے اورسب بابا جی سے ساری عمر جڑے رہے ۔ خالہ عمری کا خاندان قبا ہے تھیا محمد شفیع ہندستان سے نقل مکانی کرکے پاکستان آ گیا اور وہ بھی بہت سال بابا جی قبلہ کی خدمت میں رہا۔ اور آپ کے کپڑے دھونے کے علاوہ سب صاحبز ادگان اور خانقاہ کے درویشوں کے کپڑے بھی دھودیا کرتا تھا۔ مزاج کا ہنس کھا ورطبیعت کا ملنسارتھا۔ خالئ عمری خانقاہ میں گھر کے فرد کی طرح تھی۔ خالہ عمری خانقاہ میں گھر کے فرد کی طرح تھی۔

# بإباركن دين

کتی یادیں ہیں، کتنے چہرے ہیں۔خانقاہ کے ماحول کورون بخشے والے وہ سب
لوگ کہاں چلے گئے۔ آنکھیں ان کے دیکھنے کو ترسی ہیں۔ یہاں سامنے ٹونٹی پر ابھی بابا
رکن دین بیٹھے تھے۔ چہرے پر بچھا جھریوں کا جال،سفیدریش،سرکے بال برف کی مانند
سفید،سارا دن اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والا بابارکن دین ہماری خانقاہ سے کہاں چلا
گیا۔اس کے دم سے تو بہت رون تھی۔ وہ لو ہے کے تسلے میں صابن ایسے تیار کرتا تھا کہ
تسلالبالب بھر جاتا۔ پھر بابارکن دین کپڑااس صابن پر آگڑ کرمکل لیتا اورصاف شفاف
کپڑامسجد کے جنگلے پرسو کھنے کوڈال دیتا۔ بابارکن دین ایک طویل عرصہ بابا جی قبلہ گی صحبت
سے مستقیض ہوتا رہا۔ مجھے اپنی خانقاہ میں بسنے، رہنے والے ہر درویش، ہر طالب علم، ہر
استاد سے مجبت ہے کہان کے دم سے ہماری خانقاہ کی رونق ہے، اور محبت کا پی قرید میں نے بابا جی سے سکھا ہے۔

## جميل لأنكري

ہمارے بحین میں جمیل صاحب بھی لانگری رہے۔ بڑی تن دہی اور جال فشانی سے درویشوں کی خدمت کرتے۔ سارے کام اپنے وقت پر نبھاتے۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ ایک بارمہمان خانے میں بیٹھے تھے، میں نے پوچھا کہ جمیل صاحب! آپ کی صحت کا کیارازہے؟ لمباسانس لے کرکہا، جوانی میں ایک حکیم نے مجھے باجرے کے سائز کی گولیاں بنا کر دی تھیں۔ایک گولی کے بعد پانچ سیر دودھ بینا پڑتا تھا۔ جوانی کا زمانہ تھا، میں دوچار سانسوں میں دودھ تھنچ جاما کرتا تھا۔

جمیل صاحب خوش خوراک تھے۔ایک دن ایک درولیش نے جھے کہا کہ برادرم حامد!
مہمان خانے میں جمیل صاحب کے تیکے کے پنچ دس پندرہ روٹیاں رکھی رہتی ہیں۔وہ رات
کوا ٹھا ٹھ کر کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے،وہ مہمانوں
کے لیے سنجال کر رکھتے ہوں گے۔اس نے کہا کہ لالہ جی! ابھی چل کے دیکھ لیں۔ میں
مہمان خانے کے سامنے ہی کھڑا تھا،کین میں نے کہا کہ چھوڑیں، رہنے دیں۔ پھراُس کے
مہمان خانے کے سامنے ہی کھڑا تھا،کین میں نے کہا کہ چھوڑیں، رہنے دیں۔ پھراُس کے
بہت زیادہ اصرار پر میں نے دیکھا تو بستر کی چا در کے پنچ آٹھ دس روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔
اللہ کی شان کہ اسی وقت جمیل صاحب اندر آگئے۔ جھے بڑی شرمساری ہوئی۔جمیل صاحب
نے بڑے پر سکون انداز میں کہا کہ ایک تو مجھے رات کو بھی بھوک لگ جاتی ہے اور دوسرا
ہے وقت آنے والے مہمان کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ جمیل صاحب ٹھیک
کرتے ہیں۔اورا کیلے میں دوسر سے ساتھی سے عرض کیا کہ اس طرح کی باتوں کی ٹوہ میں نہ
ر ماکریں۔

جمیل صاحب کامکمل نام جمیل حیات تھا۔ انہوں نے ایک طویل عرصہ ہماری خانقاہ پر درویشوں کی بےلوث خدمت کی ۔ ایک رات مہمان خانے میں سوئے ہوئے تھے کہا پنے اللّٰہ سے جاملے۔ باباجی قبلہؓ نے اپنی ڈائری میں ان کی تاریخ وفات کا اندراج کرتے ہوئے لکھاہے کہ'' آج رات بعد نماز عشاء قریباً ساڑھے نو بجے اچا نک جمیل حیات کا انقال ہوا۔ اِنگالِلّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنِّعَالُ مِنْ اللّٰهِ تَعَالَى مَغْفِرت فرمائے۔ اپنی قبر میں جنت کی راحتیں عطافر ماوے اور جملہ پسماندگان کو اِس صدے کا اجر عظیم عطا کرے۔ آمین۔ (۱۰مراپریل ۱۹۹۳ء)''

# محسليم

ہماری خانقاہ میں لا ہور کا ایک نوجوان جمسیم کی سال ہے مقیم ہے۔ لا ہور میں وہ پرندوں کا کاروبار کرتا ہے لیکن جب خانقاہ پاک آتا ہے توایک لمباعرصہ قیام کرتا ہے۔ اس کالباس سنت کے مطابق ہو بہ ہو بابا بی گے کے لباس جیسا ہے۔ تہبند، گرتا، عمامہ بالکل بابا بی گے انداز پر،اوروضو کتب خانے کے سامنے بیٹھ کر برآ مدے میں اُسی انداز میں کرتا ہے جیسے بابا بی فرمایا کرتے ہے۔ نماز میں قیام، رکوع اور جود میں بھی اپنے شخ کی پیروی اس کے مزاج کا حصہ ہے۔ ایک دن جھے کہنے لگا کہ بھائی! آپ کوایک واقعہ سنانا ہے۔ میں نے کہا کہ خس سال بابا بی گا آخری جج تھا، لا ہور میں آپ گا قیام مرکز سراجیہ میں تھا۔ ملک ظفر صاحب فیکسلا والے موجود تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میری میں تھا۔ ملک ظفر صاحب فیکسلا والے موجود تھے۔ میں بابا بی سے دعا کے لیے کہوں اور کلام باہو ٹاگوں میں دردر ہتا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں بابا بی سے دعا کے لیے کہوں اور کلام باہو سنے کے بعد بابا بی نے بندر آواز میں'' ما شاء اللہ'' فرمایا۔ بیوہ کہ تھی کہ جھڑت بابا بی گی توجہ سے میری تکلیف مکمل دور ہوگئی اور پھروہ دور در جھے بھی نہ ہوا۔

#### محمركاشف

سب اپنے اپنے حصے کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ دوسال سے ایک نحیف لیکن مستعد نوجوان کا شف ہماری خانقاہ کے لنگر کے انتظام میں جومحنت کرتا ہے وہ قابلِ ستائش ہے۔ انہائی سادہ اور دھیمے لہجے میں بات کرنے کا عادی ہے۔ برادر مظیل احمد نے مہمان خانے کے ساتھ برآ مدے میں اسے کتابوں کا گوشہ بنادیا ہے، تا کہ ساتھیوں کو کتاب کے حصول میں دشواری نہ ہو۔ وہ دن جر کتابوں کی فروخت کے ساتھ ساتھ درویشوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ مسجد کے انتظام اور صفائی کا پورا اہتمام رکھتا ہے۔ میری یا دداشت میں وہ صرف ایک بار بھکرا پنے گھر والوں سے ملنے گیا ہے۔ عید بھی ہمارے ساتھ منا تا ہے۔ کاشف، چچا مہر محمد لائگری کا تسلسل ہے۔ یہ بھی اسی راستے کی تلاش میں شب وروز محنت کرتا ہے جو اللہ تک بہنچتا ہے۔

خانقاہ سراجیہ کے جتنے خدام ہیں وہ میرے مخدوم ہیں۔ میری خانقاہ کی عزت، روئق اور وقاراُن کے دم سے ہے۔ اللّٰداُن کو ہمیشہ آباد اور شادر کھے۔ میں نے زندگی بھر بابا جی گو سے خدام ،کسی خادم ،کسی درویش ،کسی طالب علم کوڈ انٹے نہیں دیکھا۔کسی کے لیے آپ کی پیشانی پر تیوری بھی نہیں دیکھی۔ مجھے اپنے مرشد کی طرح ان سب سے بے لوث محبت ہے۔ خدا کے بند بند سے نباد موری مارے مارے میں نوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں قو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے بیار ہوگا

#### عزيز

حضرت قبلہ بابا بی گئے تجرے کے سامنے عزیز نامی ایک مجذوب میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھار ہتا تھا۔ سراورڈاڑھی کے بال پراگندہ ،سر جھکائے اپنے حال میں مگن نظر آتا۔
ایک دن حضرت قبلہ بابا بی جب گھرسے باہر ججرے میں تشریف لائے تووہ سردیوں کی دھوپ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ نے اس پرنظر ڈالی اور فر مایا،'' بھی تصوف اور صوفی ہونے کی پیملامت نہیں کہ انسان میلے کچیلے کپڑوں میں رہے ، بلکہ کپڑے پرانے بھی ہوں توصاف تقریباور ڈھلے ہوئے ہونے چاہئیں۔''

#### محمودخان

ہماری خانقاہ میںمحمود خان نامی درویش (جس کاتعلق لورالا کی سے تھا) طویل عرصہ ر ہا۔اس کی ایک ٹانگ میں لنگ تھا۔وہ قر آن شریف سے نابلد تھا۔اس نے قر آن خانقاہ سراجیہ کے مدرسین سے سبقاً سبقاً پڑھااور پھراُس سفیدریش درویش کامعمول صرف تلاوت قر آن گھبرا۔مسجد کے حن اور برآ مدے میں، درویشوں کی رہائش گاہ کے سامنے حیاریائی پر، الغرض ہر جگہ وہ تلاوت میں مصروف نظر آتا۔ ایک بارنمازِ فجر کے بعدایئے کمرے میں آیا، تلاوت شروع کی۔ایک دورُ کوع پڑھنے کے بعدسامنے درختوں کے پنچی بچھی حاریا کی پرآ بیٹھا اور تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ یانچ منٹ گزرے ہوں گے کہ زور دار آ واز سنائی دی یوں لگا جیسے دیوار گرگئی ہے۔ درویش بھا گے، دیکھا تومحمود خان کے کمرے کی حجیت مکمل گر چکی تھی۔سب کواُس کی فکر دامن گیر ہوئی۔ دیکھا تو وہ درختوں کے درمیان تلاوت میں محو تھامجمودخان کہا کرتا تھا کہ یہ سب قرآن کا اعجاز اور حضرت قبلہ باباجیؓ کی توجہ کے اثر ات اور کرامت ہے کہ الله رب العزت نے مجھے بچالیا اور نئی زندگی دی۔خانقاہ شریف پرآنے والے متعلقین بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک بارعلیل ہونے پر ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب اورمولانا حبیب الرحمٰن ہاشمی صاحب اسے ساتھ ملتان لے گئے۔اینے ہاں ایک عرصے مطہرا مااور تسلی سے اس کا علاج کیا۔

## بابانوازخان (مرحوم)

تشبیح خانے کے سامنے مغلی طرز کا جو برآ مدہ ہے، اس کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ایک سفیدرلیش موٹے عدسے والی عینک لگائے نظر پڑے۔ بیقریباً ۱۹۹۵ء کی بات ہے۔معلوم ہوا کہ بابا نواز خان ہیں اور آپ کا تعلق کئی مروت سے ہے۔ان کا شار اُن درویشوں میں ہوتا تھا جو خانقا ہوں پر سالہا سال رہ کر سلوک کی منازل طے کرتے ہیں۔وہ

حضرت قبلہ بابا جی گی محفل میں اپنی بذلہ سنے طبیعت کی وجہ سے ماحول کو اکثر کشتِ زعفران بنا و سے ۔ بابا نواز خان کو پشتو کے مشہور صوفی شاعر رحمان باباً کے اشعار اَز بر تھے۔ محفل میں حضرت قبلہ بابا جی سے بوچھتے کہ حضرت! مجھے ہو لنے کی اجازت ہے؟ حضرت قبلہ بابا جی مسکرا کر فرماتے: ''نخان صاحب! بول تو آپ رہے ہیں۔'' پھر وہ پشتو کا شعر ترنم اور بلند آواز سے سناتے اور اس کا ترجمہ بھی کرتے ۔ ساری محفل محظوظ ہوتی ۔ بابا نواز خان کی سب سے بڑی خوبی بیتھی کہ آنے والے متعلقین اور ساتھیوں کے مسائل سلیقے سے حضرت قبلہ بابا بی گی کی خدمت میں نہ صرف پیش کرتے بلکہ دعا کے لیے اصرار کرتے ۔ اور وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتے کہ اکثر ساتھی اپنے مسائل انہیں زبانی بتا دیتے یا لکھ کر پکڑا وربا بابی گی کی خدمت میں رہتا ۔ حضرت بابا بی فرض باحسن وخوبی نبھاتے ۔ ان کا مستقل دیتے اور بابا بی گی کی تشریف آوری پرخان بابا اپنا فرض باحسن وخوبی نبھاتے ۔ ان کا مستقل مہمان خانے میں رہتا ۔ حضرت بابا بی گی کی اجازت سے وہ ان کی خاموثی کو تو ڑتے کہ حضرت! آپ بھور ماتے نہیں ہیں، بس خاموش رہتے ہیں، بھوتو بولا کریں جمیں فائدہ مورا کرے نہیں جابا بی میں میں اللہ رخم کرے۔'' حضرت بابا بی مسکرا کر حضرت بابا بی میں خاموش دیتے ہیں، کی تصورت بابا بی مسلمان خانے میں میں اللہ رخم کر دیادہ سے دیا دہ آپ بوں فرماتے ہیں، ''اللہ رخم کرے۔'' حضرت بابا بی میں میں میں میں اس خاموش دیا تا ہے۔

سردیوں میں سامنے برآ مدے میں بیٹے تنجی پڑھتے نظراؔتے یا پھر حضرت قبلہ بابا بی گ کے لیے بادام، پستہ،اورخشک میوہ جات سے ایک مرکب تیار کرتے جسے زکام اور رعشہ کے لیے مفید بتاتے۔ لیے مفید بتاتے۔

مدر سے کے طالب علم اپنی شرارتوں سے کہاں باز آتے ہیں؟ شدید گرمیوں میں لنگر خانے سے متصل تھنڈ سے پانی کے کولر سے بالٹی بھرتے اور بابا نواز خان پراُ ٹڈیل دیتے اور کہتے ، اب اللہ ضرور بارش برسائے گا۔ بابا نواز خان کا بستر بھیگ جاتا، وہ کپڑے خشک کرتے ، بستر دھوپ میں ڈال دیتے ، پھر حضرت قبلہؓ سے جا کرعرض کرتے ، ' حضرت جی! بارش کی دعا کریں تا کہ مخلوق خدا کوفائدہ ہواور میری بھی عزت رہ جائے۔''

طلبهاور درولیش بتاتے ہیں کہ حضرت قبله باباجیؓ کی دعاہے اکثر بارانِ رحمت برسی

اور شدیدگرمی کازور ٹوٹ جاتا۔ بابا نوازخان کا انقال مہمان خانے میں ہی ہوا۔ حضرت قبلہ بابا بی موجود سے۔ آپ نے بابا نوازخان کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔ سب کی خواہش تھی کہ تدفین خانقاہ سراجیہ کے قبرستان میں ہولیکن ان کے بیٹے اصرار کر کے تدفین کے لیے کی مروت لے گئے۔اللہ مغفرت فرما کرایئے جوارِ رحمت میں جگہ عطافرمائے، آمین۔

# چاچامحملی (ماحیمی)اوران کا نواسه محمر بوسف

خدام میں ایک صاحب حاجا محرعلی بھی تھے جو جانوروں کی عمر بھر خدمت کرتے رہے۔ وہ خودتو چلے گئے، اپنی ایک نشانی ہمارے پاس جھوڑ گئے جس کا نام محمد یوسف شاہد باگڑی ہے۔ محمد یوسف کوحضرت باباجیؓ کی خدمت کرتے دیکھا تو سیّدنا حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنه یادآ گئے جو پر دلیں بچے تھے۔خانواد وُ نبوت کے اندر خدمت سرانجام دیتے تھے۔آپ کا رنگ دکش تھا، نفقش ونگار جاذب نظر تھے۔لیکن ایک مرتبہ نبی کریم ناٹیا نے ان کا ناک صاف کیااوران کا چیرہ بھی دھویا۔ ہوا یوں کہایک مرتبدان کے چوٹ گلی، ناک ے خون نکلا۔ حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا کو نبی کریم مَّلَّا اِللّٰمُ نے صاف کرنے کا فرمایا۔آپ کو کچھ گھن آئی۔ نبی کریم ٹاٹیا نے اپنے منہ سے اس خون کوصاف کیا، پھراُس کو دھویا۔ بیدد کچھ کرسیّدہ عائشیؓ کے دل میں بھی اُسامہ کی محبت گھر کرگئی۔ شاید اِسی قسم کا مسکلہ محریوسف کے ساتھ ہوا ہے۔اس کا رنگ اور شکل تو اتنی جاذب نظر نہیں مگراُس کی خدمت اور فیدا کاری نے قبلہ حضرت بایا جی گواُس کی طرف ماکل کر دیا۔حضرت بایا جی ؓ کے بیاری کے تین حیار سالوں میں رات کی ڈیوٹی محمہ یوسف کی ہوتی تھی ۔ حضرت کودوا پیش کرنا، یانی بلانا، دودھ چائے پیش کرنا، بیشاب والا برتن دینا، ہاتھ دھلانا، تیمیم کرانا، بستریر لیٹے ہوئے ہوتے تو کروٹ تبدیل کرانا، تھک جاتے تو اُٹھا کر بٹھا دینا، آنے جانے والوں کی ملا قات کا اہتمام کرنا — ساری رات کی ڈیوٹی محمد پوسف کی ہوتی تھی۔

#### جنت كا دروازه

صاحبزادہ عزیز احمد صاحب مدظاء فرماتے ہیں کہ ہم بھائیوں میں سے ایک بھائی کہ ہم بھائیوں میں سے ایک بھائی بھی رات کے وقت حضرت بابا جی گئے کمرے میں سوتے تھے۔ مگر رات کے وقت جب حضرت بابا جی گو خدمت کی ضرورت بڑتی تو یوسف ہی کو آواز دیتے۔ صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ اور کوئی جنت میں جائے نہ جائے یوسف ضرور جنت میں جائے گا کیونکہ رات کے اندھیرے میں بااعتاد خادم حضرت بابا جی گو یوسف ہی معلوم ہوتا تھا۔ خود میرے ساتھ بھی محمد یوسف صاحب کی بھی ٹیلیفون پر بات ہوتی اور میں پوچھتا کہ کہاں بیٹھے ہوتو ساتھ بھی محمد یوسف صاحب کی بھی ٹیلیفون پر بات ہوتی اور میں پوچھتا کہ کہاں بیٹھے ہوتو جواب دیتے کہ جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوں۔

## لنكركاا ننظام

تمام رات جاگ اور بیٹھ کر یا کچھ لیٹ کر ہوشیاری سے حضرت بابا بی گی خدمت کرتے کرتے گذارد سے اور شیخ کی نماز باجماعت پڑھ کر لیٹ جاتے ۔اسیامحسوں ہوتا کہ اب محمد یوسف صاحب پورا دن سوئیں گے لیکن نہیں، گیارہ بجے دستر خوان بچھواتے، مہمانوں میں لنگرا پی گرانی میں تقسیم کرواتے اور ایک ایک مہمان کی ضرورت پوری کرتے۔ قبلہ حضرت بابا جی سے ملاقات کا بندوبست کرتے ۔جس طرح بس کی سواریاں کشر المزاج ہوتے ہیں۔ ہرایک کوسلی بخش ہوتی ہیں اِسی طرح لنگر خانہ کے مہمان بھی مختلف المزاج ہوتے ہیں۔ ہرایک کوسلی بخش جواب دینا محمد یوسف ہی کوزیب دیتا ہے۔فہزاہ اللّٰہ احسن المجزاء. بڑے آدمیوں کے ساتھ رہے رہے بعض لوگوں میں بڑائی آ جاتی ہے، مگر کیا مجال ہے جومجہ یوسف عاجزی کا دامن چھوڑ دے۔ ہروقت مسکراتے قبلہ بابا جی گی یادا سی کامعمول ہے۔

# حكيم سلطان محمودصاحب

جب شبح کے وقت محمد یوسف اپنی ذمہ داری اداکر کے چار پائی پر پہنچ جا تا تو محتر م حکیم سلطان محمود صاحب ختم شریف سے فارغ ہوکر حضرت باباجیؓ کے کمرے میں پہنچ جاتے

www.besturdubooks.wordpress.com

تھے۔ حکیم صاحب ۱۹۷۸ء میں خانقاہ شریف حاضر ہوئے۔ متند حکیم ہیں اور بجلی میں ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے۔ دونوں فنوں میں شُد بُدر کھتے ہیں لیکن بجلی کی نسبت طبابت میں وافر دسترس ہے۔ خانقاہ شریف میں دُھی اور بیارلوگوں کا تانتا بندھار ہتا ہے۔ ہرا یک کو نہایت مجھاہوا مشورہ دیتے ہیں اور دواموجود ہوتو وہ بھی دیتے ہیں۔

دن کے وقت قبلہ حضرت باباجیؒ کے آرام کا وقت کم ہوتا تھا۔ کبھی مستورات کی ملاقات ہوتی تو حکیم صاحب باہر آجاتے اور باہر موجود لوگوں کو تعویذ یا نسخہ دینے میں مصروف ہوجاتے یا کتابوں کی الماری کھول کر بیٹھ جاتے۔ جس ساتھی کوسلسلہ پاک کی کتاب خرید نی ہوتی ، خرید لیتا۔ یہاں سے فارغ ہوکر لائبر ریک کھول کر کتابوں کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہوجاتے۔ پھر اندر سے آواز آجاتی تو دوڑ کر حضرت باباجیؒ کی خدمت میں پہنچ جاتے۔

## حكيم صاحب كى ذمه داريان

تک جاری رہتی۔ حکیم صاحب عشاء کی نماز کے بعد تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک حضرت باباجیؓ کی خدمت میں رہتے۔اس کے بعد محمد پوسف صاحب پہنچ جاتے اورا پنی ذمہ داری سنجال لیتے۔

### قارى ريحان الله

اُن دونوں حضرات کی خدمت کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت پڑھانے کی ذمہ داری محترم قاری ریحان اللہ خان صاحب کی تھی۔ ۲۰۰۲ء تک قاری انیس الرحمٰن ؓ رحیم یارخان والے (مدرس مدرسہ عربیہ سعدیہ) حضرت باباجی ؓ کو نماز با جماعت پڑھانے کے ذمہ دار سے مستعدی سے حقے۔ ان کی جواں مرگی کے بعد قاری ریحان اللہ خان نے بیذ مہ داری نہایت مستعدی سے ادا کی۔ جو نہی اذان حتم ہوتی، پانچوں وقت قاری صاحب حضرت باباجی ؓ کے کمرے میں داخل ہوجاتے اور حکیم صاحب یا محمد یوسف صاحب کے معاون بن جاتے ۔ شفیں بچھاتے داخل ہوجاتے اور حکیم صاحب یا محمد یوسف صاحب کے معاون بن جاتے ۔ شفیں بچھاتے اور نماز پڑھاتے ۔ اس کے بعد مدرسہ میں پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے ۔ حضرت باباجیؓ کی رحلت کا صدمہ تمام متعلقین کی طرح قاری ریحان اللہ صاحب کو مخر میں ہوا۔ مگر قاری صاحب حضرت باباجیؓ کی امامت کی خدمت اور پُخ وقتہ زیارت کے شرف محمد وقتی کی تاب نہ لا سکے اور یوں گئی ماہ سے گھر میں محزون وملول بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحتِ کا ملہ عاجلہ مستمرہ وعطافرہائے اور پھر صفاتِ مقبولہ ومرضیہ عند اللہ کے ساتھ مدرسہ اور خصوتِ کا ملہ عاجلہ مستمرہ وعطافرہ اور پھر صفاتِ مقبولہ ومرضیہ عند اللہ کے ساتھ مدرسہ اور خاتھ ہوگی خدمت میں مشغول ہوں ، آمین۔

### خدابخش

جب سے میں خانقاہ شریف میں حاضر ہوا ہوں ایک درجن سے زیادہ خدام خدمت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہوگئے ہیں۔ایک خادم ایسے ہیں جن کا نام خدا بخش ہے۔وہ کھر پاجھاڑ وہاتھ میں لیے ہروفت لنگر کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

### نصيراحمه خياط

سر گودھامیں ایک خیاط ہے نصیراحمد، بابا جی سے اپنی محبت اور عقیدت کے دووا قعات اس نے مجھے سنائے۔

ایک بار چناب نگرختم نبوت کا نفرنس ہور ہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا۔ یہ واقعہ ظہرا ورعصر کے درمیان کا ہے۔ حضرت قبلہ تیٹے پر تشریف فرما تھے۔ میرے بی میں خیال آیا، بابا بی گو پیاس گی ہوگی، میں شیٹری بول لے آؤں۔ ایک تو بابا بی گے دل سے دعا نکلے گی، دوسراا گر بوتل کچھ نچ رہی تو حضرت کا تبرک میرا مقدر ہوجائے گا۔ میں ایک گلاس میں کولڈ ڈرنک لے آیا۔ بابا بی گے ساتھ مولا نا حضرت سیّر نفیس شاہ صاحب ؓ رونق افر وز تھے۔ آپ نے چند گلوٹ سیّر نفیس شاہ صاحب ؓ کوتھا دیا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ میں تو تبرک سے محروم رہ گیا۔ ابھی یہ خیال دل سے گزرا ہی تھا کہ بابا بی گئے نے سیّر نفیس شاہ صاحب کے ہاتھ سے گلاس لے کر مجھے دیتے ہوئے کہا: ''ایہہ توں پی جا۔' (یہ وُ پی صاحب کے ہاتھ سے گلاس لے کر مجھے دیتے ہوئے کہا: ''ایہہ توں پی جا۔' (یہ وُ پی

ایک بارکاذکر ہے، مولا ناطوفانی صاحب نے مجھے فرمایا کہ مولا نامصطفیٰ صاحب، جو چناب بگرمسلم کالونی کی مسجد کے خطیب ہیں، ان کے ہاں کسی کا انتقال ہوگیا ہے، لہذاتم نے ان کی جگہ وہاں پہنچ کر خطبہ دینا ہے۔ حضرت قبلہ ہُر گودھا موجود تھا ورآپؓ نے بھی چناب گرکے لیے نکلنا تھا۔ مولا ناطوفانی صاحب نے حضرت سے عرض کی کہ نصیراحمد کو ساتھ لیتے جا ئیں، اس نے مسلم کالونی کی مسجد میں جمعہ پڑھانا ہے۔ میں حضرت تی ہم سفری پر سرشار تھا۔ حضرت قبلہ نے چناب گرم محلس احرار کے پروگرام میں شامل ہونا تھا۔ جب ہم چناب گر میں داخل ہوئے تو حضرت قبلہ نے مجلس احرار کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تشریف لے کالونی چھوڑ ااور پھروالیسی پرمجلس احرار کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تشریف لے کالونی چھوڑ ااور پھروالیسی پرمجلس احرار کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تشریف لے کالونی چھوڑ ااور پھروالیسی پرمجلس احرار کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تشریف لے کئے۔ بہ حضرت کی مجھوٹ یہ میں میں عامل شفقت تھی۔

# معالجين

اس عالم میں کسی شے کو دوام نہیں۔ خوثی کے تعاقب میں غم ، صحت کے تعاقب میں بیاری ، جوانی کے تعاقب میں بر رھا پا ، غنا کے تعاقب میں نقر ، اور زندگی کے تعاقب میں موت لگی ہوئی ہے۔ چنا نچہ بابا جی کی زندگی میں مختلف عوارض پیش آئے اور اللہ نے اپنے کرم سے شفا بھی عطا کی لیکن آپ کو پیش آنے والی ہر تکلیف ، ہر بیاری میں آپ کاروبیعام انسانوں سے مختلف تھا۔ آپ کے صبر نے ہمیں حیران کیے رکھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بابا جی جیسا صابر نہیں دیکھا۔

اولیاء وسلحاء کے علاج کو معالجین اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ہماری خانقاہ کے ایک باوقار درویش تھے جن کا نام صوفی مجرعبداللہ تھا۔ آپ نے طویل عمریائی اور خانقاہ کے قبرستان میں وفن ہوئے۔ ان کے پاس شیشے کا ایک مرتبان تھا، جس میں'' کرنجو ہے گ گولیاں''رکھتے تھے۔ یہ بخار کا تیر بہدف علاج تھا۔ ایک گولی میج اور شام کھانی پڑتی تھی۔ جس کے بعد کھل کے پسینہ آتا اور بخار اُتر جاتا۔ گھر اور درویشوں کے درمیان یہ بات مشہور مھی کہ صوفی صاحب کے پاس کرنجو ہے گی گولیاں ہیں۔ باباجی گو بھی بخار ہوتا تو کرنجو ہے گولیاں میں۔ باباجی گو بھی بخار ہوتا تو کرنجو ہے گولیاں میں۔ باباجی گو بھی بخار ہوتا تو کرنجو ہے گولیاں میں۔ باباجی گو بھی بخار ہوتا تو کرنجو ہے گولیاں میں۔ باباجی گو بھی بخار ہوتا تو کرنجو ہے گولیاں میں۔ باباجی گو بھی بخار ہوتا تو کرنجو ہے گولیاں میں۔ باباجی گولیاں میں۔ باباجی گو بھی بخار ہوتا تو کرنجو ہے گولیاں میں۔ باباجی گو بھی بخار ہوتا تو کرنجو ہے گولیاں میں۔ باباجی گولیاں میں کے باب کی گولیاں میں کولیاں کولیاں میں کولیاں کولیاں میں کولیاں میں کولیاں میں کولیاں میں کولیاں میں کولیاں کولیاں میں کولیاں میں کولیاں میں کول

# حكيم عبدالرحيم خان

ہمارے بچپن میں اگر باباجی گوکوئی تکلیف ہوتی تو میانوالی سے حکیم عبدالرحیم خان صاحب تشریف لاتے۔ حکیم عبدالرحیم خان کا شارحاذق اطباء میں ہوتا تھا۔ ملک بھرسے

www.besturdubooks.wordpress.com

لوگ علاج کے لیے میانوالی کا رُخ کرتے تھے۔ برادرم عزیز احمد صاحب جن دنوں دارالعلوم کبیر والا میں زیرتعلیم تھاس دور کا ایک مکتوب، جو بابا جی گنے لالہ جی کے نام لکھا، اس میں حکیم صاحب سے علاج کا ذکر ملتاہے:

بَعُدَ الْحَمُدِ وَالصَّلَوْةِ وَإِرْسَالِ التَّسُلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ. فقيرابوالخليل خان مُحَمَّ عَلَى عنہ كَلَ طرف ہے عزیز معزیز احمد سلمہ اللہ تعالی مطالعہ کریں کہ آپ كا خط ملا۔ حالات ہے آگاہی ہوئی۔ فقیر ۲۳ رفر وری جعہ كووا پس گھر آگیا تھا۔ واپسی پر طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ خصوصاً بچھلی رات كو تكلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ گئی روز ہے جبح كی نماز كے لیے مسجد نہیں جاسكتا۔ رات كی اس تكلیف كی وجہ ہے باہر جانا کسی طرح بھی موزوں نہیں۔ دو چار روز ہے ماسكتا۔ رات كی اس تكلیف كی وجہ ہے باہر جانا کسی طرح بھی موزوں نہیں۔ دو چار روز ہے ہے معلم عبدالرحیم خال صاحب كا علاج شروع كيا ہے۔ اللہ تعالی مفید كرے۔ آمین۔ مسلسل اور پابندی كے ساتھ جارى رکھیں۔ علیم صاحب كے علاج ہو اکری وراحتیا طرب ہے۔ گھر میں ہر طرح عافیت ہے۔ سب چھوٹے بڑے راضی خوشی اور صحت كے ساتھ رہا ہے۔ گھر میں ہر طرح عافیت ہے۔ سب چھوٹے بڑے راضی خوشی اور صحت کے ساتھ ہیں۔ وَ الْسَلَام والْسَلَام اللہ عَلَی ذَلِکَ ... والسّلام النہ ہیں۔ وَ الْحَمُمُ لِلَّٰهِ عَلَی ذَلِکَ ... والسّلام از خانقاہ سراجیہ النہ علی ذلِکک ... والسّلام از خانقاہ سراجیہ النہ علی ذلِک ... والسّلام از خانقاہ سراجیہ النہ علی دُلِکَ ... والسّلام از خانقاہ سراجیہ النہ علی دُلِک ... والسّلام النہ اللہ علی دُلُولِ عَلَی دُلُولِ اللہ عَلَی دُلُولُ وَ اللہ اللہ وَلَامُ اللہ اللہ عَلَی دُلُولُ وَ اللہ اللہ عَلَی دُلُولُ وَ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی دُلُولُ وَ اللّٰ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ اللّٰ وَ وَ اللّٰ وَ

# حكيم حنيف الله صاحب

ملتان کے زبدہ الحکماء حکیم حنیف الله صاحب جب تک حیات رہے آپ کا خانقاہ سراجیہ کے ساتھ تعلق انتہائی مربوط اور مضبوط رہا۔ آپ باباجی کے ان معالجین میں شار ہوتے ہیں جو پوری عقیدت، محبت اور انتہاک سے اپنے شخ کا در دمحسوس کر کے علاج کرتے ہیں۔ پرانی بات ہے مجھسن (سال) یا ذہیں۔ باگر سرگا نہ سے ملتان جاتے ہوئے باباجی کی کارکا ایکسٹرنٹ ہوگیا۔ اتنایادہ کہ گردن کے مہرے میں تکلیف کی وجہ سے باباجی کے کھر عصہ صنیف الله صاحب بہار پرسی فنے کچھ عرصہ Cervical Collar استعمال فرمایا تھا۔ حکیم حنیف الله صاحب بہار پرسی

کے لیے خانقاہ پاک آئے تو آپ نے صاحبزادہ محمد عابدصاحبؓ سے کہا کہ حضرت قبلہ کا علاج ممکن ہے۔ یہ Collar بھی اتر جائے گالیکن ایک شرط ہے۔

صاحبزادہ محمد عابدؓ نے کہا، آپ شرط کو چھوڑیں، علاج اگر کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔

حکیم صاحب نے کہا،''علاج میں انشاء اللہ ضرور کروں گالیکن شرط یہ ہے کہ علاج کے دوران کوئی مداخلت نہیں کرےگا۔ کیونکہ میرے علاج کے دوران الیمی کیفیت بھی آسکتی ہے کہ در کیھنے میں میمسوس ہوگا کہ اس نقاحت سے بہتر تھا کہ علاج ہی نہ کرایا ہوتا۔''

صاحبِزادہ محمدعا بدُّنے فرمایا کہ تمیں منظورہے، آپ علاج نثروع کریں۔

باباجی گوملتان لے جایا گیا۔ وہاں آپ ؒ نے قریباً مہینہ بھر قیام کیااور حکیم صاحب نے علاج کیا۔ اللہ نے کمل شفاعطا کی۔اور واقعی علاج کے دوران ایسے مرحلے آئے کہ باباجی گو دکھ کر دل کا پہنے لگا تھا کہ اللہ خیر کرے۔ حکیم حنیف اللہ صاحب ؒ اپنی زندگی میں متعدد بار خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔ آپ کا قیام ہمیشہ شبیح خانے میں ہوتا۔ باباجی ؒ خصوصی توجہ فرماتے اور آپ کے کھانے اور آرام کی تاکید کرتے۔

# باباجی کے گرانے سے حکیم حنیف اللہ کی محبت

بابا جی کے معالجین ہمارے ساتھ بھی محبت کا وہی برتاؤ کرتے جو وہ بابا جی سے فرماتے۔ ملتان جانے پر ہمیشہ کیم حنیف اللہ صاحب مجھے دوڈ بیاں جوارش جالینوں کی دیتے ہوئے فرماتے۔ ایک آپ نے حضرت قبلہ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اور دوسری آپ کے دصال کے بعد آپ کے بیٹے کیم خلیل بھی نسبت کی لاح کے لیے ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے کیم خلیل بھی نسبت کی لاح رکھنے والے انسان ہیں۔ ایک بارماتان گیا۔ جب کیم خلیل صاحب کے مطب سے چائے پی کر چلنے لگا تو انہوں نے کہا کہ لالہ! جوارش جالینوں کی بیڈ بیا آپ نے بابا جی خدمت میں پیش کرنی ہے اور دوسری آپ کے لیے۔

باباجیؓ کے وصال کے بعد حکیم خلیل صاحب ماشاء اللہ نسبت نبھا رہے ہیں۔اسی

طرح خانقاہ پاک تشریف لاتے ہیں۔ زندہ دل یعقوب خان خاکوانی حکیم صاحب کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ زندہ دل یعقوب خان خاکوانی حکیم صاحب کے پہنچنے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ تبیح خانے میں گھرتے ہیں اور جھے یہا کرتے ہیں کہ لالہ! حیائے آپ کے گھرسے پینی ہے۔ جھے بہت اچھا لگتاہے۔

# ڈاکٹر خالدخا کوانی صاحب

بقول برادرم عزیز احمر، ایک بار بابا جی گی ٹا نگ پر پھوڑا نکلا، جس سے آپ گو بہت تکلیف تھی۔ ڈاکٹر خالد خاکوانی صاحب نے معائنہ کے بعد آپریش تجویز کیا۔ لیکن بابا جی آپریش پر راضی نہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ صرف ادویہ سے علاج ممکن نہیں ہے۔ مشورہ ہوا تو برادرم عزیز احمد نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ کوئی تدبیر کرنی پڑے گ۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، وہ کیسے؟ بھائی جی نے کہا کہ بابا جی سے کہا جائے کہ میا نوالی پی ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، وہ کیسے؟ بھائی جی امید ہے بابا جی سے کہا جائے کہ اور پی اے ایف ہسپتال بینے کرآپ گوسیدھا آپریش روم لے جایا جائے۔ بابا جی سے ڈاکٹر صاحب نے عرض کی تو بابا جی سے ڈاکٹر صاحب نے عرض کی تو بابا جی سے ڈاکٹر صاحب نے عرض کی تو بابا جی سے ڈاکٹر صاحب نے عرض کی تو بابا جی سے داللہ نے کرم کیا اور بہت جلدوہ تکلیف دور ہوگئی۔ جایا گیا اور آپریشن کے بعداللہ نے کرم کیا اور بہت جلدوہ تکلیف دور ہوگئی۔

ڈاکٹر خالد خاکوانی صاحب کے والدِ گرامی فضل محمود خان خاکوانی صاحب کامشہور واقعہ ہے۔ آپ محکمہ پولیس میں ایس پی کے عہدے پر فائز تھے۔ ایک بار آپ کاٹر انسفر کوئٹہ ہوگیا۔ آپ ماتان سے بذر بعدریل کوئٹہ جارہے تھے۔ آپ کا حلیہ متشرع اور سر پر جالی والی ٹو پی تھی۔ ریل کے درجہ اوّل میں ایک فوجی کیٹین آپ کا ہم سفر تھا۔ سفر کے دوران کسی اسٹیشن پرٹرین رکی۔ آپ اتر نے لگے تو کیٹین نے کہا کہ مولوی صاحب! میرے لیے پانی الیتے آئیں اور مجھے چائے بھی لادیں۔ آپ نے بلا چون و چرا اُس کی بات مان لی۔ کوئٹہ تک کے سفر میں وہ آپ کا مخدوم اور آپ اس کے خادم بن کر اُس کی خدمت کرتے رہے۔

جب کوئے قریب آیا تو اُس نے کہا کہ مولوی صاحب! آپ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ میرا سامان دروازے تک لے جائیں اورا تار نے میں میری مدد کریں۔ آپ نے کہا کہ بہت اچھا۔ جبٹرین کوئٹے پلیٹ فارم پررکی تو وہاں کا ایس پی، عملے سمیت آپ کو لینے آیا ہوا تھا۔ آپ جیسے ہی ٹرین سے اترے، ٹھک ٹھک سیلوٹ ۔ کیپٹن صاحب پریشان ہوئے کہ میں نے آپ جیسے ہی ٹرین سے اترے، ٹھک ٹھک سیلوٹ ۔ کیپٹن صاحب پریشان ہوئے کہ میں نے آپ کوئٹے نے آپ کا تعارف کرایا۔ کیپٹن نے کہا کہ آپ محصمعاف کر دیں مجھ سے بھول ہوگئی۔ آپ نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا! کوئی بات نہیں۔ آپ محصمعاف کر دیں مجھ سے بھول ہوگئی۔ آپ نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا! کوئی بات نہیں۔ جس ادارے میں تمہیں تربیت ملی جاور جہاں سے ہمیں تربیت ملی جو ہاں کا ندازیہی ہے اور جہاں سے ہمیں تربیت ملی میں تربیت ملی کے وہاں کا قرینہ یہی تھا۔

اولیاء کے قدموں کے بیٹھنے کے بیٹمرات ہیں کہ انسان کے نسس میں سے''میں''کا کا ٹانکل جاتا ہے۔ انسان اپنا کر وفر، شان وشوکت بھول کر اللہ سے جڑ جاتا ہے اور پیعلق اسے انسان بنادیتا ہے۔ اس کا ہرممل، ہرقدم، ہرسوچ اور ہرزاویہ حضورا کرم ٹاٹیٹا کی سنت کی پیروی قراریا تاہے۔

اس طرح ایک بارڈ اکٹر خالد خاکوانی خانقاہ پاک تشریف لائے۔ مجھے میرے والد صاحب نے کہا کہ میا نوالی سول ہپتال کے ایم ایس کو ایک مریض کا معائنہ کرانا ہے۔ وہ ڈاکٹر خالد صاحب کا سٹوڈ نٹ ہے، تم ڈاکٹر صاحب کوساتھ لے کرچلے جاؤ، آسانی ہو جائے گی۔ جب ہم میا نوالی پنچے تو ہپتال میں کھوے سے کھوا چپل رہا تھا۔ ہم گیلری میں کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے مکمل کے کرتے کی بغلی جیب سے مسواک جھا تک رہی کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے مکمل کے کرتے کی بغلی جیب سے مسواک جھا تک رہی تھی۔ سر پر جالی کی ٹو پی تھی۔ آپ نے ایم ایس کے اٹینڈنٹ سے کہا کہ یہ چپٹ اندر لیت جاؤ۔ اٹینڈنٹ نے کہا کہ باباجی! آپ ایک طرف کھڑے ہوں۔ ایم ایس صاحب آپ جاؤ۔ اٹینڈ نٹ نے کہا کہ باباجی! آپ ایک طرف کھڑے ہوں۔ ایم ایس صاحب دیوار کے کے لیے فارغ نہیں بیٹھے۔ میٹنگ ہور ہی ہے۔ جی بہت اچھا کہہ کرڈ اکٹر صاحب دیوار کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ کافی دیرگز رگئی۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اندر جاکرایم ایس کوآپ کیآ مدکی اطلاع کروں؟ فرمایا کنہیں وہ مصروف ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی ، ہم انتظار کر

لیتے ہیں۔ جب میری برداشت جواب دے گئ تو میں نے اٹینڈنٹ سے کہا کہ بھائی صاحب! یہ پکڑو چٹ، اندر جاکرایم ایس صاحب سے کہو کہ ملتان نشتر میڈیکل کالج سے ان کے پروفیسر ڈاکٹر خالدخان گھٹے سے انظار کررہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی چٹ اندر پکڑائی، ایم ایس ایک سینڈ میں نمودار ہوا۔ آپ کی بے صر تکریم کی۔ انظار کی معذرت کی۔ اٹینڈ نٹ کوڈ انٹ پلائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا! اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے۔

# ذاكرمطيع الرحن شهيد

معالجین میں ڈاکٹر مطیع الرحمٰن شہید گاتعلق لا ہور سے تھا۔ آپ بہت نفیس الطبع اور زم خو طبیعت کے مالک تھے۔ پھوپھی (والدہ سعیداحمہ) کوقریباً ۲۶،۲۵ رسال جوڑوں کی تکلیف رہی۔ آپ نے کمال صبر اور حوصلے سے وقت گزارا۔ میں نے اپنی زندگی میں علالت کے دوران پھوپھوکے منہ سے بھی کوئی شکایت کا کلمہ نہیں سنا۔ ڈاکٹر مطیع الرحمان لا ہور سے مہینے میں ایک دوبار لازی تشریف لاتے۔ پھپھوکی جو بھی دوا تجویز فرماتے پاکستانی دواؤں پر انحصار کے بجائے ہمیشہ انگلینڈ اور امریکہ سے دوا منگواتے۔ جن دنوں Gold Injections کا کورس کرایا، انگلینڈ کے سفر کے دوران وہ خود وہاں سے لے کر آئے کیونکہ پاکستان میں یہ میسر نہیں تھے۔ باباجی گی صحت کا مکمل خیال رکھتے۔ آپ باباجی گے نسخے میں کم سے کم دوا شہو بزکرتے۔

میں بابا بی گے ساتھ عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا۔ ایک روز ظہر کی نماز کے بعدا قامت گاہ لوٹ رہا تھا۔ بابا بی میر کے ساتھ عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا۔ ایک روز ظہر کی نماز کے ۔ کمرے میں بینج کرمیں نے عرض کیا کہ بابا بی آ کہیں دردتو نہیں؟ آپ نے اپنا عمامہ اتار کر تکھے کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا کہیں جس کے لیکن ایک عجیب سی تھا وٹ ہے، چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد، حرم پاک میں ڈاکٹر مطیع الرحمٰن صاحب سے میں نے بابا جی گی کیفیت

عرض کی اور کوئی دوائی تجویز کرنے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دوائی تو ذہن میں ہے، دعا کریں کے میں مل جائے۔عشاء کی نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب اور میں مختلف میڈ یکل سٹورز پر گئے۔ایک سٹور سے مطلوبہ انجکشن مل گیا۔عشاء کے کھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے عض کیا کہ حضرت! انجکشن لگانا ہے۔ آپؓ نے مسکرا کر کہا کہ وہ کس لیے بھئ؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لالہ حامد کا اصرار ہے کہ بابا جی گوتھکا وٹ ہوجاتی ہے۔ آپؓ نے بازو سے قمیض اٹھائی اور فرمایا، بہت اچھا بھئی۔ پھر بابا جی گوتھکا وٹ بوچھا کہ کتنے انجکشن لگیں بازو سے قمیض اٹھائی اور فرمایا، بہت اچھا بھئی۔ پھر بابا جی گئے نے بوچھا کہ کتنے انجکشن لگیں بازو سے کہا کہ حضرت! صرف ایک۔

ڈاکٹر مطیع الرحمٰن صاحب جب بھی خانقاہ پاک آتے برادرم خلیل احمہ کے ڈرائنگ روم میں لوگوں کا تانتا بندھ جاتا۔ ڈاکٹر صاحب خوش دلی سے سب کے لیے نسخہ تجویز کرتے۔ایک بارلا ہورا پنے کلینک سے گھر تشریف لا رہے تھے کہ سی سفاک نے گھر کے قریب آپ پر فائز نگ کردی۔باباجی گوان کی موت کا بہت قاتی تھا۔

# حكيم عبدالرحمٰن صاحب (خوشاب والے)

خوشاب کے حکیم چن پیرصاحب حضرتِ اعلیٰ مولانا ابوالسعداحمد خان کے معالجین میں سے تھے۔ وہ اپنی پوری عمر خانقاہ پاک سے وابستہ رہے۔ آپ کے بیٹے حکیم عبدالرحمٰن بھی اپنی زندگی میں خانقاہ سراجیہ سے وابستہ رہے۔ بابا جی کی خدمت میں تشریف لاتے تو ''سفوف راحت' اور''حپ عبر' بڑی محبت سے پیش کرتے۔ وہ میرے والدصاحب کے بہت گہرے دوست تھے۔ میرے والد جب بھی خوشاب جاتے حکیم عبدالرحمٰن صاحب کے ہاں گھہرتے۔ آخری عمر میں حکیم صاحب خاندانی ناچا قیوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنی کروڑوں کی جائیداداور حویلی چھوڑ کر خانقاہ پاک آگئے۔ صبح گیارہ بج کا وقت ہوگا۔ بابا جی السیخ جرے میں تشریف فرما تھے۔ حکیم صاحب نے چشم نم کے ساتھ اپناد کھ سایا اور مستقل ایٹ افاہ شریف میں رہنے کی اجازت طلب کی۔ بابا جی ؓ نے فرمایا کہ حکیم صاحب! یہ آپ کا اپنا خانقاہ شریف میں رہنے کی اجازت طلب کی۔ بابا جی ؓ نے فرمایا کہ حکیم صاحب! یہ آپ کا اپنا

گھرہے،اجازت کی ضرورت نہیں۔آپ کو یہاں انشاء اللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
دوسرے روز میرے والدصاحب سے علیم صاحب نے کہا کہا گر جمھے موت آجائے
تو میری درخواست ہے کہ جمھے اپنے قبرستان میں دوگز زمین دے دیں،اللہ آپ کو اِس کا اجر
دےگا۔ان کے چہرے پروقت کی را کھ کے سوا کچھنہ تھا۔ حکیم عبدالرحمٰن کچھ دن بعد بابا جی گم مخفل میں بیٹھے تھے۔اچانک بولے کہ ایک بات کہنے کی جسارت کرسکتا ہوں؟

بابا جی نے سرا گھا کرفر مایا کہ جلیم صاحب! آپ جگم کیا کریں۔انہوں نے کہا کہ جی حکم کی گتا خی تو ممکن ہی نہیں۔حضرت! میری زندگی کی جمع پونجی جو میرے پاس بچی ہے وہ نوے ہزاررو پے ہے۔آپ بیرقم رکھ لیس اوراس میں اپنی طرف سے رقم ملا کر کتب خانے سے مشرقی سمت درویشوں کے کمروں کی جو قطار ہے اس کے سامنے برآ مدہ بنوا دیں۔ درویش اس برآ مدے کے نیچے بیٹھیں گے۔میرا ورتو کوئی عمل نہیں ممکن ہے اللہ اسی کے صدقے مجھے بخش دے۔ بابا جی نے فر مایا کہ ضرور ، انشاء اللہ برآ مدہ بن جائے گا۔اورا گلے چندروز میں کام شروع کرا دیا۔ برآ مدہ مکمل ہوگیا۔ حکیم صاحب کی بینائی بہت کمزور ہو چلی چندروز میں کام شروع کرا دیا۔ برآ مدہ مکمل ہوگیا۔ حکیم صاحب کی بینائی بہت کمزور ہو چلی کئریاں چن کرآ ہے ومزاج کے مطابق دلیہ یا جو حکیم صاحب کی خواہش ہوتی بنادیا کرتا تھا۔ لکڑیاں چن کرآ ہے ومزاج کے مطابق دلیہ یا جو حکیم صاحب کی خواہش ہوتی بنادیا کرتا تھا۔ ایک دن موت نے آ واز دی اور حکیم صاحب نے لبیک کہا اور خانقاہ پاک کے قبرستان میں مرفون ہوئے۔

# ڈاکٹرمحمدانورکنور،ڈاکٹر رانااختر اورڈاکٹر طارق مسعود

اٹا مک انر جی ہیپتال کے ہمارے محترم ڈاکٹر محمد انوار کنور اور ڈاکٹر اختر کے ساتھ گھریلو مراسم ہیں۔ بابا جی کی کسی بھی تکلیف میں ہم نے بلایا تو وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے تشریف لاتے اور علاج میں کوئی کسر نہا تھار کھتے۔ ہماری خانقاہ سے ملحقہ آبادی میں ڈاکٹر طارق مسعود کی موجودگی اور ان کا ذاتی کلینک ہمارے پسماندہ اور غربت کی چگی

میں پسے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ہم نے اس صحرامیں وقت کے ساتھ بہت د کھ کاٹے ہیں۔ایک وہ وقت تھا جبکہ میا نوالی کوئی ڈاکٹر میسر ہوتا تھا اور ذرائع آمد ورفت نہ ہونے کے برابر تھے۔

## يروفيسر ڈاکٹر محمد عنایت اللہ صاحب

کی سال پہلے کی بات ہے،ایک دن میں مغرب کی نماز کے لیے گھر سے نکلا توتسیج خانے کے سامنے ایک صاحب چاریائی پر بیٹھے تھے۔ سر پر قراقلی ٹو بی اورلباس اُ جلا تھا۔ میں سلام کر کے گزر گیا۔ یو چھنے پرمعلوم ہوا کہ آپ ڈاکٹر عنایت اللہ ہیں۔ آپ کا تعلق ملتان سے ہے اور باباجی کے مرید اور معالج ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک دوبار معانقہ اور علیک سلیک ہوئی لیکن آپ کے چیرے پر شجیدگی اور رُعب کی وجہ سے میری تو بے تکلّفا نہ گفتگو کی ہمت نہ پڑی۔ جی پیرچاہتا تھا کہ میں آپ سے بہت ہی باتیں کروں۔ جی کیوں چا ہتا تھا؟....اس کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔بس روح کی Frequency تھینچ رہی ہوتی ہے۔ ایک بار ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو میرے دوست سیّد ذوالکفل بخاری بھی ساتھ تھے۔اس روز ڈاکٹر صاحب سے کمل تعارف ہوا۔ جامع مسجد نشتر میڈیکل کالج کے خطیب مولا نا حبیب الرحمٰن ماشمی اور سیٹھ جا برعلی صاحب بھی ساتھ تھے۔ پھروقت کے ساتھ تے تکلفی کے دریجے کھل گئے۔ایک روز سب نے میرے غریب خانے پر چائے لی۔ پھر محبتوں کا سلسلہ زلف یار کی طرح دراز ہوتا گیا۔ایک بارسر دیوں میں ناچیز کے گھر سب کھانا کھارہے تھے۔ دعوت شیراز میں کو فتے بھی تھے۔مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب نے کہا کہ بھئی! کھاناسب اچھاہے کی نمکین لڈوسب سے زیادہ لذیذ ہیں۔

آخری برسوں میں جب باباجی علیل تھے، ہر تکلیف میں ڈاکٹر عنایت صاحب نے مکمل انہاک سے آپ کا علاج کیا۔ نہ صرف علاج کیا بلکہ مرض کے متعلقہ دوسرے ڈاکٹروں سے رابطے میں رہ کر باباجیؓ کے علاج اور آ رام کا مکمل خیال رکھا۔ ٹیلیفونک رابطہ

اپنی جگہ، ڈاکٹر صاحب مہینے میں ایک بار صرف بابا جن گی زیارت، بیار پرسی اور کیفیت در کیھنے کے لیے تشریف لاتے۔عشاق کے مزاح اور سلسلے عجیب ہوتے ہیں۔ ملتان سے خانقاہ سراجید کی مسافت ۱۳۵۰ کلومیٹر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا معمول رہا کہ وہ نمازِ فجر پڑھ کے ملتان سے نکلتے۔ دو پہر کا کھانا، ظہر اور نمازِ عصر تک بابا جن گی خدمت میں اور نمازِ عصر پڑھ کر واپسی کی اجازت لے لیتے۔ بھی ہفتہ کے روز تشریف لاتے اور اتو ارکوآپ کی واپسی ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، میں نے بھی ان کے چہرے پرسفر کی تکان نہیں دیکھی۔ تر واپسی ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، میں کہیں قریب دس پندرہ کلومیٹر کی مسافت سے تشریف لارے ہیں۔

### ڈاکٹر محمد عنایت اللہ صاحب کی بیعت

خانقاہ پاک آج سے قریباً دس بارہ برس قبل ماہ رمضان میں آپ ایک دوست کی وست کی وساطت سے آئے۔ شام تک آپ بھر مولانا عبداللہ صاحب کے پاس بہنچے۔ وہاں سے ان کی رفافت میں عشاء بھر میں ادا کی اور جب رات خانقاہ پاک پہنچ تو کسی ساتھی نے بتایا کہ ابھی آٹھ تر اور کے ہوئی ہیں۔ یہ ایک سرد رات تھی۔ ڈاکٹر صاحب جیران سے کہ رات کھیگ چلی ہے اور ابھی آٹھ تر اور کے ہوئی ہیں۔ وضوکر کے وہ بھی تر اور کی میں شامل ہوگئے۔ بعد میں متعدد بار مولانا حبیب الرحمٰن اور حاجی جابر علی صاحب کے ساتھ وہ خانقاہ حاضر ہوئے۔ بعد میں متعدد بار مولانا حبیب الرحمٰن اور حاجی جابر علی صاحب کے ساتھ وہ خانقاہ حاضر ہوئے۔ کیکن بابا جی گی بیعت ایک سال بعد کی ۔ قریباً سال گزرنے کے بعد جب ایک روز ظہر کے بعد بیعت کے لیے عرض کیا تو بابا جی آنہیں دکھ کر مسکرائے اور فر مایا، 'اچھا آپ نے بیعت ہوگئے اور مولانا حبیب الرحمٰن عصر کے بعد بیعت ہوگئے اور مولانا حبیب الرحمٰن عصر کے بعد بیعت ہوگئے۔

ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ حضرت قبلہ گی دوکرامتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے مجھے خانقاہ سراجیہ سے باندھ دیا۔ایک تو میں نے بیددیکھا کہ آپ کا کوئی قول اور فعل سنت نبوی عظائیاً سے ہٹ کرنہیں۔ مجھے''تخد سعدیہ'' کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بارایک مولوی صاحب

نے اعلیٰ حضرت مولا نا ابوالسعداحم خان کے ہاں کچھ روز قیام کیا اور جب واپسی کا ارادہ کیا تو وقتِ رخصت اجازت لیتے ہوئے عض کی کہ حضرت! آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فر مایا کہ بھی کوئی فعل غیر شرعی بھی دیکھا؟ ڈاکٹر صاحب نے دوسری کرامت کے بارے کہا کہ میں نے برسوں کے معمول میں حضرت قبلہ گی شانِ استغناء کو دیکھا کہا گرکسی نے لئگر کے لیے دس روپے ہدید دیا اور کسی نے ایک لاکھ روپیہ پکڑا دیا تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ جس صاحبِ شروت نے زیادہ رقم پیش کی آپ کا التفات اس کی طرف زیادہ ہو۔ آپ کے نزد یک امیر اور غریب میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ تیسری بات خانقاہ کی خاموش اور پرسکون نزد یک امیر اور نے گئی جھال ہیں ، خطے آسان تلے نفوسِ قد سیہ بھی قبروں میں آرام فر ما مزارات پرنہ گنبداور نہ گئی جھالریں ، کھلے آسان تلے نفوسِ قد سیہ بھی قبروں میں آرام فر ما بیس۔ نور اللّٰہ مو اقد ھم و اعلی الله مو اتبھم.

#### صحافی سےمکالمہ

بقول ڈاکٹر محمر عنایت اللہ صاحب، ایک بار حضرت قبلہؓ کے ساتھ ملتان سے ڈیرہ عازی خان کا سفر تھا۔ ہم ملتان سے نکلے۔ راستے میں ایک بہتی میں حضرت قبلہؓ کا تھوڑی دیر قیام تھا۔ میں نے سوچا، چلوا چھا ہے ڈیرہ عازی خان کے جلسے سے پہلے آپ کو تھوڑا آرام مل جائے گا۔ ہمیں ایک بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہ ایک شخص اندر آیا۔ گفتگو سے معلوم ہوا کہ صحافی ہے۔ میری خوا ہش تھی کہ حضرت قبلہؓ کے آرام میں خلل نہ آئے لیکن آپ نے خندہ بیشانی سے اس کے استفسار پرسوالوں کے جواب دیے۔ مجھے اس گفتگو کے دوسوالوں کے جواب دیے۔ مجھے اس گفتگو کے دوسوالوں کے جواب دیے۔ مجھے اس گفتگو کے مرشاری ہوئی اس سے ایمان کو بہت تقویت ملی۔ صحافی نے پوچھا کہ حضرت! آپ یہ فرمائیں کہ اس میڈیا کو بہت تقویت ملی۔ صحافی نے پوچھا کہ حضرت! آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت دنیا میں میڈیا کی بیافنار ہے ۔ اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن چینلزاور کم پیوٹر فرمائیں کہ اس وقت دنیا میں میڈیا کی بیان کے حصول کی کوشش نظر نہیں آئی۔ آپ اس بارے پیٹ فارم سے میڈیا پر، یا اپنے چینل کے حصول کی کوشش نظر نہیں آئی۔ آپ اس بارے پیٹ فارم سے میڈیا پر، یا اپنے چینل کے حصول کی کوشش نظر نہیں آئی۔ آپ اس بارے پیٹ فارم سے میڈیا پر، یا اپنے چینل کے حصول کی کوشش نظر نہیں آئی۔ آپ اس بارے پیٹ کی خصول کی کوشش نظر نہیں آئی۔ آپ اس بارے پیٹی فارم سے میڈیا پر، یا اپنے چینل کے حصول کی کوشش نظر نہیں آئی۔ آپ اس بارے پیٹیٹ فارم سے میڈیا پر، یا اپنے چینل کے حصول کی کوشش نظر نہیں آئی۔ آپ اس بارے

کیافرمائیں گے؟

باباجیؓ نے فرمایا کہ دیکھوبھئی ہم اپنی کوشش اور محنت میں لگے ہوئے ہیں کیکن ایک شرعی کام کے لیے ہم کوئی غیر شرعی کامنہیں کریں گے۔

اس نے بوچھا کہ حضرت! اس وقت بے نظیر وزیراعظم ہے۔ عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت قبلہ بابا جی ؓ نے فرمایا کہ چودہ سوسال پہلے ایران میں جب ایک عورت کی حکومت تھی اُس وقت ختم الرسل عَلَیْمُ نے فرمایا تھا کہ وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جس کی حکمران عورت ہو، آج بھی وہی جواب ہے۔ صحافی نے کہا کہ لیکن حضرت! وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کومینڈیٹ ملا ہے۔ بابا جی ؓ نے فرمایا کہ مینڈیٹ پارٹی کوملا ہے، ایک فردکو تنہیں ملا۔ پارٹی کسی مردکووزیراعظم کے لیے نامزدکردے۔

#### علالت اورعلاج

اسفاری کثرت اورموسی اثرات کی وجہ سے نزلدز کام اور کھانسی اکثر رہتی تھی۔گاہے فرماتے ، بیتو میرارفیق ہے۔ بحدہ تعالی معمولاتِ یومیہ پورے اہتمام والتزام سے چلتے رہتے۔ رخصت کی بجائے عزیمت پڑمل فرماتے۔

### ريوه کى ہڑى میں تکلیف

ایک بار بابا جی اگ تشریف لے جارہے تھے۔ سعیداحمد گاڑی خود چلارہے تھے۔ ایک بہاڑی کا موڑکا ٹیے ہوئے کار بے قابو ہوگئی اور چٹان سے جا مگرائی۔ بہ ظاہر بابا جی گو معمولی چوٹیں آئیں تکی کی معمولی چوٹیں آئیں تکی کی کہ عمولی چوٹیں آئیں تکی کی کہ عمولی جوٹیں آئی تو ابتدائی معائے سے پتا چلا کہ ریڑھ کی ہڑی کے مہروں میں تکلیف ہے مگر جب ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب نے آرتھو پیڈک سرجن سے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹروں کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے دومہر نے تحلیل ہوکر ختم ہو چکے تھے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ایسے مریض کو بستر پر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نماز کا قیام ترک کرنے پر راضی نہ کے مطابق ایسے مریض کو بستر پر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نماز کا قیام ترک کرنے پر راضی نہ کے مطابق ایسے مریض کو بستر پر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نماز کا قیام ترک کرنے پر راضی نہ کے مماز کے بعد دوآ دمی پوری قوت کے ساتھ آپ گوسہارا دے کرا ٹھاتے۔ لیکن درد کی

شدت کے باوجود کبھی آپ نے اُف نہ کی۔ ڈاکٹر زکے اصرار پرآپ کے لیے وہیل چیئر مناوائی گئی۔ اگلے چیک اُپ میں ڈاکٹر ول نے کہا کہ آپؓ کے لیے سٹر ھیال چڑھنا مناسب نہیں، کسی بھی وقت کوئی اور بڑا نقصان ہوسکتا ہے۔مشاورت کے بعد آپؓ کے لیے مسجد کی ثالی سمت Hydraulic Lift لگائی گئی۔ لفٹ میں آپ دوسرے آدمی کے سہارے کے بغیر کھڑے ہوتے۔ ان برسول میں ہم نے ایک بار بھی آپؓ کے منہ سے حرفِ شکایت نہیں سنا۔

## ياؤل كى تكليف

ایک بار دوران سفر پاؤل میں اچا نک سوزش ہوئی جو بڑھتی چلی گئے۔خانقاہ شریف واپسی ہوئی، ایک آ دھ دن مقامی طور پر علاج ہوا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ملتان تشریف لائے اور سیال ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر محمد عنایت اللہ صاحب کے توسط سے نشتر میڈیکل کالج کے ماہر سرجن پر وفیسر اختر علی طاہر صاحب کا علاج شروع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے ادویات کے علاوہ تجویز کیا کہ پاؤل او نچار کھا جائے اور چلنے پھر نے سے احتر از کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوری توجہ اور گئن سے علاج کیا اور جب تک حضرت باباجی ملتان قیام فرما رہے وہ باقا عدگی اور اہتمام سے معائنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ حضرت کی راحت رسانی کے خیال سے غیر ضروری ٹیسٹ اور ادویات کے استعال سے احتر از کیا گیا۔ حضرت کی راحت کی راحت اور آرام کو ہر طور ملحوظ رکھا گیا۔ جزاھم اللہ خیر الحزاء.

بقول ڈاکٹر محمر عنایت اللہ اس علالت کے دوران چند چیزیں حیران کن تھیں:

- ا ۔ پاؤں میں حددرجہ سوزش تھی کیکن بخار نہیں ہوا۔
- ۲۔ حضرتؓ کے چہرے پر تکلیف کے کوئی آ ثار نظر نہیں آئے۔ صرف پوچھنے پر درد کا
   اظہار فرماتے۔ صحت کی رفتار بہت آ ہت تھی۔
- س۔ ہیموگلوبن کم ہونے کی وجہ ہے آپ کے لیے خون کا بندوبست کیا گیا۔خون لگنے کے بعد ہمارے حساب میں ہیموگلوبن میں ایک گرام کا اضافیہ ہونا چاہیے تھا، مگر لیمبارٹری

ٹمیٹ سے پتا چلا کہ وہ اُسی گراف پر شہرا ہوا ہے جوخون لگنے سے قبل تھا۔ چنا نچہ میں لیبارٹری گیا اوران سے بازیرس کی کہ آپ نے ٹمیٹ ٹھیک نہیں لیے۔ لیبارٹری والوں نے کہا، جی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہے، آپ کہتے ہیں تو دوبارہ ٹمیٹ لے لیتے ہیں۔ میں نے دوتین لیبارٹریوں سے چیک کرایا۔ رزلٹ ایک ساتھا۔ پھر خیال آیا، کہیں اندرخون ضائع نہ ہور ہا ہو۔ مگر زخم سے خون بھی نہیں رس رہا تھا۔ مکنہ ٹمیٹ کرنے کے بعد تبلی ہوگئ کہ جسم میں کہیں خون ضائع نہیں ہور ہا۔ ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم آج تک اس بات کونہیں سمجھ سکے کہ جوخون حضرت قبلہ گولگایا گیا، وہ کہاں گیا؟ کیا فرشتے اٹھا لے گئے۔ واللہ اعلم بالصواب!

سوزش کی وجہ جاننے کے لیے ایک چھوٹا سا آپریشن بھی کرنا پڑا۔ اللہ کی شان! تمام تر کوششوں کے باوجود سوزش کی وجہ اور نوعیت معلوم نہ ہو سیال کلینک سے فارغ ہو کر میاں خان محمد صاحب سرگانہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کئی ہفتے ملتان قیام رہا، پھر خانقاہ واپسی ہوئی۔

تقریباً ایک سال یا اس سے زائد عرصے میں اسی پاؤں پر وہی سوزش لوٹ آئی، پاؤں متورم ہو گیا۔اس بار حضرت باباجی گولا ہور لے جایا گیا جہاں ڈھیروں (بلامبالغہ) تفصیلی ٹیسٹ، ایکسرے اور ڈاکٹرز کے معاشنے ہوئے، لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ وجہ ُ تکلیف معلوم نہ ہوسکی۔

## ادب كااعلى مقام

پاؤں کے زخم بھرنے میں بہت وفت لگا۔ جب آپ گھرتشریف لائے تو ڈاکٹرز کی ہدایت تھی کہ آپ پاؤں بہار کر تکیے پر رکھیں ،اس طرح سوجن اتر نے میں مدد ملے گی۔ لیکن بابا جی جبرے میں تشریف لائے تو آپ نے پاؤں بپارنے سے انکار کر دیا کہ بیادب کے خلاف ہے۔ حضور اکرم شائیم صحابہ کرام شائیم کی مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے اور امام اعظم ابو حذیفہ تنہائی میں بھی ٹائگیں نہیں بپارتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا

کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے اور پاؤں بیارنا ہے ادنی کے زمرے میں آتا ہے۔ باباجی کو چار پائی پر بہ مشکل لیٹنے پر مجبور کیا کہ آپ گاؤ تکیے سے ٹیک لگالیں۔لیکن آپؓ چار پائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتے۔آپؓ کے آرام کے لیے آپؓ کی چار پائی کی پائینتی کے نیچ اینٹیں رکھ کراونچا کیا گیا۔

#### خدمت

آپ کی تکلیف کے دوران آپ کے بیٹوں نے اور گھر کی خواتین نے جر پور خدمت کی ۔ لاریب! برادران عزیز احمر جلیل احمر، سعیداحمر، نجیب احمد، سعد سلمہ ' جکیم صاحب اور محمد یوسف، سب نے اپنا آ رام نج کرایک لمحہ بھی آ نکھ نہیں جھی کی ۔ ہمہ وقت خدمت میں اپنی ذات کو بھول کر مگن رہے ۔ آپ کی ہر بہونے ایک ذمہ داری لے رکھی تھی ۔ کھانا، چائے ، آرام کا خیال، جوس کے اوقات، یخنی، کوئی ایسا کھانا جس سے بابا جی گی صحت کو سہارا ملے ۔ سب اپنے اپنے مقررہ وقت پر اپنی ذمہ داری نبھاتی تھیں ۔ رات کو برادرم خلیل احمد بابا جی سب اپنے اپنے مقررہ وقت پر اپنی ذمہ داری نبھاتی تھیں ۔ رات کو برادرم خلیل احمد بابا جی گی سب اپنے اپنی مصاحب بھی ہوتے ۔ لیکن سب اپنی بیدار نیندسوتے کہ بابا جی گی ذراسی جنبش پر لیک کرآتے ، آ واز دیتے کہ مبادا غفلت نہ ہوجائے ۔

# آخرى ايام

### ڈاکٹرعنایت اللہ صاحب کی بے چینی

آخری دنوں میں جب ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب خانقاہ تشریف لائے تو آپ کا اصرارتھا کہ زائرین کا بچوم کنٹرول کیا جائے ، اس بچوم سے کمرے کی آکسیجن کم ہوجاتی ہے جو بابا جی گی صحت کے لیے مصر ہے۔ ایک بچو بزیہ بھی سامنے آئی کہ بابا جی گا بیڈ تبدیل کر دیا جائے۔ وہیل بیڈ منگوالیا جائے تا کہ آپ کو دِن میں برآ مدے میں تازہ ہوا ملے اور زائرین کے لیے بھی آسانی ہو۔ نجیب احمد اِس کے ق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بابا جی گوہم جو بیڈ سے باتھ روم تک سہارا دے کر لے جاتے ہیں اس سے بہتری کی صورت پیدا ہوتی ہے جبہ انہیں وہیل بیڈ پرمحد و دکر نے سے صورت حال مزید خراب ہوگی۔ آپ بالکل بستر سے لیک کررہ جائیں وہیل بیڈ پرمحد و دکر نے سے صورت حال مزید خراب ہوگی۔ آپ بالکل بستر سے لیک کررہ جائیں گیا۔

تجاویز کے دوران بیڈ آگیا اور بابا جی گوائس بیڈ پر منتقل کر دیا گیا۔اس سے بیفائدہ ضرور ہوا کہ بابا جی کو ہم تھلی ہوا میں لے آتے تھے جس سے بہتری کی صورت پیدا ہوئی۔ لیکن آپ کی نقاہت دن بدن بڑھتی جار ہی تھی۔غنودگی کی کیفیت زیادہ دیرر ہنے گئی۔ بیار پرسی کے لیے اک دنیا اُمڈی چلی آر ہی تھی۔انہی دنوں شخ الحدیث مولانا زکر گیا کے خلیفہ مولانا کیلی مدنی مدخلۂ آپ کی عیادت کوتشریف لائے۔مولانا مفتی سلیم اللہ خان صاحب، مولانا فضل الرحمٰن اور بہت سے علماء تشریف لائے۔

#### مرض الوفات

حضرت باباجی گو بخار کے ساتھ غنودگی شروع ہوئی۔مقامی علاج سے افاقہ نہ ہوا تو

www.besturdubooks.wordpress.com

ملتان بذريعه جهاز لے جانے كا فيصله ہوا۔

جسسہ پہرآپ کوملتان لے جایا جارہاتھا، ڈاکٹر کوہمراہ لے جانا ضروری سمجھا گیا۔
چنانچہ ڈاکٹر محمنر الدین میڈیکل سیشلسٹ سے درخواست کی کہ براو کرم آپ بابا جگ گے ہمراہ ملتان چلے جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس فرمائش کو سعادت اور اعزاز سمجھا اور ایرجنسی کے ضروری سامان کا انتظام کر کے ساتھ ہو لیے۔ اس سے ہمیں بہت تسلی ہوئی۔ ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ ملتان سیال میڈیکل سنٹر پر اِک ہجوم تھا۔ جانے عشاق کے قافل کہاں کہاں سے چلے آرہے تھے۔ چوں کہ آپ کے لیے آرام بہت ضروری تھا، مشورہ سے طے ہوا کہ کھڑ کی میں شیشہ لگا کر اندر کمرے کی طرف پر دہ لاگا دیا جائے اور جب زیارت کے لیے ایک تعداد جمع ہو جائے تو پر دہ ہٹا کر زیارت کر ادی جائے اور جب زیارت کرادی جائے اور جب زیارت کرواکر جائے۔ بیا تنظام مؤثر ثابت ہوا۔ ذائرین کی تعداد اِس قدر زیادہ تھی کہ اہمی زیارت کرواکر پر دہ شیشے کے سامنے کیا بھوڑی دیر بعد بچاسوں لوگ پھر آ جاتے۔ ایسا صرف دن کوہی نہیں پر میں ایک تعداد سر جھکائے خاموثی سے پر دہ اٹھنے اور زیارت کی منظر ہوتی۔ علاج اہتمام اور جانفشانی سے جاری تھا۔ امیدتھی کے طبیعت سنجمل چلی ہے۔ منظر ہوتی۔ علاج اہتمام اور جانفشانی سے جاری تھا۔ امیدتھی کے طبیعت سنجمل چلی ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ غالب آبا۔

سیال میڈیکل سنٹر داخلے کے دوران مختلف تشخیصی ٹمیٹ ہوئے تو پتا چلا کہ ضعف جگر کے ساتھ نمونیا ہوا ہے۔ علاج سے قدر ہے بہتری ہونا شروع ہوئی، اگر چر فارست تھی مگر صورت حال پُر امید تھی۔ اللہ کی شان! کچھ دنوں کے بعد گردے کام کرنا چھوڑ گئے۔ مختلف سپیشلسٹ ڈاکٹر وں کے مشورے سے علاج میں ضروری تبدیلی ہوتی رہی۔ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب نے پوری جانفشانی سے نگہداشت اور خدمت کی۔ ڈاکٹر وں کی ہدایات بڑمل درآ مدیقینی بنانا اُن کی ذمہ داری تھی جس کو اُنہوں نے خوب نبھایا۔ آخری وقت میں صاحبزادہ نجیب احمد صاحب کا ڈاکٹر عنایت اللہ کو فون آیا کہ ڈیوٹی ڈاکٹر کے مطابق بلٹر پریشر کافی کم ہوگیا ہے۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر عنایت اللہ کو فون آیا کہ ڈیوٹی ڈاکٹر کے مطابق بلٹر پریشر کافی کم ہوگیا ہے۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر عنایت اللہ کو فون آیا کہ ڈیوٹی ڈاکٹر کے مطابق بلٹر پریشر کافی کم ہوگیا ہے۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر عنایت اللہ کو فون آیا کہ ڈیوٹی ڈاکٹر کے مطابق بلٹر

پریشر چیک کیا جو که ٹھیک تھا۔ جس کی اطلاع انہوں نے ڈاکٹر محمعنایت اللہ کو دی جنہوں نے ضروری اقدامات کا مشورہ دیا۔ پچھ ہی منٹوں بعداللہ کا مقبول بندہ اپنے خالقِ حقیقی سے جاملا۔ آخری وقت میں نجیب احمد صاحب اور ڈاکٹر عبدالقادر صاحب بابا جی کے پاس موجود تھے۔ نور اللہ مرقدہ و اعلی اللہ مراتبہ اللّهم لاتحر منا اجرہ و لا تفتنا بعدہ.

#### سفرآخرت

۵رمئی ۲۰۱۰ء کی گرم شام تھی۔ میں قدامہ سلمہ کے ہمراہ موٹر سائیکل پرکسی کام سے ''چشمہ'' کی طرف نکلا۔ ہم دوفر لانگ کے فاصلے پر ہوں گے کہ قدامہ نے نم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا کہ ابوار کیے، موٹر سائیکل جھے دیجے۔ میں نے چیرت و تبجب سے پوچھا کہ کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ابوا ہمارے بابا جی انتقال کر گئے۔ اِنّالِلّهِ وَاِنّا اِلَیْهِ رَاجِعُونُ نَ.

میں سناٹے میں آگیا۔ موٹر سائیکل کا رُخ گھر کی جانب موٹرا۔ شیخ خانے کے سامنے پہنچا تو میں سناٹے میں آگیا۔ موٹر سائھی موجود تھے۔ اسی برادرم بشیر، بشارت احمد، ریاض شدور چی، ماموں نعیم اور چندد میر ساتھی موجود تھے۔ اسی دوران استادعبدالرحیم صاحب بھی آگئے۔ سب چپ چاپ تصویر غم بنے کھڑے تھے۔ سب حیب چاپ تصویر غم بنے کھڑے تھے۔ حضرت خواجہ خان محمولا ناعبدالرحیم کی لرزتی ہوئی آ واز گونجی کہ قطب الار شادش خالشائخ مصاحب خواجہ خان کے این اللهِ وَ اِنّا اِلْیَهِ رَاجِعُونُ نَ. نمازِ جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ وحشت ناک خبر جنگل کی آگ کی طرح بھیل گئی۔ جس سے حسطرح بن بڑا، وہ عاز م سفرہوگیا۔

خانقاه سراجیه شریف کا ماحول سوگواراور هرآ نکهاشکبارهی فیض کےاس لا فانی شعر کا مفہوم مجھ پراُس دن منکشف ہوا:

وریاں ہے میکدہ، خُم و ساغر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے جنازے کے وقت کا اعلان فی الحال ممکن نہیں تھا۔ فون پر سلسل رابطہ تھا۔ بشارت احمد نے میانوالی فیصل ٹینٹ کے مالک سے فوری مکنہ انتظامات کا کہا۔ رات کے آخری پہر بابا جی گاجسد خاکی ملتان سے یہاں پہنچا۔ اسی دوران میانوالی سے ڈی ایس پی پہنچا۔ اسی دوران میانوالی سے ڈی ایس پی پہنچا۔ اسی حضرت مظہر قیوم صاحب گاجنازہ گئے۔ وہ بہت فکر مند تھے۔ اُن کا کہنا تھا کہ پہلاں میں حضرت مظہر قیوم صاحب گاجنازہ بہت بڑا تھا۔ اُسے سنجالنامشکل ہوگیا تھا۔ ہمارااندازہ ہے کہ یہ جنازہ گئی گنازیادہ ہوگا کہ حضرت بابا جی کے جانے والے چارول صوبول سے پہنچیں گے۔

میں نمازِ فجر پڑھ کرمسجد کی سٹرھیاں اُتر رہاتھا۔ دیکھا چاروں طرف سے عشاق کے کارواں ہیں جو کھنچ چلے آرہے ہیں۔ پوری رات قافلے اترتے رہے۔ میں بوجل قدموں کے ساتھا اُس راستے سے گزراجس راستے سے گھر جاتے ہوئے بابا جی مکوڑوں اور حشرات الارض کو بچاتے ہوئے پاؤں دھرتے تھے۔ لنگر کے صحن سے ہوتا ہوا برادرم عزیز احمد کے گھر اوروہاں سے گزر کر برادرم خلیل احمد کے مہمان خانے میں پہنچا۔ برادرم عزیزاحمد، برادرم خلیل احمد، برادرم شیداحمد، میاں خان محمد برادرم رشیداحمد، میاں خان محمد مرادرم رشیداحمد، میاں خان محمد مرادرم بشیرموجود تھے۔

سب خاموش عُم کی تصویر سنے بیٹھے تھے۔ جن کے سرول سے شفقتوں اور محبتوں کا سائبان اُٹھ جائے وہ یو نہی مضطرب اور عمکین ہوتے ہیں۔ میں نے برادر معزیز احمد صاحب سے عرض کیا کہ بھائی جان! نمازِ جنازہ خلیل احمد کو پڑھائی چاہیے اور خلیل احمد کا نام میں نے اس لیے تجویز کیا ہے کہ وہ بابا جی گی عدم موجودگی میں امامت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ حمر مضان المبارک میں تراوی کا معمول وہ نبھاتے رہے۔ مدرسہ کے جملہ اُمور اِن کے ذمے رہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

بابا جی گاجسد خاکی اُن کی اقامت گاہ میں رکھا گیا۔ میں اندر داخل ہوا۔ کمرے میں خوشبوتھی۔ آپؒ ابدی نیندسور ہے تھے۔ چہرے پرنور کی کرنیں، سکون اور زیرلب مسکرا ہٹ چھپی تھی۔ ہزاروں مستورات زیارت پر مُصر تھیں۔سب سوگواراوراَشک بارتھیں لیکن کوئی

بھی نوحہ گرنہیں تھی اور کسی کی زبان سے ہائے وائے کے جملے نہیں نکل رہے تھے جو کہ میرے اللہ اور اُس کے آخری نبی عالیہ اُس کے اللہ اور اُس کے آخری نبی عالیہ اُس کے آخری نبی اُس کے آخری نبی کے آخری اُس کے آخری کے آخری

نہر کے کنارے پر ملحقہ ڈیرے، گھر، حویلی حتی کہ کھیتوں کھلیانوں میں انسانوں بسوں، گاڑیوں اورٹریف کا بجوم ہی بجوم تھا۔ مریدین اور عقیدت مند، مشائخ، علماء، طلبہ عوام ،خواص نجانے کہاں کہاں سے اور کس کس صعوبت سے جنازے میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے۔ بعض حضرات بیرون مما لک سے بذریعہ جہاز پاکستان پہنچا اور جنازے میں شریک ہوئے۔ ہرایک کی بیخواہش تھی کہ کسی طرح حضرت بابا بی گا آخری دیدار نصیب ہوجائے لیکن بجوم کی بے پناہ کثرت کی وجہ سے علمائے کرام وصاحبز ادگان نے یہ فیصلہ کیا کہ آخری دیدارنہ کرایا جائے ،کین لوگ تھے کہ بس بیشرف حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ۲۳۰ مرایک گئر شے دائد جگہ جنازہ گاہ کے لیے خض کی گئی مگر مجمع کی کثرت کو دیکھ کر اس کی وسعت تھی داماں کی شکایت کر رہی تھی۔

نمازِ جنازہ کاوقت دو بجےمقررتھا۔صفوں کی درتی کاعمل جاری تھا۔صفوں کی درتی کا اعلان بار بار ہور ہاتھا اور لوگوں کا جموم بڑھتا جار ہاتھا،حتی کہ اعلان ہوا حضرت صاحبزادہ عزیز احمد صاحب کے حکم سے مخدوم زادہ خلیل احمد صاحب نمازِ جنازہ پڑھا ئیں گے۔ پھر لاکھوں اہلِ ایمان نے فضیلت مآب عالی مرتبت مخدوم زادہ خلیل احمد صاحب کی اقتداء میں بابا جن کی نمازِ جنازہ پڑھی۔

بعدازان خانقاه شریف کی مسجد کے شال مغربی کونے سے ملحقہ ''احاطہ مزارات' میں اپنے شخ ومرشد حضرت مولا نامجہ عبرالللہ لدھیانوگ، جن کی آغوشِ محبت میں پروان چڑھے،ان کی محبتیں،نوازشیں،الطاف وعنایات میٹیں،انہی کے پہلومیں جاسوئے۔ جہال قریب ہی بانی خانقاہ سراجیہ حضرتِ اعلی محواستراحت ہیں۔ ''الحقنی بالصالحین''، ''وتو فنا مع الابراد'' کی مملی تفیرز مانے نے دکھی لی۔فرحمة الله علیهم اجمعین ونورالله مراقدهم. اللهم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ.

عصر سے قبل تک تدفین کاعمل جاری رہا۔اذانِ عصر سے قبل حضرت صاحبزادہ عزیز احمد صاحب نے تدفین کے بعد کی دعا کرائی۔

مئی کی گرمی میں رحمتِ خداوندی کانزول یوں ہوا کہ حضرت بابا بی گی تدفین کے دوران آسان پر دِن مجر بادل چھائے رہے اور پھر بادل کی گرج چیک اور شخنڈی ہوا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شام تک موسم سلسلہ شروع ہو گئا۔ شام تک موسم نہایت خوشگوار رہا۔

سب متوسلین مغموم وافسر دہ تھے مگر صاحبز ادگان رنج وغم کی تصویر سنے بیٹھے تھے۔ان کاغم ہوا تھا۔ان کے لیے حضرت مربی ویشخ ہی نہیں تھے بلکہ ایک شفیق ومہر بان باپ بھی تھے۔جن کے سروں سے شفقتوں اور محبتوں کا سائبان اُٹھ جائے وہ یونہی مضطرب ومملکین ہوا کرتے ہیں۔حضرت باباجی کی مانگی ہوئی دعائیں زندگی کے میتج صحرا میں ان کے لیے سائبان بنی رہیں گی۔ان شاء اللہ!

تمت بالخير